







# مشتاق احمد قریشی

ایک زماند تھا جب مشمیروں کی بہاوری کے اظہار کے لیے ایک جملہ بروامعروف ہوا کرتا تھاکسی من چلے نے تشمیر یوں کی امن پسندی کوان کی کمزوری اور ڈروخوف سمجھ کریہ جملہ کہا جو کافی مشہور بھی ہووہ تپ سی تے آپی منس کرسی اس سے بینظاہر کرنامقصود تھا کہ شمیری استے کمزور اورخوف زدہ ہیں کہ بندوق میں گولی بحرکراہے چلانے کے بچائے دھوپ میں رکھ کرانظار کرتے ہیں کہ جب دھوپ سے بندوق گرم ہوجائے گی تواہے آپ ی چل ہوئے گی لیکن آج کا کشمیری جوان مو بوڑ ھا ہو یا بچے سب کے سب جوش ولو کے سے جر سے اور اپنی ماور وطن کا زادی کے لیےسرے کفن بائد سے طاغوت سے برسر پیکار ہیں 1947ء جب مندوستان تقلیم موااس وقت جوں ممیر میں جومسلمانوں کاقتل عام کیا گیا بلکہ پورے مندوستان میں بی مسلمانوں کافل عام کیا گیا تعمیری اپنی آزادی کی جدوجہد میں بھارتی استبداد کے باتھوں تقریباً 6 ساڑھے چھولا کھافراد کی جانوں کا غذ باندوے لیے بیں 1989ء کے بعدے زادی کی تحریک نے تعلیم میں ایک میں رنگ سے انداز سے جنم لیا تو بعارتی حکمرانوں نے اپنی ایک لا کھنوج وہاں جمع کردی اورفوج کو تھلے عام فل وغارت کے احکامات دیے کر انہیں کھلی چھٹی دے دی جس کے منتج میں کئی لا کھا فرادلقمہ اجل بن چکے ہیں اور تقریباً 25 ہزارخوا تین بیدگی کا شکار ہوچکی ہیں اس کے باوجود آزادی کے متوالوں کا زور ٹوشنے یا کم ہونے کے بجائے برحتا ہی جارہا ہے۔ كزشته دنوں خزب الحامدين كے نوعمر كما نثر و بر ہان مظفروانی كی شہادت نے آزادی كی اس تحريك كوايك نيارنگ وے دیا بمظفروانی کی شیادت کےخلاف احتجاج جو سری مگرسمیت تمام وادی میں سل بڑتال اور پرزورمظا ہرے كركے كيا كيا جس بيں جكہ جكہ يا كسّاني رجم ابرائے تھے اس احتجاج نے آزادی تشمير كے دو مخالف دھڑوں كو ایک کردیا ایک گروہ جو خود مختار آزادی کا حامی اور طرفدار تھا پاکستان سے الحاق نہیں جاہتا تھا دوسرا گروہ جو پاکستان سے الحاق کے حق میں تھا اس احتجاج نے سب کوایک جگہ جمع کردیا اور سب نے متفقہ طور پر ایک آواز ہو کر پاکستان کے پرچم کوسر بلند کیااس طرح آ زادی تشمیری تحریب میں نی روح پیونگی گئ ہے آ زادی کے متوالوں کی فیجر یک اور مضبوط و توی موکرا ہے مشن کی تکیل کے لیے سرگرم موسکے گی تشمیر کا بچہ بچا ت بھارت کے چنگل سے زاد ہونے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔اس احتجاج نے بھارتی عکر انوں اور مشمیریوں ک کے تیلی انظامیہ میں تعلیلی مجاوی ہے، سری مگراور دیگر شہروں میں احتجاج کرنے والوں پر بھارتی فوج نے انہیں رو کنے اور کیلنے کے لیے بے در لیغ فائرنگ اور قبلنگ کا اپنا پرا نا طریقت کا خیاجس کے نتیج میں ہیں افراد ہلاک اور تین سو کے قریب زخی ہو گئے حالات پر قابو پانے کے لیے فوج کے تازہ دم دستوں کوئی و بل سے بلانا پڑ گیا پر امن مظاہرین نے روعمل کے طور پرتین پولیس اسٹیشن اور سرکاری عمارتوں کوآ ک لگا دی جس کے متیج میں سو

نخ افق — 10 ستعبر ۱۰۱۷

سے زائد بھارتی فوجی اور پولیس والے زخمی ہوئے۔احتجاج کرنے والے بے گناہ شہریوں پر بھارتی فوج اور پولیس کاطافت اورجارحیت کااستعال قابل قرمت ہےا سے او چھے جھکنڈوں سے تشمیری عوام کے تن آ زادی کو دبایانیں جاسکیا، مشمیری اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب وہ اپنی بندوق خود چلانے کے اہل ہو چکے ہیں مگروہ اب مجھی بڑے مبروحل کا مظاہرہ کررہے ہیں وہ دن دورنہیں جب نوجوان اپنے جوش وجذبے کو دبانے کے بجائے محل كرميدان عمل مي كودية ين اور اسلحه كاجواب اسلحد الله وع كروين آج كي ونيايس اب اسلحه كاحصول ہرطرے سے حاصل کرلینا آسان ہوچکا ہے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اگر تھیری نوجوانوں نے بھارتی افواج کا مقابله كرنے كى شان لى تو بھارتى افواج اور بھارت نواز انظاميكو بھا كنے كاراستہ بھى نہيں ال سكے گا۔ جرت كى بات ہے کہ پاکستانی حکمران اس ساری کارروائی پرخاموش ہیں حالانکہان محب وطن لوگوں کے لیے جنہوں نے جول تعمیر میں بھارتی تسلط کے ہوتے ہوئے یا کتانی پر چم اہرا کرائے یا کتان حمایت نظرید کا برملا اظہار کرے الحاق پاکتان کا اعلان عام کردیا ہے میہ بھارتی حکمرانوں کی آئمسین تھولنے کے لیے مدسرف کافی ہے بلکہ یا کتانی حکمرانوں کے لیے بھی ایک نوید ہے اس کا جواب یا کتان کے حکمرانوں کو بھر پور طریقے سے دیا جاہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کوسل میں جمارت کے خلاف قرار داد لانی جاہیے۔ بھارت کوسلائی کوسل کی قرار وأويا وولاني جابياور بعارت كے ظالمانہ جارعانہ ورئدگی كے خلاف برز وراحتجاج ريكارڈ كرنا جاہيے اور بھارت کے خلاف ایک بنگای اجلاس بلانے کی درخواست کرنی جا ہے اور سلامتی کو ل برزورڈ الناج ہے کہ وہ بھارت بر دباؤة الے كدوه تشمير المتحال سلامتى كوسل كى قرار دادوں پر كل كرے اوران كى روشى ميں تشمير يول كوال كاجن خودارادی دے کراس مسلے کوحل کرے تا کہ بھارت اور یا کتان کے درمیان اس طویل ترین تنازع کاحل نقل سکے اور خطے میں اس بحال ہوسکے بھارتی حکمرانوں اور فوج کے بے جامظالم کے باعث تشمیری نوجوانوں اور تمام الل تشمیر میں برروز ایک یا جذب نیا ولولہ بدا مور ہاہان کے جوش وجد ہے میں دن بدن اضافہ ہی مور ہا ہے افواج کے مظالم ان کے عذاوں کو دیائے کے بجائے مزید ابھاررے ہیں تمبریوں کی تی سل سرے تقن باعده كريدا مورى باليدويوالول كويمارة أخرك تك دباكرركه سكة كاياكتاني حكرانول كوشرم آني جاب کہ وہ بھارت نوازی کے جنون میں جنلا ہیں اور مظلوم تشمیریوں کی آ ہ و بکا پران کے کا نوں پر جوں تک جیس ریگ ر بی ، وہ اپنے پانامیکس کے لگے زخموں کو جائے میں لگے ہیں انہیں اپنے پانامیکس زخم تو نظر آرہے ہیں انہیں تشمير يوں كى ہرروزگرتى لاشيں ہرروز ككتے نے سے نے زخم نظر نہيں آ رہے وہ كب تك پاكستان ہے الحاق کے نعرے لگاتے رہیں گے ایک ندایک ون وہ بھی آزاداورخود مختاری کی راہ اپنالیں گے اور یا کستانی حکمران میریج ثابت كرديں كے كہ بھارت كا الوث الگ كا نعرہ درست تھا۔ اللہ تعالیٰ ہارے حكمرانوں كی آ تھيں كھولے اور انہیں اچھے برے کی توفیق عطا کرے، آبین۔

WWW.PAKSOCTETY.COM

نخ افت — 11 — سنبو۲۰۱۷

П

www.palksorefelykeom

### گزارگی ممران احمد

'' حضرت انس رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس محض بیس تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا سزہ پائے گا۔ ایک بید کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کوسب سے زیادہ ہؤدوسرے بید کہ صرف اللہ کے لیے کسی سے دو تی رکھئے تیسرے بید کہ ددبارہ کا فر جنا اے اتنا ناگوار ہوجیسے آگ میں جھوڑ کا جاتا۔''
(ابخاری باب حلاوۃ الایمان)

عزيزان محترم .... سلامت باشد!

تمام قارئین کوعیدا زادی مبارک ہو۔ اورادی اک بعت ہے آزادی جو قربانیوں کے بعد ملتی ہے آزادی جو خراج مانکتی ہے اوراس وقت تک قوموں کے پاس رہتی ہے جب قرمینیں ایک قوم بن کراس کی قدر کرتی ہیں۔ کیا ہم لاکھوں جانوں اور عصمتوں کی قربانی وے کرانک قوم بن سکے ہیں؟ کیا ہمار سے تکر ان اور عوام اس آزادی کی قدر کر سے ہیں؟ ہم اس حوالے سے پینیس کر سکتے۔اس کا فیصلہ ہما ہے قارئین پر چورٹر تے ہیں کہ وہ فرصت کی گھڑ دوں میں سے مجھ کے کشید کر

کے اس پہلو پر سوچیں کیا ہم 18 گروڑ لوگوں کا ایک انبوہ کثیر ہیں یا ایک توم؟ جس وقت ہم بیسطریں قم کررہے ہیں ٹی وی پر کوئٹہ میں ہم دھا کے کی سلائیڈ چل رہی ہے جس میں ساتھ سے زائد افراد کے جاں بخق ہونے کی اطلاع ہے اللہ تعالی جاں بھی ہونے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کو سخت کا ملہ عطا کرے اگر پر تاہی قبر مکملی دہشت گردوں کی کارروائی ہے تو پھر سوچھے ان غیر مکملی دہشت گردوں کو اپنی صفوں میں جگہ دیے کی تلطی کس کی ہے کیونکہ پر لوگ اچا تک ہی آسان سے تعالی شیکے ہوں کے اگر بیہم میں سے

ہیں تو پھر ہمارااللہ ای حافظ ہے۔ رواں ماہ سے عشنا کوٹر سر دار کی نئی سلسلے دار کہائی'' آیک سوسولہ چاند کی راتیل''شروع ہور ہی ہے جو تعیم ہند کے پس منظر میں ہے کوعشنا کوٹر نے آزادی کے دہ لمحات کا پچشم خود جائزہ میں لیالیکن ان کا مطالعہ اور مشاہدہ اتنا مجرا ہے کہآ پنخود کواس دور میں محسوس کریں گے اور آزادی کی خارز ار راہوں پر سفر کرنے والوں کا کرب اور

تکالیف کومسوں کریں گے۔ اب آ بیے اپنے خطوط کی طرف دیکھیے خلق خدا کیا گفتگو کررہ ہے۔ ریاض بعث کاحس ابدال آپ سلام کے بعد فرماتے ہیں! ماہ اگست کا شارہ اس بار 20 جولائی کی ایک گرم دو پہر کونظروں کے سامنے آیا، جشن آزاد کی کے جوالے سے سرور ق اچھالگا، دستک میں مشاق احمد قریشی صاحب اس باراید ھی صاحب کے متعلق کھور ہے ہیں وہ واقعی نعت الٰہی تھے، انہوں نے جو کچھ کیا جس طرح کیا وہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہے ایسے انسان دوست فقیر درویش صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ادارہ تھے اورا ہی مثال آپ تھے۔

ہزاروں سال زمس اعی بے توری پر روتی رہی روی شکل ہے ہوتا ہے جس میں ویدہ ور پیدا

نذافق \_\_\_\_\_ 12\_\_\_\_

#### www.aniksoeieky.com

سوگواردل، برتی آ کھیں لیے اپنی محفل گفتگویں داخل ہوئے ریحاندسعیدہ بہن خوب صورت تجرے کے ساتھ حاضر ہیں بہن میری تفتیشی کہائی میں طلعت کا کردار ایک نفسیاتی کردارتھا ویسے تو وہ اپنے شوہر کی وفا دار ر بی لیکن اس کے ول میں جوایک پھائس تھی اس کواس نے چھیانے کے لیے بدسب کچھ کیا، بہر حال آپ کو کہانی اور مدیات اچھی گلی، کے ایف آئی آریس طلعت کا نام بھی درج کیا گیا۔ آئندہ بھی آپ کے تبعرے کا انظار رے گا۔ صائمہ نور بہن کیسی ہوء آپ نے جو بچھ لکھاوہ موتیوں میں تو گئے کے قابل ہے واقعی دہشت گردی کی وجہ ے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، میرٹ نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے، غریب کے بچے ڈ کریاں لے کر بھی بے روزگار ہیں میری کہانی پند کرنے کا شکریہ جاوید احمصد بقی صاحب کیے ہو بھائی آپ کا تبعرہ مدلل اورسندر ہے،آپ کے خیالات کے کیا کہنے اگرآپ جھے اپناموبائل نمبردے دیں تو شکر گزار ہوں گا، میرا تنبرہ اور کہانی پند کرنے کا بے حد شکرید، خوش رہیں اور خوشیاں بائٹس کیونکہ یمی زندگی کی معراج ہے، احسن ابرار رضوی میرا مرويندكرنے كا شكرية على حنين تابش آپ كاتبره بهى اچھا ہے ايم اے راحيل آپ نے اغريا كمتعلق بالكل مح لكما كماس نے ول سے پاكستان كوشكيم بيس كيا اور جم بيس كماس كے ورائے بوے دول وشوق سے ملية بن اب يمي ديكيليس كماس فظلم ويريريت كابازار مقبوضه تشميريس كرم كردكما بيميرى كهاني اورتبعره ندكرف كالشكرية مهرماني ، ناظم بخارى صاحب بهم آب كوكيے بعول سكتے بين آپ ورل ميں بہتے بين ياوكر في كاشكرييه فترمفافت صاحب يحصاتن يذبراني بخشفه بربيه بنده ناجيز مفكور وممنون بيء آپ كااس باركاتبعره بمي خوب ہے میری کیانی سے پہلے پڑھے اور اس کو پہندید کی ک سندویے برعلی و عربانی خدا آ ہے کو پیشہ عَثْنَ ریکے ، آمین ،عبرین اختر اورا یم حسن نظامی مختصر تبسرے کے ساتھ پرنچ میں اپنی موجود کی کا احساس ولا رہے ہیں فلک شیر ملک بھائی آپ کا تبرہ بہترین ہے میرا تبعرہ اور کہائی آپ کو تھی پیندآئی جس کے لیے شکریہ آ پ قارئین کی حوصلہ افرائی ہی میرے اندر لکھنے کی جوت جگائے ہوئے ہے، عبد الجیار روی انصاری شادی خانہ آ بادی مبارک ہو، آپ نے محصے نظر انداز کردیا تخرخوش رہیں ہاری دعا سی آپ کے ساتھ ہیں، علی اصغر انصاری، ناظم حسین شاہد، پرنس افضل شاہین، سیوعبداللہ تو فیق، شجاع بخاری اورا حسان بحرآ پ کے خیالات اور تبرے تعریف کے قابل ہیں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ مجید احمد جائی بھائی آپ کے ایس اے ایس آتے رہے ہیں جس سے ول کوسکین رہتی ہے مانان میں گرمی کا کیا جال ہے اور آپ کی صحت کیسی ہے ضرورا آگاہ کریں آپ کومیری تحریر کرده کهانی چورکی دا زهی کا پلاث اچهالگابهت شکرید، مجھے بہت خوشی موئی ہے کہ آپ میری کهانی کو بزی باریک بنی سے پڑھتے ہیں یاتی علقی کا امکان تو ہرجگہ رہتا ہے برآ مدوں کے دروازے نہیں ہوتے سے فقرة علطی بے احاط تحریر میں آ سمیا ہے قلم زوکر دیجیے اقر اپڑھ کرایمان تازہ ہوجا تا ہے بدایک بہترین سلسلہ ہے۔ خوش بوئے بخن میں صغریٰ کوثر کی حمد باری تعالی ، عائشہاعوان کی غزل ، پرٹس انصل شاہین کی عید ، شجاع بیخاری کی غزل، عمر فاروق ارشد کی غزل ریاض حسین قمر کی غزل بہترین رہیں، یاتی انتخاب بھی اچھا ہے ذوق آ مجھی میں ساراا متخاب اپنی مثال آپ ہے کتی ایک کی زیادہ تعریف کرنا زیادتی ہوگی ، کہانیوں میں انجمی صرف عقیدت کے پھو (راجہ بنارس) ، کا نثا (علیل جبار) پڑھ سکا ہوں دونوں اچھی کا وشیس ہیں کصار یوں کومبار کہا داس ماہ کے لیے انتابي والسلام

عبدالحميد.... كهلا بعث، عرى يور. جناب مثنات احرق بي ما حب اورا شاف كورمفهان

### مابنامهداستاندل

### ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

شریف کے روزے اور عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اگست کا شارہ بیس جولائی کو ملا۔ اتنالیٹ کیے ہوا اس سے پہلے شارہ پندرہ سولہ تاریخ تک ملتارہا ہے سرورق بہتری کی طرف گامزن ہے شاہین اپنے پروں پر یا کستان کا یر چم بنائے فضاؤں میں پرواز کر کے پاکستان کی پیچان اہمیت اور انفراد برے کواجا گر کرر ہا ہے بیچے ایک معصوم اور خوب صورت چرہ نہ جانے اواس نظر (آ تھموں) ہے س کود مکھر ہا ہے س قدر خوب صورت منظر ہے دستگ مين آپ نے عبدالتارابدهی کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ جا ایدهی صاحب نہیں بلکدانسانیت کا انتقال ہوا ہے قریشی صاحب آپ نے درست فرمایا ہے اید عی صاحب کے انقال پر ہیں کروڑ عوام جن میں مروہ عورتیں، يج، پچاں، بوڑ ھے، جوان اسے اور برائے دھاڑیں مار کررورے سے برآ کھا شک بار تھی الی عظیم مستی صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے ہم ایک خلص عظیم انسان ،ان دا تا ہسیجا ،فقیر منش ادر بےلوث انسان سے محروم ہو گئے بیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریے ان کو جنیت الفر دوس میں اعلیٰ مقام عطا فر مائے اور ان کے لواحقین کومیسر جمیل عطا فرمائے ان کے بچے اور دیگر مخلص ساتھی ان کے مشن کو جاری رکھیں ایسی فرشتہ صفت شخصیت پر پچھے عاقبت ناائد يش لوكوں نے كريشن اور اسلح سيلائي كاالزام بھي نگاياان كے متعلق ايدهي صاحب نے كيافر ايا مختفرا بیان رو اموں۔ ( کرپش الزام) میری آندنی اوراخراجات کود مکھتے ہوئے شبہ ظاہر کیا گیا گدان کا تعلق (ایدمی ساحب کی ایے گروہ سے ہے جوانہیں دولت فراہم کرتا ہے میں نے کہاوہ کون کی ایک تھت ہے جواب تک تھ پرندگی ہوجب میں چندسوروپوں ہے لوکوں کی مردکر تاریا تو مجھ پرجھوٹا چوری کا الزام تھا بات اب کروڑوں رو پوں تک پنجی ہے تو ہڑے الزابات عائد کیے جارہے ہیں کر جھے کی گی روانہیں جھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے اليے لوگ دوسروں كے بارے يل جوول جا بتا ہے كہانياں بناتے رہتے ہيں (عبدالتارايدعى)۔ (اسلیسلائی الزام) ایک نامی گرامی لیڈرنے اخبارش بیان دیا کہ س نے سنا ہے کہ ایدهی کی طاری س اسلح سپلائی ہوتا ہے گئی نے بوجھا کہتم نے اپنی آئٹھوں سے دیکھا ہواس نے کوئی جواب نہیں دیاالبتہ بھی ایسا ضرور ہوا ہے کہ ایدی ترست کی کی گاڑی کوم وڑ را تیور کے اغوا کر کے اللے لے جایا گیا ہواتو اس کی ذمہ داری ایدهی کے سر پر کس طرح ڈالی جائتی ہے۔ لوٹ ریٹر برمصنفہ رفعت عباس کی کتاب معبدالتارایدی 'ے لی کی ہے ہم ایک جیب سم کے لوگ میں الی کوئی اہم شخصیت جوز عرکی علی اجما کام کرتا ہے وام کے دکھ، درد میں شريك موتاب وام كے مسائل حل كرتا ہے خودسو كلى رونى كھا تا ہے جبكہ موام كے ليے دسترخوان جاتا ہے سيكروں لوگ اس کے دستر خوان سے مستفیض ہوتے ہیں جب ایبا کوئی مخص دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے تو ہم دکھاوے كے ليے شوے بہاتے ہيں اپنا ما تھا پيٹنے لكتے ہيں كريبان جاك كركة ه و بكا كرنا شروع كروكتے ہيں بيسب د کھاوا ہوتا ہے بیصرف چندون ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کی اچھائیوں کوپس پشت ڈال دیتے ہیں ان کا نام تك بجول جاتے ہيں اچھے كاموں كى تعريف كرنے كے بجائے ہم ان ميں احساس فراموثى كے كيڑے تكالنا شروع كروية بين ايك دن جم عبدالستار ايدهي كوبعول جائين مح جس طرح جم قائد اعظم كي مقصد حيات اور شاعر مشرق علامه اقبال کے خواب پاکستان کو بھلا چکے ہیں اب ہم کوکسی اور مسیحا کی تلاش کرنا ہوگی وہ کون ہوگا کیا نام موگاوہ کہاں سے آئے گا ہم بھی اس کا نظار کریں گے آپ بھی کریں \_ گفتگو خطوط کی تعداد بائیس ہے رہانہ سعیدہ، صائمہ نور، جادید احمد مدیق، احسن ابرار، علی حسنین، ایم اے راحیل، مجید احمد جائی، ناظم بخاری، محمد رفافت، فلك شرطك، رياض بث، عبدالجباردوى، برنس افضل شايين، احسان محر عنرين اخر ، ايم حسن نظامى، F11Y

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اولیں اولیک،احسن جاوید بھی اصغرانصاری، ناظم حسین شاہد،سیدعبداللد، شجاع بخاری بہترین اور بعر پورتبصرے کے گئے ہیں یہ تیمرے رسالے کے ماتھے کے جھومر ہوتے ہیں اس سے رسالے کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کی تعدا دزیادہ ہوجاتی ہے ریحانہ سعیرہ صاحبے نے کچھ پر تنقید بھی کی ہے اور تعریف بھی کی ہے كهانيول يرتنقيدا ورتعريف كرنا برقارى كاحق بنمآ ب الركسي قارى كوكهاني نديسندا ئے تو وہ تنقيد كرتا ہے وي كهاني دوسرے اجھے لکے تو وہ اس کی تعریف کرے گاہر قاری کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے محتر مدنے بل صراط عشق پر تنقید ک ہے۔ میں نے اس کی پہلی قسط پڑھنا شروع کی چند صفحات پڑھنے کے بعد بوریت ہونے لگی پڑھنا چھوڑ دی برایک ست رفتار کہانی ہے میں محتر مدکی بات ہے اتفاق کرتا ہوں۔ اقر ایک ایمان افروز سلسلہ ہے موجودہ شارے ش اللہ تعالی کی قدرت کی صفات بیان کی عنی ہے اللہ تعالیٰ طاہر قریش کو صحت اور تندری عطافر مائے اقبرا پڑھ کرامیان میں تازی اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے شارہ اگست 2016ء کا فتفاسٹک شارہ ہے ہر کہانی شاہکار ہے۔ پہلی کہانی سے آخری کہانی تک ہر کہانی کویش نے ایک نشست میں پڑھا میں جولائی کورسالہ ملا النبس جولانی کوختم کیا سجھ میں مہیں آتا کہ کس کھانی کونمبر دوں سب کہانیاں نمبرون تھیں دیگر پڑھنے والوں کی پہند ا بن ابی خیال خیال اینا بنا۔ وہ لکھاری جنہوں نے کھے عرصہ پہلے ڈائجسٹوں میں دھوم مجائی تھی ان میں سے چند رائٹروں نے نے افق کے موجودہ شارے میں انٹری دی ہے دہ محتر مہتیاں راجہ بیناری ،شہاب آغ اور عارف آغ یں ان نے افق کے ساتھ دیرینے تعلق رہا ہے ان کی کہانیاں تیز رفتان ہوتی ہیں ان میں سینس ، ایکشن ، پر سراریت اور وہ سب کے جو قاری کی چوائس ہوتی ہے موجودہ شارے میں بین کہائی راجہ بنارس کی عقیدت کے پھول ہے۔ شہاب ن کی شبزاداور عارف ن کی کالاباع موجود ہیں۔ سلیم کرد، سفیان بث،میاں سدافت حسین انہوں نے پہلی انٹری دی ہے شارے میں سلیم کرد کی کہائی عذاب حرص ،سفیا بٹ جنت کا خواب میاں صداقت حسین میں جیل جانق موجود ہیں۔ سلیم کرد مجھے ہوئے رائٹر دکھائی دیے ہیں ان کی پہلی کہانی مے افق ابریل 2016ء کے شارے میں اس میں موجود ہے۔ان کے علاوہ ستقل لکنے والے رائٹر توشاد عادل قيامت امجد جاويد ورت زاوسليل واركهاني ، راحيله تاج ومشت گروهليل جرار كاشاكم ايم خالد چندامنداورمهتاب خان يىلىلى شال بى-

حسین شاہرنے اپنی بحر پورصلاحیتیں اجا گر کرتے ہوئے محبت کے عنوان کواپنے ولی جذبات سے کرواروں کی ز بانی عملی طور پراجھے اور خوب صورت انداز سے بیان کیا اور مختلف روپ میں محبت کوزندہ رکھا، انہوں نے مجاز ہے عشق کی منزل تک کاسفرخوب صورتی سے ملے کیا محتر مدر بحاند ضاحبہ شاید لکھاری کی تحریر کے مفہوم کو مجھنیں پائی تھیں انہوں نے بلا وجہ ہوئنگ کی اور تحریر کو بو س قرار دیا۔ کا نا مدردی سے مزین تحریر کئی چروں کی آئیندوار پائی ناکلہ کے کردار پر جرت ہوئی، چندا ماموں دور حاضر کی یا دگار تحریر یائی کے ایم خالد کے قلم میں بے پناہ تکھار پایافن بارے کی بھی تحریریں اپنا اپنا معیار برقرار رکھ یا ئیں۔ دوق آ مجمی اپنی نویت کامنفردسلسلہ ہے بہت ی باللين دفين كاسامان مهيا كركنس خوش بوئے فن ميں الچھي اور معياري شاعري پر صنے كولى، پر يے كي آخري تحرير شب زاد، پراسراریت سے مزین اور دلچی سے بحر پوریائی لوجی پرچہ پہتیمرہ اختیام پذیر ہوا اپنا اپنا خیال رکھیے محبتو ل كونفرتوں بدفو قيت ديتے ہوئے اپناسفر جاري رکھيں ان شاء الله بهارا ساتھ بھارے ليے بيكراں خوشيوں كا سامان ہوگا اور پھر بیدن نے افق سے طلوع ہوگا جو ہماری زند گیوں میں مسرتیں بھیرد سےگا۔ مع بهار على .... شمسى آركيد محرم عران صاحب السلام يجم فان كا تازه ماره بروفت ملاء ٹائٹل پرشاہین کے پروں پر پاکستانی پرچم خوب سچااللہ ہمارے ملک کور ٹی کی بلندیوں پر شاہین کی روزجیسی اڑان دے۔ میں نے افق کا ایک خاموش قاری ہوں مراس دفعہ میں قلم انتانے پر مجبور ہو کیا ہوں گفتگو ين شال مونے والے خطوط شارے كي تريوں ير تبروبرائے نام يابت كم عدتك كياجا تا ہے ايك دوسرے ك خطوط پرزیاده تبسره بوتا ہے۔ زاتی تفتگواورا پنے خط کو بے مقصد طوالت وینا پچھانہیں گلیا چد خصوص تبسره تكاريس جوسرف أيك دوسرے كى كهانى شائع مونے برتبر وكرتے بين تعريف كرتے بين باقى كلفے والوں كاال ک نظر میں کوئی مقام نہیں معذرت کے ساتھ میرے بھائی تمام تکھاری اپنی محبت برآپ سب کی آرا کے نظر ہوتے ہیں اور آپ ذاتی خریت، موسم کا حال ہوچھنے پر تفتگو کے قبیق مخات کا ضیاع کرتے ہیں، اس شارے کی مہلی تبرہ نگار رہا استعیدہ ساحبہ نے بحر در تعمرہ لکھا کر مجھے ان کی زبانت پر اس محدد کی تکلیف پینچی جب انہوں نے سلسلے وار کاوش بل سراط عشق کوایک بوس کھانی قرار دیا۔ ظهود احسد سدائم سمانگا مندي لاهود السلام اكست كاف وت مقرره ير موصول ہوگیا۔ تاکنل پر بوم آزادی کے حوالے سے پرواز کرتا ہوا شابین کافی اچھالگا، طویل عرصہ بعد حاضری وے رہا ہوں امید ہے کہ تمام پرانی لغوشوں کو بھلا کرنے جذبوں سے خوش آ مدید کہا جائے گا۔ مجھے نے افق کی بیخاصیت بہت پہند ہے کہ اس میں شاعری کوکلیدی حیثیت حاصل ہے اس بار بھی محفل مشاعرہ زبروست رہی ریاض قر بھائی کی غزل ٹاپ پر کھی جاسمتی ہے اس کے علاوہ انتخاب بھی پیارے ہوتے ہیں مگر براہ مہر یائی غزل كة خرير شاعر كانام ضرور لكوديا كرين تاكدكوني ابهام باتى ندر به كهانيان تبحى تمام عمده تعين تفتكوي مفل كي بات كرين واس باركافى نام عائب تنے يا پھرآپ نے عائب كرديے جيے كدرياض قرصاحب عمر فاروق بھاكى وغيرہ بخاری صاحب نے اپنے لیٹر میں عمر صاحب کو خاص آثا ڑا ہے میرے خیال میں عمر بھائی کی پچھلے ماہ والی غزل واقعی وزن اور عروض کے لحاظ سے کمزور تھی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر مجھے خدشہ ہے کہ اگر مدعی الیہ نے جواباً كوئى ميزائل داغ ديا توسيخ افق كي فضادهوال وهار موجائے كى ديكر ساتھيوں كے تبر عدہ تھا كي فزل ارسال خدمت ہے امید ہے کہ پذیرائی ملے گی ، رب را کھا۔ تعبر الاامء

حق نواز ..... بھاولدنگر ۔ عمران بھیاسلام سنون امید کرہا ہوں سب احباب خیریت ہے ہوں کے پہلی بار حاضر ہوا ہوں مجھے نے افق بہت پند ہے اس معیار کا اس دور میں اور کوئی شارہ نہیں ہے۔ مشاق صاحب بہت اچھا کھتے ہیں سب سے اہم بات نے افق کی کہانیاں بہت معیاری ہوتی ہیں کہانیاں قیامت ، جنت کا خواب ، عورت زاداور کا نتا مجھے بہت پیندا کی ہیں زندہ رہ تو پھر لیس کے ۔

خواجه حسین ..... منجن آباد. جناب عمران احمصاحب السلام وعلیم اس بار شاره 19 کوملا خیر خدا کاشکر ہے ل گیا در نہ بیکہاں ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا بابائے خدمت دنیا سے چل بسے میں ان کے لیے دعا کو ہوں عمران صاحب میں ادارہ کو پہلے دوعد دکہانیاں ارسال کرچکا ہوں اور اب اپنے خط کے ساتھ اپنی

تيسرى كهانى بهى ارسال كرد بابول اشاعت كابهت انظارر بكا\_

شنا الله سننگی ..... رحیم یار خان۔ جناب عران صاحب سلام عرض آپ کی مخفل میں پہلی بار شریک ہور ہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پیم خفل میں جگہ عنایت فرما کیں گے۔ عمران صاحب کچے چیز س تحریفی القابات ہے بیناز ہیں ایک عرصے ہے کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو میں وستک دولیکن بیسوچ کر پریشان ہوجا تا ہوں گئ خروہ الفاظ کہاں سے لاوں جن سے نے افق کی تعریف ممکن ہواور آپ کو بھی خراج پیش ہوسکے پر چہ مرورت ہے لے کر افقام تک اپنی مثال آپ ہوتا ہے اور جناب مشاق احمد قریش صاحب کا جامعہ مفہوم واللا گوشہ بہت کچے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور دوست احباب میں علی اصغر انصاری مسین جاوید، یاس اعوان، احسان سے مجام بین بین جاوید، یاس اعوان، احسان سے میں بین جاوید کی بیار میں بین جاوید کی بین جام بین بین جاوید کی بین جاوید کی بین جاوید کی بین جاوید کی بین جام بین بین جاوید کی بین جاوید کی بین جاوید کی بین جاوید کی بین جام بین بین جاوید کی بین جام بی بین جام بین جام بین جام بین جام بی بین جام بیا بین جام بین

حسيين جاويد .... منجن آباد بنده تاجيز كى جانب عدادى عبد وخن كشفراد عران كو آ داب عرض - حلقه ادب کی نظراک طلسمی دنیا کا خواب اک روز میں خلاف معمول دیر تک سویا رہا اور دیر تک سونے کی وجہ سے آیک حسین خواب تھا جن حالات وواقعات کا حقیقت سے تعلق نہ ہووہ خواب ہی ہوتے ہیں خیراب س آتا ہوں این اصل معامر بات کے اوں ہے کہ جب بندہ ای اوقات بساط سے بردھ کر کھی حاصل كرتا بي تو وه احساس خواب بى لكتاب جس چيز كا حقيقت كيساته تعلق نه بوده بهت مشكل سے بياں موتى ب ہاں تو میں اپنے خواب کا ذکر کر رہا تھا کہ ٹیل خواب ٹیل اک مسمی و نیا میں پھڑتا تھا کہ دورا فق پر الک یا ک پر چم کے پرول والا شامین برواز کررہا تھا اس شامین کے پرول سےخون فیک رہا تھا اور ایسامحسوس مورہا تھا جیسے بیا شاہین اب تھک چکا ہے لیکن اس کا حوصلہ اب بھی بلندہے خیر جیسے ہی دورا فق سے نظریں ہٹا کر میں نے زمین پر و يكها تؤمير يحواس بيساخة مو كاوريس جرت كى ان وادبول بس كم موكياجهال ساكر بنده بغيرجواب ليے واپس لوث آئے توساري زعر كي ضمير ملامت كرتا ہے عقل كے كھوڑے دوڑ انے كے بعد صرف اور صرف اتنا یتا چل سکا کہ مبز پر چمی پروں والا شاہین اب اس لڑکی کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے مجرم کو جرم کی سزا دیے ہے جرائم ختم میں ہوں مے جب تک معاشرے ہے وہ عناصر ختم نہیں ہوں مے جن کی وجہ ہے جرائم رونما ہوتے میں تب تک بحرم پیدا ہوتے رہیں گے قتریل بلوچ قتل ہوگئی بقول قاتل کے اس نے قتریل کواس کے جرم کی سزا دی ہے میراخیال ہےاب ان لوگوں کو بھی سزادی جائے جن کی وجہ سے فوز بیقندیل بننے پرمجبور موئی۔ول تھام كريس اين حواس كو بحال كرتے ہوئے آ مے بڑھا تو كيا ديكھا ہوں كەايك نابينا بزرگ اينے باتھوں ميں اپنی آ تھیں کے چرا ہے مجھے بہت جرت ہوتی ہے باباتی کوہ کھے کرایک عررسیدہ بزرگ بغیرا تھوں کے ملتے

مجرتے ہیں۔جب میں باباتی کے قریب مین اموں میرے کانوں میں اواز آئی ہے (میری آ تھیں ٹھیک ہیں کسی ضرورت مند کے لیے) بھلاکوئی اپنی آئی تھیں بھی کسی کودیتا ہے باباجی کے وجود میں سے سفیدروشی نگل رہی تھی جس سے ایک عالم روشن تھا با باجی کے وجود سے نظریں ہٹانا مشکل تھا بابا جی تو بیکر استعارہ تھے ابھی میں بابا جی کے پھے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا باباجی کے ساتھ آیک دراز قد خندہ پیشانی مجنے بال منہ میں یان ،خون ے ات پت او جوان جارہا ہے بابا جی نے جس عالم کوائی روشن سے روش فرمایا اس عالم کونو جوان نے اپنی آواز ے دلوں کوسکون بخشا (جب قبرائد هری میں محبراؤں گامیں تنہا) استے میں آسان سے نور پھٹا ہے اور ایک ہوا کا جمونكا بجھے كہيں دور پينكا ہے ايسامعلوم ہوتا ہے جے كى شغرادے كادر بارنگا ہوا ہمعلوم كرنے يريا جاتا ہے كہ يرسلطنت ادب ہے اور يہاں كاشنراده عمران ہے جب ميں دربار ميں داخل ہوتا ہوں تو كيا و يكتا ہوں كه شغراده عمران المي شاي كرى يربراجمان بورباركا آغاز كرتے ہوئے ملك ملكان اسے سلطان مجيد كے ساتھ شغرادے عمران كم محفل كورونق بخشخ موئ خوب صورت الفاظول اورائي فيمتى آراسے درباركو سجاتى بين سلطان مجيدكى بالتعن سوئى موئى قوم كوجكانے كے ليے كافى تھى۔ راج كمارتابش جوكددولت چشتياں كے واج كھرانے مرانے مات رکھے ہیں فرمانے لگے شیرادے عمران مجھےآپ کے دربان نے مشدہ قراردے دیا ہے وہ بھی بغیرانعام کے آفرین آفرین اسے پہلے کے مفل کارنگ کچے پیکا ہوتا حمد باری تعالی بیش کی گی اور اس فور صورت کلام پر الك صغري وركوخوب داودي كئ محفل كومزيدرون بخش كي ليرشاني وادى رجيم بارخان سے مارى ملك يمن مائشاعوان نے انتہائی خوب صورت غزل چین کی پھر کے بعد دیگر ہے۔ کوایے ان کے جو ہر رکھانے کا موق للا ۔ ریاض حسین قرنے خوب داد پائی عمر فاروق ارشد بھی کم نہ تھے۔ ساجیدہ زید کی غزل بہت جا تع مفہوم کی تھی كامران خان كالمتخاب احجعا تعازرين صديقي امبركي ظم خوب ميرخوب ترتقي اوردر بإركي عفل كاحصه ؤوت آسكي میں ملک یاسراعوان نے ول سے دعالی۔ جاوید احمد لقی صاحب بازی کے کے قلفہ محبت جن رضوانہ اسحاق نے حقیقت میال کردی منزادہ عمران کا دربارخوب لگا ہوا تھالیکن عمر اداس تھا کیونکہ بہن تیم سکین صدف غیرحاضرتفی ملک و سک حاضر او ملک و سکه بهن میم شهرادے عمران کے در بارکو ایٹ ہوائی آئی بی خدا خیرکرے پتا نہیں کیا بن پائی میری متاز احد سر گودهادا لے سے کی کی سے پوری موگی کم از کم جاتے جاتے راز بتاجاتے محترم ايم ايراحيل صاحب اكرآب كاللمي ساتھ رباتو بھي نہ بھي ميراخط بھي طويل ہوجائے گا اور جال تك انعام كا سوال ہے تو آپ کی قیمی رائے می انعام ہے منہیں۔ جناب عران صاحب میرے تبرے کا علمی بیمقعد تیں کے کی دل آزاری مومیں نے تو بس بیکوشش کی ہے کہ مجھ منفرو، بہن کوسونے کی چڑیارجیم یا مفان جہان میں ائی باقی زعر کی گزارنا جا بتا مود بال کے راج ولارے سردار یاسراعوان نے اپنی زیارت کے شرف سے محروم رکھا سردارصاحب جهال رموخوش رموسردارصاحب اكرآب تنهارمو محاو زنده رمو كاوراكر مارس ساتهر موك توخُوش رمو في باتى جيساً بكى مرضى بكلى كاشېرمنگلاد يم كداجدرياض حسين قرآئى مس يو-عامر زمان عامر .... بورم والا. اميرا سباحباب فريت دعافيت كماته فوش و خرم ہوں گے، چند پیشہ ورانہ معروفیات اور کھر بلومسائل کی وجہ سے نہ صرف لکھنے پڑھنے کاسلسلہ تھپ ہو کررہ کیا بلكه من افق سے غير حاضري بھي خاصي طويل ہوگئي۔ من افق كے صفحات بريابذر بعد ملي فون جن حاسلے والے دوستوں نے میری کی محسوس کرتے ہوئے کول جذبات کا اظہار کیا اور شب وروز ای مخلص دعاؤں میں یاور کھا

ان تمام خوا بین و حضرات (رائٹرز و قارئین) کا تہدول ہے سپاس گرا دیوں اور امید کو ہوں اپنائیت و مان کا یہ انمول جذبہ یونمی برقر ارر ہے گا۔ نے افق بیس شمولیت کے ساتھ بی آپ تمام احباب کے لیے خوشخبری ہے کہ خداو شکر کی ہے نہاں عام '' کی صورت میر ااور میری پیاری شریک حیات ریجا نہ عام کا دامن کا نئات کی تمام خوشیوں اور نعتوں ہے بجر دیا ہے اس نعت عظمی پدرب کا نئات کا جس قدر شکر اوا کروں ناکافی ہے، ولی وعا ہے ان تمام احباب کے لیے جن کو خداو تذکر یم نے ابھی تک اس انمول دولت ہے محروم رکھا ہے ان سب کو الی اس میٹھی مراو سے بہرہ مند فرمائے ، آبین ۔ ان تمام خواتین و حضرات کا بے حدمشکور ہوں جنہوں نے نے افتی میں میری شاعری اور افسائے کو پہند پیگی کی سند ہے نواز انتمام احباب کی تقید و تعریف کے جنہوں نے نے افتی میں میری شاعری اور افسائے کو پہند پیگی کی سند سے نواز انتمام احباب کی تقید و تعریف کے لیے شکر گرزار ہوں ۔ اسٹاف نے افق ، رائٹرز اور قارئین کے لیے درجہ بدر جددعا کیں ۔

احسن ابرار رضوی ....ساهیوال السلام الیم این خریت به مول اورآپ سب کی خریت مطلوب جا بتا مول درآپ سب کی خریت مطلوب جا بتا مول دال بنتامسراتا اورامن سے زعری گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماہ اگست 2016 كاف أفق آزادى كاجش منات موصول موال المثل كى بات كى جائے توول جيت ليا عقابي وعده جس كرير باكستاني پرچم سے بچائے كے بير كو پرواز ہے۔ آزادى كاخوبصورت بيغام دير باہے۔ اگر فيج بيتمى لڑی کو برتد ہے کی طرف و کیمنے ہوئے و مکھایا جاتا تو ٹائٹل اورخوبصورت ہوجاتا۔۔ کیونکہ ہم آزاد ملک میں تو رہے ہی الیکن جمیں آزادی کی بہت ضرورت ہے۔ جنگائی سے آزادی بخریت سے آزادی برکھن سے آزادی مدعوانی سے آزادی الوث مار سے آزادی جاہے۔اللہ کرے وہ ون جلد آجائے اور ہم غربت، مبنگائی، کریش ، رشوت، لوث مار ، سے آزاد ہو جاتیں۔ برطرف خوشحالی ہو ، ہریالی مد مخوشیال ہوں مسکر اہٹیں ہوں مجبتیں ہوں۔آمین! دستک میں مشتاق احد قریشی صاحب عبدالستار ایدھی کے بارے سی لكه كرتغريفي لوكول كاصف ميس كمر به وكئے بين عبدالتارايدهي في واقعي عرومثال قائم كروي باورايك السااداره دے معے إلى، جو فرشيول كامين ب أن كى خدمت ميں بربوے ، براا اوار و بھى كوئى حيثيت نہيں ر کھتا، وہ تمام تر ایوارڈ سے بالا تر تھے۔اب حکومت کوشش کررہی ہے کہ انہیں نوبل انعام ویا جائے۔ میں تو ہزاروں نوبل انعام قرمان کر دول۔۔وہ ہیں۔ دوسروں کے لئے جیتے تھے بچیے اُن کی اپنی زندگی نہیں تھی۔وہ خوش رہتا تھا اور اُس کی خوشی کا راز بھی بہی تھا کہ وہ دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنیا تھا۔ روتے ہوئے کو ہنسا تا تھا۔ نظے سروں کوآنچلوں سے ڈھائیتا تھا۔ وعظیم تھا۔۔اُس کی جنٹنی تعریف کی جائے کم ہے، وہ تو کسی تعریف کے عتاج نہیں تھے۔ ہمیں بھی عبدالستارايدهي بنتا جاہے۔اُس کے لگائے ہوئے پودے کو مرجما نے نہیں دینا کا عبدكرنا موكا \_ مفتكويس كسى كا انعام نه باكرجيرت موتى شايداداره في انعامى سلسله بندكر ديا\_ريحايد سعيده كا تقیدی خطاعدہ لگا، بینقید برائے اصلاح تھی تر بروں پر تقید ہمیشہ ہونی جا ہے اس سے لکھاری کومزید تحریروں کو سنوارنے میں مدوملتی ہے ہاں البتہ شخصیت پر تقید حسد اور کینہ پروری کے زمرے میں آتی ہے۔ صائمہ نورنے بھی عمدہ لکھااور مجھے یا در کھنے کا بے حد شکر بید جاوید احمر صدیقی بھی کھری کھری ہا تیں کررہے تھے علی حسنین تابش ایم اے راحیل ، ناظم بخاری جمر رفاقت عنرین اختر ،فلک شیر ملک عبدالجبار روی انساری حسین جاويد على اصغرانصارى، ناظم حسين شامد، برنس افضل شائين ،سيدعبداللدتوقيق ،شجاع بخارى ،احسان محرف عده خط لکھے اور پیارے محرم مجیدا حد جائی کی بات ہی مجھاور ہے۔ یار یک بنی سے منع افق کا مطالعہ کرتے ہیں اور ستعبر ۱۱۰۱م \_\_ 19 \_\_

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



سیر حاصل تیمروکرتے ہیں۔ معاشر سے کی ناانصافیوں یہ گہری نظر دکھے ہوئے ہیں۔ میری طرف سے بہت بہت مبارک باد۔ اقراء میں اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کے بارے پڑھ کردل کومنورکیا۔ جعلی ناولز کے بازے پڑھ کر حیرت ہوئی ،لوگ اس قدر کر جاتے ہیں۔ دوسروں کی شہرت سے پیسا کمانا چاہجے ہیں۔ کہانیوں میں شب زاد، کا نثا، دہشت گرد، چندا مندا، میں نہیں جانتی ، کالا باغ ، جنت کا خواب، قیامت ، عقیدت کے پھول ،عذاب حرص ، بہترین تھیں یورت زاد کا اختیام عمدہ رہا فن پارے ، ذوق آگی ،خوشبوئے تی بھی عمد گی ہے چل رہے ہیں۔اب اجازت ، رہی زندگی تو ملاقاتیں ہزاروں۔

ایم اے واحیل ..... آداب! أمير عفر خرجريت سے بول كے الله تعالی تمام جانوں كی خوشياں عطا كريے آمين ماہ أكست كانے أفق متاز آباد ماركيث سے خريدا۔ تائش خوبصورت تھا۔ دستك ميں محترِم جناب مشاق احرقریش نے عبدالسارابدھی کے بارے خوب لکھا۔وہ ایس شخصیت منے اُن پہ جتنا لکھا جائے کم ہے۔اُس نے اپنا سب مجھ غریوں ،تنبہوں ،لاوارثوں پہوار دیا ۔جاتے جاتے آتھوں کا عطبہ بھی دیے معے۔ وہ محسن پاکستان تھے۔ اُن کے کارنا ہے مرتوں یا در ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی بخشش فرمائے آمین محقظو میں انعام کاسلسلہ بند کردیا گیا ہے۔ مجھے تو ادارہ کی سمجھیں آتی ، ہر ماہ اِن کی پالیسی نئی ہوئی ہے۔ پہلے انعام کا اعلان کرتے ہیں اور پھر مدتوں انظار کرواتے ہیں۔ مجھے بھی انعام کے لئے نامزد کیا تھالیں آج تک انعامی رقم میں ملی۔۔ادارہ میں محرم جناب طاہرا حرفر انٹی صاحب جیسی معتبر شخصیت سے یار بارابط کیالیوں کال ہے کہ توجہ ہے کال سُن لیتے۔۔ سات ہارو تفے وقعے ہے کال کی واس دوران نماز کا وقت بھی نہیں تھا۔ کلے فکو \_ ر بھی لکھاری سے کیے جاتے ہیں ، جناب اگر نمبر دیا جاتا ہے تو کال بھی من کیتے ہیں۔سات بارکال او کے ہوئی والم يوجهة الكال وراب، بم انسان إلى محيوان بين \_ مان ليا آب او في طبيع كاوك بين \_ \_ اكرافها م میں دینا تعالق اعلان بی نہ کرتے ۔۔۔ میں نے ممبرشب کا کہا الار کیں بھی دیا مگر۔۔۔؟ جناب ایسے ادارہ ، پر ہے میں لکھنا مناسب تھی ہے ،خواہ تخواہ اپنا وقت برباد کررہا ہوں ۔۔ انعام میراحق ہے۔۔ مجھے روانہ كريى \_\_وريد معاف فيل كرون كا\_\_\_اور ال ميرافي أفق مين بيآخرى عطي مين السياداره مي لكسنايي جا ہتا۔۔۔ باتی اس بار گفتگو کی مخفل خوب رہی، اقراء نے ول کے نہاں خالے روش کیے ، جعلی ناولز کے بارے جان کرجرت جیں ہوئی کیونکہ ایما ہرتیسری کی میں مور ہاہے۔دولت کی سیاہ پی آنکھوں پر بند ماجائے تو ناجائز مجمی جائز بن جاتا ہے۔۔کہانیوں میں چندا مندا، میں نہیں جانتی، دہشت گرد، کا نٹا، قیامت، عقیدت کے پھول ، شب زاد، عذاب حص عمدہ تھیں۔ فن پارے کی تحریب اعلی تھیں اور ہاں کمپوزنگ کی اغلاط نے پر سچے کاستیا ناس كرديا ہے \_\_\_ جكم عِلمطيال ديمن جاسكتى بين بفصيل ميں جاؤن تو طوالت موجائے كى \_\_\_ موسكے تو

خودایک بار پرچہ کا معائد یکھے گا، والسلام ۔

ہے۔ ایکم اےراحیل نارائسکی نامے کاشکریہ،آپ کوئی بار پرجے بلکہ فون پر بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ انعامی رقم ہم

ہے۔ ایکم اےراحیل نارائسکی نامے کاشکریہ،آپ کو دوبارہ رقم کی گئی گرآپ کی شکایت دور نہیں ہوئی،آپ

با قاعد کی ہے روانہ کی جاتی ہاروالی پرآپ کو دوبارہ رقم کی گئی گرآپ کی شکایت دور نہیں ہوئی،آپ

کرنہ لکھنے سے شافی پرفرق و نہیں پڑے گا البتدآپ کی نارائسکی ہے جمیں دکھ ہوگا، اللہ آپ کو فوش رکھے۔

مجیدا ہد جائی .....ملتان شریف مزاج گرامی! اُمیدوائن ہے بخیریت ہوں گے اور

مجیدا ہو ہے خوشیاں بائٹے جول کے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے

خوشیوں کے جو مث بین رہے ہوئے خوشیاں بائٹے جول کے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے

خوشیوں کے جو مث بین رہے ہوئے خوشیاں بائٹے جول کے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے

9

كرنے كي تو فيق عطافر مائے صحت كى باوشائل كے ساتھ ايمان كى سلامتى بميشر ہے اور غموں سے دُور بخوشيوں بجری زعد کی گزارنے کی توفیق عطافر مائے آئین ثم آئین۔!ماہ اگست 2016 کانے اُفق حسب روایت بروقت مل گیا۔سرورق ول کش تھا ،امن کا پیغام لئے شاہین پرواز کررہا ہے، جیسے جشن آزادی کی خوشیال منارہا ہواور اال وطن کوجشن آزادی کی مبارک با دوے رہا ہو۔ دوشیزہ ایے جیسے بھارت حسداور کیند پروری کی آگ میں جل مجھن گیا ہو،اڑک کے تیور بالکل بھارت جیسے ہیں ،آ تھوں میں وحشت مجری ہے اور بھرے کھلے بالوں سے اپنی غربت کا حال دے رہی ہے، بھارت بھی تواہیے ہی ہے چھھاڑتا ہے، دہاڑتا ہے مرا بی رعایا کی حالت زارگی طرف نظر بحر كرنبيں و يكتا \_\_\_وستك ميں جناب مشاق احد قريش صاحب في بابائے خدمت كے بارے میں عمدہ لکھا۔ میں جیران ہوں عبدالتاراید حی صاحب 88 سال ہارے درمیان رہے، لیکن کسی کی نظریں اس ورویش کی طرف جیس کئیں لیکن جونبی و نیا سے ناتہ تو ڑا پروٹول پروٹول پروٹول کی کروان شروع ہوگئ ۔۔ بیاس وقت كهال تن جب ايدهى جلى كى لاشيس أي كندهول بدأ تفار بانفاجسل و عدما تفار الدواريون كاباب بن رباتفا ، بے سہاروں کا سہارا بن رہا تھا ۔ بلقیس ایدهی کا بیان پڑھ کرمو جرت ہوں کہ حکومت کو بھی علم ہے کہ ایدهی صاحب ہے کس نے سونا اور رقم لوئی ہے اور اس وقت کہاں ہیں۔ پھر بھی حکومت خاموش تنا شائی۔ ... بھلا ہو یا ک افراج کا برمعاملے میں آ مے آتی ہے۔ تعجب کی بات ہے عبدالتارابدھی کے مرنے کے بعد کوئی من وطن تهدر ہاہے تو کوئی بابائے خدمت، ہرکوئی بھول لئے کھڑا ہے، اُس کے جنازے کوتو ہوں کی سلامی دی جارہی ہے یای عمری لوگ جنازے میں بھی شریک ہیں ۔لیکن کمی نے ایدھی صاحب جیا کام کرنے کی ای نہیں مری کی نے اتنانیں کیا کہ مل ایدهی بنوں گا۔۔۔ کفتگویس ریحان معیدہ نے کی کھری یا تیں کی اور اُن کا باريك بني عصطالعه كايتا جا ب- خطاعمه و تفارصائم أورة يمي عمر كى سے حوث عدد بداروں كے لتے ليے ہیں۔جادیداحمصدیقی صاحب بخی محفل کورونق بخش رہے تھے۔جناب آپ کا تھم ہوتو ہم نگے پاؤل چلیں آئیں گے۔احس ایرار رضوی نے مختر خط میں خوب لکھا علی حیین تابق غیر حاضری کے بعد زیروست خط کے ساتھ حاضر تھے۔ائے پیارے الفاظ ، واہ بھائی واہ۔ کے فکوے اپنوں سے ہوتے ہی اور اُمید ہے اب آپ ے داوارے نے دُور کر بھی دیے ہوں کے منامی اور هران کا خط بہت بیندا آیا ۔ فر فاقت ، عزرین اخر ، فلک شیر ملک مرماض بث ، بهت اوازش آپ نے اس قابل سمجما اور عزت بخش عبدالجار روی جسین جادید علی اصغرانصاری ، ناظم حسین شاہر ، پرنس انصل شاہین ،اویس او کسی ،سید عبداللہ تو فیق ،شجاع بخاری ،اور پیارے احسان محرفے کمال تیمرے لکھے۔اللہ تعالی مجی کوسلامت رکھے آئیں۔اقراء میں طاہر قریشی بھائی نے صفاتی ناموں پیخوب کھا۔اللہ تعالی احکامات بجالانے کی توفیق عطافر مائے آمین محمد عارف اقبال نے ابن صفی ك نام سے شائع موتے والے دوجعلى ناول سے آگائى دى موصوف كبرى نظرر كھے موتے ہيں اورلوك ستى شہرت اور پیے بورنے کے چکر میں اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں میمبر فروشوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔اب تو ادبی چوہے بہت پیدا ہو گئے ہیں جو تحریریں إدهر أدهر سے كتركرائے نام سے شائع كرواتے ہیں۔ان كاكيا جائے ، ، ،؟ کہانیوں میں چندامندانے خوب ہسایا اور رلایا بھی۔ میں نہیں جائتی ، آزادی کےحوالے سے بہترین نخریتی، پہلنے،اس بارمہاب خان ناکام رہی ہیں۔ایسے لگتاہے بیخریراُن کے بچین کی ہے۔ دہشت گرد بھی الچھی کہانی تھی۔اس کےعلاوہ قیامت، جنت کاخواب،عذاب حرص، جنت کاخواب کا نٹا، کالا ہاغ اچھی تحریریں

نذافق - 21

تھی بن یارے میں بروفیسر ﷺ محمد اقبال کی تحریر نے متاثر کیا ، باتی بھی ایک سے بورہ کرایک تھیں۔ ذوق آ كى، خوش بوئے فن كے ساتھ ساتھ شب زادائچونى تحريقى \_شب زادكے تعريفى كلمات ميں" مرئے" كى جگہ مجی مریض " لکھا گیا ہے۔ آزادی کے حوالے سے بہترین ناول تھا۔اب اجازت۔اللہ تھمبان۔ صسائمه نور ....ملتان آداب! أميركرتي بون صحت كانعت عالامال بنية مكراتي بول کے۔اللہ تعالی تمام بہار یوں سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے اور بے اولا دوں کو اولا دہیسی تعت سے تو ازے۔ملک پاکستان میں امن قائم ہواور دہشت گردنیست و نابود ہوجائے آمین! ماہ اگست 2016 کا نئے اُفق آزادی کی تحریریں لئے جلوہ کرہ ہوا۔ سرورق پرشابین قوی پرچم کے رکون سے مزین کو پرواز ہے۔ اِس سے مراد پاکستانی عوام کولیا گیا ہے شاید۔۔۔ میری طرف سے اہل وطن کوجشن آزادی مبارک ہو۔اللہ تعالی جسمانی ،روحانی ، ذہنی طور پر آزاد فرمائے۔غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔وستک میں الكل مشاق احرقريشي في عنون وطن عبدالستارايدهي كے بارے ميں لكھا--عبدالستارايدهي في تمام بهانے على وليس فلط ثابت كروي - انسان و كهرنے كى شان لے تو كتنى بھى مشكلات كاسات ا موسرخرو موتا ہے کروڑوں کے اٹاٹے جیموڑنے والاخود کیسی زندگی گزار کیا۔ سیاستدانوں ، جا گیرداروں کے مند پیر طمانے ہی تُو ہے۔عبدالتارابدعی نے سی سیاست دان سے چندہ نہااورمودی سے کروڑوں کی امراد لینے سے اتکارا کی کی ولیری اوروطن سے محبت ظاہر کرتی ہیں۔اور میں اعزاز آئنی کے سرجاتا ہے کہ اُنہوں نے کسی جی بیرون ملک ے امدا دہیں لی۔وہ پروٹو کول،واہ ۔واہ ،یا ابوارڈ کے لئے نہیں جیتا تھا۔ پلکہ تمام ابوارڈ اُس کے آگے زیرو تعے۔جاتے وقت میں وہ اپنی آئیسیں دے گیا۔۔کاش! یہ تکھیں حکومت کو لگا دی جاتی ۔۔۔اللہ تعالیٰ انہیں کردٹ کروٹ راحت وسکون عطا فرمائے۔۔۔اللہ کرے۔۔ایدھی فاوٹڈیشن تا قیامت یونمی کام کرتی رہے منتقويس عمران قريقي كى باتنس سنتے رہےان سعيدہ سے ليے جو تقيدي خط كرساتھ حاضر تعين اور كھرى كھرى شارى تىسى مى أن سے اقباق كرتى موں في برابرشائع كرنا كا فكر يد - كيا كمانى بھى بھيج دو \_؟ جاديد احرصد لقی ،احس ایرادرضوی علی حسین تابش ،امماے راحیل، مجیداحد حاتی ، اظم مخاری جمر رفاقت، عنرین اخر ، فلک شیر ملک ، دماض بدن ، حد الجار دوی انسادی علی اصغر انسادی ، ناظم حسین شاید ، پرنس انفتل شاہین، سیدعبداللدتوقیق، شجاع بخاری، اور محرز م احسان محر کے تبھیرے خوبصورت اور اعلی تھے اقراء نے ول کے نہاں خالوں کومنور کردیا جعلی ناولز کے بارے پڑھ کرجیران رہ گئی۔لوگ اس صدیک کر جائے ہیں۔دولت كانشرواقعى بيضمير بناديما ہے۔انسان دولت كمانے كے ہزاروں طریقے ایجادكر چكا ہے۔كہانيوں ميں ميں ميں ميں جانتی،شب زاد،آزادی کے حوالے سے بہترین تحریریں تھیں۔اس کے علاوہ عقیدت کے چھول،عذاب حرص، قیامت ، پرسلسلے، جنت کا خواب، کالا باغ، کا نا، چندا مندا، دہشت گرد، اچھی تحریریں تھیں فن پارے بخوشبوئے فن اور ذوق آگی خوب رہے۔قبط وارکہانیاں ٹھیک رہیں۔اس بارتمام پر چہ بہترین تھا۔ عبدالجبار رومی انصاری ..... لاهور و تكاريك كمانول عا زاست دليپ جريده خافق كاخوب صورت شاره بيس تاريخ كو بى ل كياخوب صورت دوشيزه تشمير كى بيني كلى جوحسرت وياس كى تصوير بنى ہوئی تھی اور منتظر ہے کہ کوئی صلاح الدین ابونی یا محمد بن قاسم آئے اور جمیس ہندوستان کے تسلط سے آزاد کرائے اگت كوالے ہے وى يوم كونك كي شاين كى يواد بہت اليكى كى يقينا اس يرجم كے ساتے تلے ہم

ا یک ہیں، اید حی تو دافعی نعمت الهی تنے جنہوں نے ہر جگدا نسانیت کوفیض پہنچایاان کا غلامھی پورانہیں ہوسکتا مکران كامش بميشه جارى رے كاءان كا جذبه إور خدمت خلق قابل تقليد ب جے ہريا كستاني كواپنايا جا ہے۔ كفتگويس محتر مدر بحانه سعیده کی تعریف و تنقید متاثر کن رہی صائمہ نور کی کھری اور بچی باتیں بہت اچھی لکیس کاش کوئی جادو کی چیزی مواورسب کر پٹ عناصرایک دم سید سے ہوجا ئیں پر کیااس عوام میں اتناجذ بنہیں کہ کھے بول سکے بس کیرے فقیراندرہی اندرا نسویی کے رہ جاتے ہیں۔ جاوید احمصدیقی کا بھرپورتبسرہ بہت عمدہ تھا، مجید احمد جائی مجى معاشرتى اليول مررنجيده وكمائى وير، كررتى جائے كى بيرت بھي حوصله ركھنا۔ رياض بث نے بھى بہت الچی تنجرہ نگاری کی زیروست۔ ناظم حسین شاہداور پرنس افضل شاہین مسکرا کے ملتے ہوئے بہت اچھے لگے۔ احسان سحر بھائی آپ کیوں اداس منے زم گرم دن بھی زندگی کی دھوپ چھاؤں میں گزر بی جاتے ہیں سوخوش رہیں جی کیجیے عورت زاد بھی مکمل ہوئی مضن خال بھی اپنے انجام کو پہنچا، شعیب کے مرنے کا افسوس ہوا جمیں تو لگا تھاا بنڈیے شاید نیٹا مرجائے گی شکر ہے کہانی کی ہیروئن زندہ رہی ، تاجاں کے ساتھ کیا ہوا وہ تو سائیڈ پہ ہی رہ کئ اور بی بی صاحب کا کردار بھی چھیار ستم لکلا اینڈ اچھا ہی ہوگیا، قیامت جالت حاضرہ کےمطابق اچھی رہی، مزدوروں ادر ما موار تخواہ پر غدل کلاس طبقہ کے ساتھ ہر ماہ ایسائی موتا ہے اور کمپنی کے مالکوں یہ اس طرح رہ رہ رہ کے عصرا تا ہے ہاں اچھی کمینیاں بھی ہیں ٹائم پر پے منٹ کردیتی ہیں اور پھرتر تی بھی وہیں ہوتی ہے جہاں کام کرتے دالے می خوش ہوں، میں تبیں جانتی دلخراش واقعات لاز وال قربانیوں سے یا کستان تو قائم ہوا مگراس کو سخے معنوں میں اوتی بھی یا کتان نہیں بنا سکاور ندموجودہ حالات شر کوئی بھی اواس میں تا سکیند کی طرح ،صفدرتو و حلال سے اتر لیا تحر کالا یاغ کااشارہ وے گیا سیاستدان ایک دوسرے سے تو لڑائی میں معروف میں تحر کالا ہاغ ڈیم کی بند يونلي كوئى بعي كھولتے كو تيار تين كاش كوئى صفر رجيبيا مجھدارا جائے تو كالا باغ كى منال بھى منذھے چڑھ جائے۔ علیل جباری کا نثاز پروست رہی کہانی تو عام ہی تھی مگراس میں جسس بہت تھا ٹرک ڈرائیور کی ہدر دی بھی کام آ گئی اور نازو پھر سے رمضان کی ہوگئی۔واہ کمال کردیارونی نے اور راجیل نے قاتل کو پکڑنے کے لیے ماحول بھی پراسرار بناڈالا بس کے ساتھ رہتے ہوئے عطیہ کریم اور سرفراز کو بھی خرید ہوئی البتہ سب کی تفتیش اپنی جگہ زیردست رہی عقیدت کے پلول ایک بی الشت میں بردھنے کا مرد آ گیا۔ بل مراط عشق ہرافقا بی محبت ہے فريال اورمبك بهي محبت سے جون سائني بن محت بيناياب كے ساتھ عبر خان كو بشايا كيا ہے تو مير نظر نہيں آيا شابداس میں بھی کوئی محبت کی بردہ داری ہو۔ عا تشاورسندس کی داستان عم میں مورت ہی لا چاراور بے بس د کھیاتی ظفرتوا بنامطلب يورا كركمياليكن عائشكوجي فيخ كرسبكو بنادينا جابية تفافاطمه كى خوابش بس خوامش بى روكى شداینی پوری ہوئی تھی نہ بیٹے کی پوری ہوسکی اور وہ بھی امن کے دشمنوں کی جینیٹ ج مرکبا۔ بس اللہ ای حافظ ہے الله أنبين مدايت و \_ \_ جنت كے خواب انسانيت كوجھنجوڑ وينے والى تحرير تھى باتى ذوق آ كمي ميں جاويد احمد صدیقی، عائشہ اعوان، رضوانہ اسحاق اور عاصم بٹ کے مراسلے زیر دست رہے اور خوش ہوئے بھی صفیہ سعديية ظريف احسن اورعمر فاروق ارشد كاكلام الجهار بإ

معمد رفاقت ..... واد كيدنت في محترم الدير ساحب السلام عليم! ماه اگست كاشارا پرها بهت پند آياس ميں اپنا خط د كيدكر بهت خوشي هوئي گفتگو ميں سب لوگوں نے اپنے اپنے خيالات كا اظهار كيا اس سے پر ہے كے معيار كا پتا چل جاتا ہے جولوگ پر ہے كوغور سے پڑھتے ہيں وہ اپنے خيالات كا اظهار بھى اجتھا عداز

نخ افر المحال 23 / / متعبو ١٠١٧م

ے کرتے ہیں اس دفعہ عقیدت کے پھول (راجہ بناری) عذاب حص (سلیم کرو) قیامت (نوشاد عاول) جِنْتِ کا خِوابِ (محرسفیان بیٹ) پیسلیلے (مہتاب خان) وہشت گرو( راحیلہ ناج) کا بٹا (خلیل جبار) کیاکھی جِنْتِ کا خِوابِ (محرسفیان بیٹ) پیسلیلے (مہتاب خان) وہشت گرو( راحیلہ ناج) کا بٹا (خلیل جبار) کیاکھی كئيس الجيمي اورمنفرد كهانيال تعيس واسي طرح چندا مندا كے ايم خالد كى كہانی بھی خوب تھی عورت زاد ، قسط وار ناول حتم ہوا، امجد جاوید نے خوب لکھا ہے بہت ہی اچھا سلسلہ تھا میں نہیں جانتی صدافت حسین ساجد کی آزادی كے متعلق اچھى كہانى تھى۔ بھائى سب نے خوب محنت سے اپنى كاوشوں كو پیش كيا ہے سب كويس مبار كباد ويتا موں، تفتكويس صائم نور، جاويد احمر صديقي، احسن ابرار رضوي، على حسنين تابش، ايم اے راحيل، مجيد احمد جاكي، ناظم بخاری عنبرین اختر، ایم حسن نظامی، فلک شیر ملک، ریاض بث،عبد الجبار روی انصاری حسین جاوید بملی اصغرانصاری، ناظم حسین شاہد، برنس افضل شاہین ،سیدعبداللہ توفیق ، شجاع بخاری اوراحسان محرے تبعرے بہت خوب تضاوران حضرات كالجمي فكرية جنهول في مير عد خط كو يستدكيا والسلام فلك شير ملك .... رحيم يار خان جناب عران اورديكرمعزز مريان كراى ، وابعض كتابون، أكست كاشاره بحوى لحاظ بي بهترر با عورت زادا يحي اعداز مين اختيام يزيد وفي اوراميد بيكم بل صراط عشق بھی اپنی منزل مقصود تک بھنج جائے گی آنے والے دونوں یا ولوں کا انتظار ہے لگتا ہے کہ دونوں تحریریں مرت بالتمي كي محتر مدر يحاند سعيده ساون كي مناك طرح أسمس اوركرج برس كر على كليس اورجا في عالي اول المرتبى كالكي واه كياخوب تبره تفاعمر كي الول ع جمع الفاق بيل - جرت كي بات بد بح كه ما يكس خطول من ہے صرف میلے میلے خط کا جواب دیا گیا حالا تکہ تمام قار تین نے مجھے نہ پچھ ضرور پوچھا تھا خالی خط یا تبعرہ شاکع کروینا کانی میں بلکے جو چز ہو چی جائے یا تجویز دی جائے اس کی وضاعت کرنا بھی ضروری ہے پرٹس افضل الاین،عبدالجبارروی اورمجید جاتی کے تبرے جاندار تھے جیم سکین صدف کا کلام خوب تھا۔عذاب رص جن كاخواب، قيامت، كانثااور كالا باغ خوب صورت اعداز كي تحرير التخيس، فن يارون مين شيرخوشان، عيداوركوني عيداليي موبهت زمد ست على - ذوق آهي عن بدي بي الحيى بالتل يه صفي لليس محمه باسر مجرات كالمنتخاب دعا بہترین دعاتمی بدوعا ادارہ مبتری کے رویے روال جناب علیم محمد طارق محود برولی چھائی ساحب کی سمی ہوئی ایک جامع وعاہے جس ایک دعائیں ہی ہانگنا جاہے جو ہدا گیر ہوں تو پہنظمرانداز میں میہ جبین کروڑ پکا کاخوب صورت انتخاب تعلام العمار كرا في كالعيمة برك كري خرند كي كوخوب مورت بنايا جاسكنا ب، بشرطيكه كوئي اس راه يه كرود يجيم مغرى كوثر كى حمد بارى تعالى شاعدار في بس اعداز واسو والا تعا ( يعنى واسوا ورشيرا ورائ والا) زرین صدیقی امبری ظم نے ول موہ لیا۔ آخر میں چند گزار شات عرض کرتا ہوں امید واثق ہے کہ جواب دیا چاہے گا۔ نا قابل اشاعت تحریروں کا سلسلیشروع کریں تا کدرائٹرزکو پریشانی ندمو۔ میں نے پہلے تحریریں جیجی تھیں ان کے متعلق بتائیں اگر تنجائش نہیں تو کسی اور جریدے کو بھوائی جائیں۔ ٹائٹل کے بارے میں کافی تقید آربی ہاس بارے میں بجیدگی سے فورکریں۔آپ کے پاس روزانہ بے ارتحریری آتی موں کی محررسالہ چھوٹا ہے ترین شائع ہونے سے رہ جاتی ہیں پلیز ایک رسالہ فی مزلیں سے رائے کے نام سے نکالیں تا کہ سب رائٹرز کےدل کی آرزو پوری موسکے فن پاروں کی بجائے سے واقعات، آپ بیتیاں اور جگ بیتیوں کا سلسلہ شروع كياجائ \_شاعراوررائرز كانفرويووالاسلسله بإشك بتدكروي تاكدزياده سے زياده كهانيال جيب عيس عبدالتارايدى مرحوم اورامجه مايرى مرحوم كريم ففرت كى دعا كرماته يمي كهول كا-نخ افق

یہ اک اشارہ ہے آفات ناکیانی کا محمی جگہ سے پرعدوں کا کوچ کر جانا

المحترمة كاناول الف لام مم ال ثاره يس شال ب باقى تحريرول كي ليا تظاركرين-پرنس افضل شاهین .... بهاولنگر ای باراگت کاخ افق دادی نبریاکتانی برجمای پروں پر سجائے محو برواز تھا نیچے مقبوضہ کشمیر کی تشمیری بی آئے موں میں آس امید لیے کہ ہم بھی بھی پاکستان میں شال ہوں سے ایسا لگتا تھا کہ اجمی اس کی آ تھے ہے آٹ و بہتھیں ہے۔ہم پاکستانی مقبوضہ تشمیر کے رہنے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان شاء اللہ وہ دن بہت جلدآئے گا۔ جبآ پلوگ پاکستان میں شامل ہوں ہے آ پ کے چروں پرخوشی آئے گی آ مے بو معیق آپ کی دستک دنیا کی عظیم شخصیت بعنی عبدالستاراید می کوفراج تحسین پیش کر رى تقى واقعى عبدالسارايدهى ايك اليى شخصيت تقيض كى مثال بورى دنيايس نبيس ملى ونيايس بهوكى ايسامحص جودو جوڑے کیڑوں اور فوت شدگان کے بلاسٹک کے جوتے پہن کرائی ساری زندگی گزاردے، جولاوارث الشيس تكالے كے ليے كندے نالوں ميں كورجائے ، بم دھاكوں اور برى كوليوں كى بوچھاڑ سے زخيوں كوا شاكر ا يمولينس بين وال كراسيتال پهنچاد \_ \_ كفتگويس پنچاتو آپ خوش خبري سنار ہے تھے كداس ماه عورت زاد كى آ خری قبط ہے آئندہ ماہ سے عصنا کور سرداری کہانی آیک سوسولہ جا عدی را تیں شروع ہورہی ہے۔ امید ہے ب کہانی بھی سب کو پیندا ہے گی۔ میرے خطوط پیندفر مانے پر دیاض ہث، عبدالجبار دوی علی اصغراف اری جسین جادید، شجاع بخاری کا بہت بہت محربیہ آپ کے اور ریمان سعیدہ، صائمہ تور، جاوید احد صدیق ، احسن ابرار رضوی کے خطوط بھی پیندا کے ناظم حسین شاہد اور اولیں اولی کو گفتگو میں بھی ارا مدیر خوش آ مدید کہتے ہیں ا المان معدد پرانے شعرا کا انتخاب ہی تو سے افق کاحس ہے بقول ناظم بخاری کے مناشعرا کے اشعار میں وزن جيس موتا اميد السياب كااب تسلى موكى موى مصائمة لومات بالكل درست محتى بين كرسفارش لوك عهدول پر بیٹے ہوئے ہیں میرٹ والے مڑکوں کی خاک جھان رہے ہیں علی حسنین تا بش آ کندہ آپ کی طرف سے فیر حاضری نہیں ہونی وا ہے۔احمان بحرآب کواعتکاف کی میاد کیاد ہے اللہ تعالی آپ کا اور تمام اعتکاف کرنے والول كاعتكاف قبول فرمائ اورآب سبك جائز خوارشات يورى فرمائ عبدالجبارروى العماري آب شاوی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دل ملائے اور آپ ملی خوشی از دوائی زعد کی گزاریں آٹن ۔ اقرافیس طاہر بھائی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کررہے تھے واقعی اللہ تعالیٰ کے صفاتی یاموں کی تبیع کرنے والے دلی مرادیں پاتے ہیں۔ابن صفی کے نام سے شائع ہونے والے دوجعلی ناول سائے کافل ،روشن کی آ واز کے بارے میں پڑھا بہت و کھ موالوگ او بی حوالوں میں بھی جعلساز نکلتے ہیں تو بہت د کھ موتا ہے۔عقیدت کے پھول پڑھ کر ادا کارٹریم کی فلم انہونی یادا می جس میں ادا کارٹریم جومقول ہوتے ہیں قبرے فکل کراہے قاتل کولل کرتے بير\_اجازت وين خداحا فظ\_

مست از احمد ..... سیتلافت شافون، سر گودها. محرّم جناب مشاق احرقریش صاحب، طابرقریش صاحب، طابرقریش صاحب علی ماحب عران احرصاحب السلام علیم ورحمته الله ویرکاند - پاک پروردگارب کریم کی بارگاه میساس وعا کے ساتھ اس وعا کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور کی تامہ جبت کا آغاز کرتا ہوں کہ میراسو بہنارب ہم سب کو حقوق الله کی اوا نیکی کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کی اور فی الفید اور کی مل سے پورے کرنے کی اور فی الفید اور کی مل سے

نخ افق \_\_\_\_\_ 25\_\_\_\_\_

ووسرے انسان کوکوئی دکھ، تکلیف، ایڈ اندینجے سب کی خیر ہو، ہر طرف محبوں کے پیمول تعلیں ہمارے دنوں سے نفرت، عداوت، بغض، حرص، لا یچ ، طمع، حسد اور دهمنی کے ملے ہوئے بت بھیشہ بمیشہ کے لیے پاش پاش موجا كين آين فم آين - بم من سے بيشتر لوگ حكر انوں اور معاشرے كے حالات بركڑ سے رہے بين مركيا بم نے بھی اپنا احتساب بھی کیا ہے کیا ہم مفید شہری ہیں اپنے ملک کی تعمیر وتر تی اور معاشرے میں بہتری اور بھلائی میں جارا کوئی کروارے ہرانسان کے اعد ایک منصف بیٹھا ہے جوورست فیصلہ کرتا ہے کیا ہم نے اپنے بارے میں اس منصف سے کوئی فیصلہ لیا ہے، ہمارے اعدر کا اعداز اور ضمیر ان سب سوالوں کا جواب ایماعداری، دیا نتداری اور سیائی ہے دے گاجس کی روشی میں ہم نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانا ہے، اگست کا شارہ 20 تاریخ کو مارکیٹ میں آگیا ٹائٹل میں شاہین کے پروں پر پاکستان کا خوب صورت مجنٹڈ ابنا کراہے فضاؤں میں اڑتے وکھایا گیا یقین کریں دل خوش ہوگیا، دستک میں محترم مشاق احمد قریشی صاحب نے نہایت خوب صورت الفاظ میں جناب عبدالتارابدهی صاحب کوخراج عقیدت پیش کیا تھ و محصے تو اید می صاحب اپنی ذات کے اعراک بہت بواادارہ، ایک مشن اور ایک عزم سے جو پھے انہوں نے انسانیت کے لیے کیاا ٹی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر کے اپناسکے چین آ رام قربان کر کے دوسروں کے لیے ایک زندومثال چھوڑ وی ہے کہ زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا کاش جم سب بھی ال سے مشن اور مند ہے کی وی رسکیس اللہ یا ک ان کے در سات بلندفر مائے ، آمن -

مجدا کھ اوا سے کہ دت تی بدل کی اک محص سارے شم کو ویان ک

منتگویس ریجانه سعیده ،صائمه نور ، جاویداحم صدیقی ،احسن ابرار رضوی علی حسین تابش ،ایم اے راحل ، مجيد احمد جائي، ناظم محاري، محمد رفاقت، عزرين اخر ، ايم حسن نظاى ، فلك شير ملك، رياض بث، عبد الجبار روى انصاری، حسین جادید علی امغرانصاری، برکس فضل شاہین، سیدعبداللد و فیل شجاع بخاری اور احسان سحرکے خطوط جگرگار ہے تھے اور ان کے تبعیروں نے انتظار کوشن اور رونق بخشی بھڑ مدر بحانہ سعیدہ کا بےلاگ تبعیرہ بہت پندا یا حقائق پر بنی تعمره تھا قارئین کی جب تقیدلکساریوں کے لیے مصول راه جوتی ہے تلی حسنیں تا بش آ ب نے سو فیصد درست کہا واقعی ہمارے دلول میں جلن بینض بعنا فقت اور حسد کے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ہمارا ظاہراور باطن ایک جیمانہیں ہے آپ نے خوب صورت خیالات کوخوب صورت الفاظ میں ڈھال کرایک بہترین پیغام دیا ہے دیلڈن مجیداحمہ جاتی صاحب آپ اپنے ہرخط میں تلخ وشیریں تھائق کی نشاعہ ہی کرتے ہیں جواس بات م كا واضح ثبوت ہے كہ آپ ايك لكھارى ہونے كے ناتے اردگرد كے طالات و واقعات كا خوب جائزہ لے كر باریک بنی ہے مطالعہ کے بعد جوالفاظ کی مالا پروتے ہیں ان کا اثر دل پر ہوتا ہے اللہ آپ کو اور زور قلم عطا فرمائے اور نظر بدسے بچائے آمین۔ جناب ناظم بخاری صاحب اب آپ نے والی نہیں پلٹنا اِب آئے ہیں تو آتے ہی رہے گا محترم فلک شیر ملک صاحب جی مجھ سے بھول گئی معافی کا خواستی اربوں ،آپ کی خدمت میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مبار کیاد پیش کرتا ہوں۔عبرین اختر کی آ مد بہت اچھی لگی خوش ہوئے تحن میں آپ کا كلام "أجنبي" بهت يسندآيارياض بث صاحب كالمفصل اور مال تنجره شائدارتها يرنس افضل شاجين صاحب الله كا لا كه لا كالعظر ب كدال إك ذات في آب كو جارى سے نجات ولا كرصحت و تندر تى كى نعمت سے لواز اسلامت 26 \_\_\_\_

ر ہیں خوش رہیں آئین ۔احسان محرصاحب اعتکاف کی بہت بہت مبارک ہو،اللہ پاک آپ کی ہرعمادت اوروعا اینی بارگاه میں قبول فرمائے ،آمین \_صائم نور ،احسن ابرار رضوی ، ایم ایے راحیل ،عبدالجبار روی انصاری آپ صاحبان نے مجھے یا وفر مایا بہت شکریہ عقیدت کے پھول بہت عمدہ تحریر تھی۔"عذاب حص" درس دیت تحریر تھی حص اور لا ی کرنے والے بمیشدانجام بدے دو جار ہوتے ہیں۔نوشاد عادل نے "قیامت" کے عنوان سے ایک المید کلمانی جے کہ سرمانیدوارکوا پناسرمانیہ بوحانے کی تو دن رات فکر ہوتی ہے مرکمی غریب سے محریس فاتے ہورے ہیں چو لیے شنڈے پڑے ہیں بیسوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ 'جنت کا خواب' رلادینے والی تحریر تھی مہتاب خان نے'' پیسلسلے'' کے عنوان ہے شاندار تحریر پڑھنے کودی دافعی میریج ہے عشق نہ پچھے ذات جیب عشق ہوجا تا ہے تو پھر دولت کے و میرخود ہی گرجاتے ہیں ملیل جباری " کا نٹا" بہت مزیداراورا چھوٹی تحریر تھی ا بجھے برے لوگ ہر قبیل میں ہوتے ہیں ونیا میں اچھے انسان ابھی ہیں ناز وکا کھر پھر سے آباد ہو کیا ٹرک ڈرائیور كا يقي كرداركي وجهد عنى وه دوبارة أباد بوئي فن بارے من شام تمريرين ايك سے بور كرايك تيس بهت شکر گزار موں کہا پ نے میرے قابل صداحتر ام استاد محترم پروفیسرڈ اکٹر بیٹے اقبال صاحب کی تحریر دمس آ کی میں ملک یاسرصاحب، جاوید احد صدیقی صاحب اورعا کشداعوان کے انتخاب بسندآ ئے۔ قول او سے مخن میں صغریٰ کوڑ ،عا کشداعوان ، پرٹس افضل شاہین ،عمر فاروق ارشد ، ریاض حسین قمر کے کلام بہت عمد ہ اور شاعدار تے عبدالجبارردی انصاری کاامتخاب بھی اچھا تھا باتی شارہ ایسی زیرمطالعہ ہے۔ان شاءاللہ اسکے ماہ حاضری موكى اكرزندكى في وفاك آند

15

مصنفین ہے گزارش

ہلا مسودہ صاف اور خوشخ واکھیں۔

ہلا مسفوے کے داکیں جانب کم اذکم ڈیرھائج کا حاشیہ چھوڑ کر کھیں۔

ہلا مسفوے کے ایک جانب اور ایک سطر چھوڑ کر کھیں صرف نیلی یا سیاہ روشنائی کائی استعال کریں

ہلا خوشبوش کے لیے جن اشعار کا انتخاب کریں ان جس شاعر کا نام ضرور ترکز کریں۔

ہلا خوق آتا کہی کے لیے جیجی جانے والی تمام تجریوں جس کتابی حوالے ضرور ترکز کریں۔

ہلا فو ٹو اسٹیٹ کہانی قابل قبول تبیں ہوگی۔ اسمل مسودہ ارسال کریں اور فو ٹو اسٹیٹ کرواکر اپنے یاس محفوظ رکھیں

ہلا فو ٹو اسٹیٹ کری شائد میں کہانیوں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔

ہلا مسود سے کہا خری سفر پراردو جس اپنا کھل نام ہا اور موبائل فون نم ضرور خوشخ طرح پر کریں۔

ہلا اسٹان دخر کے جاری دیشر ڈواک کے دریا جائے اسال کری تاریخ تک مل جانے چاہیے۔

ہلا ایک کہانیاں دخر کے جاری دیشر ڈواک کے دریا جائے اسال کری جیسے ان خریج جیسے فراع جوالتہ باردان دوڑ کرائی۔

و \_\_\_\_\_ 27\_\_\_\_



#### ترتیب: طاهر قریشی

| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كى تىز بەصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) الله جارك وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اور مرعب ونقصان ہے اس کی برأت کوظام کرتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الى مفات الى جوالله تعالى كى بدائى كبرمائي إكي فيكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رواع كاردال والمنظل المنظل الم | اليل صفات الله جواللد فال كرال عرول يول عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | میں۔ایس مفات الی جواللہ تعالی کوالسی صفات سے پاک رحمتی میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اوی ہیں تی سامو جوسب سے برا ہے۔سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱) _العلى _مرتبه والأبلندمرتيه _بلندترين ورع والأجهال تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعلائسي سريزرگ وظيمُ بداي عظيمُ برزاي عظيمُ برزُ قوي تر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن مي ارجع واعلى إلى يكم بواني اورجلالت والاجس كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٢)_الكير_يواس عيدا يررك رين التي زمان ومكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كالرجشمة جليل مطلق جلالت اس قدر كم جنتي بمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رس الحلي بن المحكمة ما حد مال إعلال وطال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کوئی شریک اور مدمقابل بین سب رعب والول سے بردارعب والا<br>(۳) _الجلیل _ بزرگ _ بردگکوهٔ صاحب جلال جمال وجلال<br>مدنا مده برسی سده و موصوفی سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والمالية والمالية والمالية والمراجعة في المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفات السب سے دہ موصوف ہے۔<br>(۴) ۔ افتی ۔ بے نیاز جے کمی جمی چیز کی ضرورت نہیں عزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عروبي الولاح المراجع المراجع المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (م) ای کے باری کے کا بی کر کا کرورٹ دی کر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساری کا تا۔ اس کی محتاج اس کی کسے کوئی فرض اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حان والأصفحت والأوقار ولوجير والأجو في ماجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۵) _الراجد عزت والأبررك ورع يس بلنوترين يدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 17 15 . 3 . 3 G. 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ل وات روح اور ملائلہ ہے جی ارج اور یا سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الادرس باك وسرو برعب المالة والمراس باك سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی پاک دمنز وستی جوائی صفات کمال میں برسوچ سے ارتبع ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A was the first and the same of the same o |
| ف الله تعالى كا و مفت كم اعث كا تنات ش عدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (2) میں اچھا ہیں ہر سیر عطاء کرنے والا کن سے<br>(۸) العدل عادل انصاف کرنے والا سب سے پڑامنصا<br>مانہ انہ کا نظام تا کہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A SECILLY IL IL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اک اس کی وات ہے کوئی چرفیس تک جس کی سب کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وانساف کانظام قائم ہے۔<br>(9) العمد ہے نیاز بے پروا بلندادر تھی مرآمیزش سے<br>احتیاج ہےاہے کسی کی کوئی ضرورت بین جس کی طرف حاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المريح وكراما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | روا المسامل المراج المر |
| وأركن المرتبي وبخير سكر الم عظمة والاجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | احیای ہے اسے کی وی سرورے کی اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المجان والعالى الم لا يقاعل المحادث ال | احلیان ہے اسے مال دور کے اور کا میں اس سے بواجس کر<br>(۱۰) العظیم عظمت والا بزرگ برتر سب سے بواجس کر<br>کرمیا منر ہر موائی ہر مودی ہے بودی شے قتاعے۔ بلندومالا مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ي والا ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١١)_الرفع _ بلندر فعت والأبلندي عطا كرف والأبلند بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كرت والأفياس خطامعاف كرت والأصاحب مراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱۱) _ الري _ بعد رصف والا بعدى مصافر عن والا بعد يور<br>(۱۲) _ الكريم _ شريف كرم كرنے والاً مهريان بخشش وعطاً<br>تكريم والاً بيزى عزت والاً بے حدثي صاحب كرم _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكريم والأبرى عزت والأب حدثي صاحب كرم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kika 460 79 1 1 10 - 301 -11 (194)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المستحق أيني ذات كى صفات كى تعريف والأحمام تعريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر ۱۳) _الحد _ تعریف والا محکراور تعریف کے لائق ثناء کا<br>اس در سر کے گئر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أى ذات كرتت بين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الوجود سيائي كامالك جس كسوابرش باطل اورمعدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۵۵) الحق سحالوراصل حقیقی معبودیت کے لاکق داجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ی دات ہے ہے ہیں۔<br>(۱۵) _الحق سے اور اصل حقیقی معبودیت کے لاکن واجب<br>ہے ایسا ثابت کرچس کے ہونے میں کی حم کا شک وشید شاہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بالمائد المحادث المحادث المحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ستمبو ۱۱۰۱۹ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نخ افق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(١٧) \_البر نیک \_ خیرمطلق نیکی کانبع نیکی کی ترغیب دینے والا زعدگی میں کشادگی کی راہیں پیدا کرنے والا بے صد وحساب وسعقول كامالك فراخي وكشادكي والاب (١٤) سيوح - برعيب سياك (١٨) \_الرشيد\_سيدهي راه چلنے والاً نه بيكنے والاً رائے يرد النے والاً راه وكھانے والاً بدايت وينے والاً سب سے بھلا سب سے اچھا' ہوا ہت یا فتہ' نیک' پر ہیز گار۔ ان اسائے الحسی کےعلاوہ بھی اللہ تعالی کی صفات یا ک کواور بھی کی نام سے پکاراجا تا ہے۔ الناظرر ويكف والأحكران مكهبان محافظ الفاطر\_قطرت پيداكرتے والأخالق كائنات كہلى بار پيداكرتے والا\_ البرمان\_روش اورواسح\_ القائم \_ باقى ريخ والأقائم ريخ والأحفاظت كرنے والا الواتى \_ بحانے والا برحم كے شرك الله عند يعوث سے بحانے والا۔ المعير \_روش كرف والأثوردية والأروشي كاخالق نوركاتيع\_ السامع \_ سننے والا سمع و عاء اور برفر يا دكوسننے والا \_ الكام ممل جس من كوفي تقص كوفي عيب ندمو-الابد الكاكوني التاكين جو بميشب إور بميشرب كا الشاكر يفكروالا تمام فتكركز اريول كوتبول كرفي والأفتكرادا كرفي كي توفيق وطاقت الأكرم يشرف ويزركى والأبرجز يراينا كرم كرف والا الخلاق بهت بداخالق بداكر في والأتخليق كرنے والا المعيب \_ تواب وي والأبريكي اوردها كوقول كرت والا\_ العالم تمام علم ركحنه والأبرش كوبورى طرح جان والأعالم مطلق المولى مدد كاراحتيان وري كرف والأآقاما لك وهستى جواعانت وتفري ذ والمعارج عروج دالا للتديول والا المين - پائ نے والا ہر شائ سے پيدااور كا ہر ہے وہ ذات عالى جس كر اللہ بي على الاله معبود فيقي لاأن عبادت القروبه ذات واحدُ لاشريك منفروبه السريع انتائي سرعت كيساته تيزي سييار المعفعل فضل كرنے والا الصل ذات۔ المليك \_ ما لك بإدشاه بلاشركت غيرے قابض \_ المحين \_ مدد كار أعانت كرنے والا\_ الحائم يحكمت والأأصل حاكم الغالب\_ بررز مجمايا موا قابض غليركا ما لك\_ الاعلى - برايك سے برتر واعلى نهايت بى بلنداوراعلى . اتھی۔بہت مہریان ساری کا تنات پرمہریان۔



#### رزاق شاهد كوهلر محمد ياسين صديق

مك كے ناموراديب، ڈرامدنگار، شاعر، رزاق شاہركو الراد بي حوالے سے ايك معتبر نام ہے۔ ان كى كمانواں منے فق سمیت ملک کے بوے ڈانجسٹوں میں (سب میں ہی چند کے سوا) تواتر کے ساتھ شاکع ہوکر لاکھوں قار ٹین تک پنچتی رہتی ہیں۔ آپ ایک روشن خیال ناول نگار معروف ڈرامہ نگارتو ہیں ہی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ منفرد لہے کے شاعر بھی ہیں لیکن ادب کے ساتھ ساتھ اتھا بیٹک بسوئمنگ ادر گائیکی پر بھی کمال کی دستریں رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہماری درخواست کوشرف قبولیت بخشا اور اپنی زندگی کا پہلا بحر پورائٹرو یو نے افق کود سے پررضا مند موتے۔ ہمارے انٹر پوزینیل میں (شہباز اکبرالفت ،ظفرعلی ،سرفراز قمر،عاصم سعید،قاری ایو بر بعمان عظیمی ،عدیل عادی ماسین صدیق اور پاسین نو ناری مصدافت ساجدو غیره شامل ہیں جنہوں نے ان سے ہرطرے کے مہر مضوع پر موال کے جن کے جناب رزاق شام کو ہلر نے تسلی بخش جواب دیئے۔ (س) آپ کا اصل تام کیا ہے؟ ۔آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ قلی نام کیا ہے؟ اور کب سے ہے؟۔ اپنی عاری پیدائش، جائے پیدائش بنا تنیں؟ \_ کیا والدین حیات میں؟ آپ کے کتنے بین بھائی ہیں؟ ان یں آپ کا (ج) مرااس نام عبدالرزاق كوبلر ب- فلى نام رزاق شابدكوبلر بيجوك فلى بار 1999 من برف ميذياش آیا تھا۔ میری تاریخ پیدائش 10 جوری 1969 ہے اور جائے پیدائش یارک ڈیرہ اساعیل خان۔میری مال میرے ہوش سنجا کنے ہے اللہ کو بیاری ہوگئ تا ہم والد بہت عظیم مہریان اور الم ووست انسان تھے۔ میرے تین بھائی تین بہنیں ہیں میرانمبر پہلاہے کو تک میری ماں کی وفات کے بعد والدصاحب نے ودمری شادی گاتھی۔ (س)اہے آبادامداد کیارے میں تقصیل سے بتا تیں؟ (ج) میرے بادا محد کا نام پخش تھا۔ جس کی مفقولہ اراضی لگ بھگ دیں بڑاد کتا ل تھی۔ ہمارے براے انگریز کے وورے گاوں کے ملک اور بمبروار ملے آرہے ہیں۔ بہت جنگ جو اور سرکش سے درجنوں کے حیاب سے ان کے مزارے ہوا کرتے تھے۔جن کے حقوق کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ مگرجان بو جھ کر کی گئ<sup>فلط</sup>ی پرانھیں سزا بھی ویے تھے میراناناانگریز کے دورکاپڑھا ہواتھا۔ (س) آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں ہے حاصل کی بھین کے پندیدہ اسا تذہ کے نام؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اپنے

اساتذه بارے میں بتائیں جن کی تربیت بعلیم بحبت توجہ نے آپ کی زعد کی میں اہم کردارادا کیا؟۔ (ج)میٹرک تک اینے گاوں یارک سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد ڈیرہ اسالحیل خان شریس پر حتارہا۔ بھین كے اساتذہ ميں سعد الله جان ، خان حميد الله خان اور عبد الله جان خان بہت شفق اور عظيم لوگ بھے۔ پرائمری اور پھر ہائی اسكول مين اس بات سے بہت ير تا تھا كہ جھے اسكول كا اسمبلى كما تدركيوں بنادياجا تا ہے۔اصل ميں ميں واكثر بنا چاہتا تھا گرمقدر میں جرنگزم کرنا لکھا تھا سوکرلیا۔سعداللہ جان اور حمیداللہ خان میرے ان اسا تذہ میں سے ہیں جنہوں نے اپن محنت سے جھ جیسے کنگر کو میرا بنانے میں اہم کردارادا کیا. دعا ہے کہ خداان کی عمر دراز کرے۔

(س) بين كاكونى ايك الياواتد عنه يادكرين وآج بحى جرد يرمكرا بث والى ب (ج) بہت سے واقعات ہیں۔جواب بھی یاد ہیں۔تاہم بھین میں جب میں اسکول جانے سے کن کترا تا تھا تو بجصے بھیڑ بکریاں چرانے بھیج دیاجا تا تھا۔ دوکزن بھی میرے ساتھ ہوتے تھے۔ بہت اچھے دن گزررہے تھے کہ ایک دن ربوڑ پراچا تک بھیڑیوں کی جوڑی نے حملہ کردیا۔اس واقعہ سے میں اس قدرخوفزدہ ہوا کہدوسرےروز با قاعدگی سےاسکول جانے لگا۔ (س) آپ کی شخصیت سازی میں زیادہ کردار کس کا ہے والدہ یا والد کا؟ آپ کی پٹائی کا فریضہ کون سر انجام دیتار با؟ (ج) والده كازياده باته باورينائى بحى وبى انجام ويق ربي -(س) ہر کامیانی کے چھے ایک ورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ کریڈٹ کس کودیں گے؟ (ج) اپنی دومری مال کوجس نے مجھے پالا پوسا اور پڑھنے پر مجبور کیا۔میری مال میرے ہوش سنجا لئے سے قبل الله (س) آپ نے کتنی عمرے ادب کا مطالعہ شروع کیا؟۔ سب سے پہلے کس بڑے ادیب کو پڑھا۔ اپنے چند پندیدہ ناول اور کہانیوں کے اور چند پندیدہ کھار ہوں کے نام ما تیں؟ (ع) تیسری یا چوهی جماعت ہے مستخس وجاسوی ڈانجسٹ پڑھنے لگ گیا تھا۔جومیرا ایک کاس فیلوجلال اسكول بيك كلانے كے ليے بيك ميں مرااتا تھا۔ ادباء ميں سب سے يہلے مع تجازى اور تواب صاحب او یر حا۔رسائل میں جاسوی مسینس نے افق اور اردو والجسٹ کثرت ہے ہیں۔ پہندیدہ رائٹرزش کی جازی بأواب صاحب، قدرت الله شهاب، طاهر جاويد مخل، كاشف زبير، ناصر ملك عليم المن حتى اوراحمه اقبال صاحب شامل ہیں۔ میرے پہندیدہ ناولز میں جج اکبر، شب احتساب، نواب صاحب کے بھی ناولز بنیم مجازی کے بھی تمام ناولز جمیرہ کا پیرکاش اور لا حاصل وغیرہ احمدا قیال کا بھورے ماموں کا لے خاب و خروشاش ہیں۔ (س) سب سے سلے آ ۔ قطل کون ساناول یا کہائی پر حم می جس فرید متاثر کیا ہو؟۔ (ج) ابتدائی ناول میم جازی کا مجامد تھا۔ بھیل اس میر حکر میں بہت متاثر ہواتھا۔ (س)وس كايوں كے اس بالنس جوآب ور حيب سے بعد موں ان س اسلاى بس شال يوں بيں؟ آپ نے كون ى كتاب يا كهان دومار يري مو؟ (ج) اجل نامه، شباب نامه، حج اكبر، بيركال، عبدالله، معجف، طلسم زادى، فلمي محبت، منه ول كعيم شريف، قيصروكسرى ميس في محازي كے ناول كى باريز سے ہيں۔ (س) آپ کول کول سے میکرین ریکول پڑھدے ہیں؟ (ج) خريدتا تقريبا برماه بول جاسوى استينس ، في افتى اور حكايت وغيره مكريز هتا بهت كم بول دراصل ش كتابين بهت شوق سے يره هتا ہول۔ (س) كس موضوع يركبانيان آپ كو يسند بين؟ كس موضوع برآپ كے خيال بي زياده لكھا جارہا ہے؟ -كس موضوع برئیں لکھا جار ہا اور کیسا اوب وقت کی ضرورت ہے؟ (ج) بجھے معاشرت سائنس فلشن اور ایڈو چرکھانیاں بہت پسند ہیں۔اس وقت رشتوں ناتوں کی تنزلی اور اسلام ے دوری پر لکھنا بہت ضروری ہے۔ایک رائٹر سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں سودہ ان موضوعات پر لکھ کرمعاشرے کو سدهارنے میں اہم کرواراوا کرسکتا ہے۔انسانیت پر بہت کم لکھا گیالہذااس موضوع پرلکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے ستعير ١١٠١ء

اس کے علاوہ میلے طبقے کے مسائل انھیں بھی ہائی لامیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ (س) کیاچیز متاثر کرتی ہے۔خوبصورتی یا ذہانت اور پہلی ملاقات میں کیاچیز فوٹ کرتے ہیں؟ (ج) خوب صورتی اورا تداز گفتگونوث كرتا مول\_ (س) آپ نے جس کوچا ہاتھ کیاشادی بھی ای کے ساتھ موئی؟ (ج) نہیں ہوئی تھی مر مجھے اس کا کوئی عمنیں ہے۔ کیونکہ میری جس سے شادی ہوئی وہ اچھی شریک سفر ثابت (س) صورت حال کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی آپ پر فدا ہو پھی ہے۔ وہ آپ سے آپ کا فوٹو ما نگ رہی ہے اور آپ دیے نہیں رہے۔ بلاآ خردہ اپنے والد کوفوٹو لینے کے لیے بھیجتی ہے۔ کیا اپ اس کے والد کوفوٹو دیں گے یا اٹکار 5200 (ج) میں نے فوٹو دے دیا تھا اور غالبان معلومات کے پس پردہ میر ابھائی ہے۔ (س) شادى اپنول ياغيرول ش موتى ہے۔؟ (ج) فرسك كزن ب خالدزاداور چازاد محى (س) آپ ایک ادیب بین کمریس کتابین بی کتابین ہوتی موں کئیں ۔ بیگم تو پریشان موتی مدکی کرتی مجی (ج) و كتابول سے بالكل يريشان نہيں ، وتى البية الركوں كى كالزوغير وكونا يندكر فى بے۔ ايك بارش فے اپني لبانی میں ایک الی کا ذکر کردیا جورتیل لائف ٹی میرے ساتھ رہ چکی تھی۔ بیکم کوید بات بہت بری تی اور پھر بتا میں اس نے کیارہ مر بھونکا کروہ کھائی تا حال غیر مطبوعہ (س) آپ كے كئے سے إلى نام اور عرو كلاس بنا كي -؟ (ج) دو بيج بين اوصاف شابدعر سات سال اورحوراتين شابدعر تفن سال اوصاف اول اعلى بين يزهتا ب (س)آپ كامياب اديب بنے يس آپ كى شريك سنوكاكتابات سے اف شريك زعد كى كے بارے يس مختم تعارف ديس -كياآب ايك خواراز دواجي زعركي كرارد بيس-(ج) مری شریک حیات می مجھے لکھنے پراکساتی ہے ورندیس تو بہت آل بیند موں اددواجی زعری قابل (س) میلی مبت کے بعد دوسری الیسری می ہو تی ہے کہاں؟ (ج) بوعتی ہے جیے پٹھان سریث چھوڑنے کے لیے تسوار کا سمارا لیتے ہیں۔ (س) كريس زم واح بي يا مرض كيزين؟ (ج) ضیحاتیز ہوں سرجلد شندا ہوجاتا ہے۔ویسے میں ملی زندگی میں مزاح پندیمی بہت ہوں۔ (س) عشق تو کیا ہوگا؟ عشق کی تعریف سم طرح کریں ہے؟ (ج) مجمع سات کے ہیں سب تا کام ہوئے سوعشق سے اب میں بتی۔ (س) محتق ومحبت كي تعريف كيابيا يك بي بين يا الك الك؟ (ج) محبت کی دومری سیرهی ہے محتق ۔ (س) مبت كرنا آسان ب\_ بهمانا مشكل مي بلي ماكام مواقعا -ايك بار ش في مبت كى ناكا ي ك اساب لکھے تھے۔آپ بھی اس ناکا می کامرہ چکھ چکے ہیں۔آپ سے ناکا می کے سات اسباب ہو چھے جا کیں تو کیا ONLINE LIBRARY

(ج) ناکامی کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔جن میں رتک ،قبیلہ ،معاشرتی حیثیت ،انسان کا اپنا کردار ،ساج کی ركاويس، رقيبول كاحسداورانا پرتى بيسب محبت مين ناكا مى كيموال ين-(س) محبت كاانجام كيامونا عايي؟ (ج) الريكاري ورندميت محبت ميس راتي-(س) آپ کا پېلاشعرکون ساتھا آپ کا اپناشعر-آپ کی اس وقت عمر کیاتھی؟ (ج) يبلاشعرآ فهوي كلاس بين كها تفا لك بعك چوده سال كي عربي اورشعرتها دورر بے سے تو ہوئی میں الفت کم فاصلے بياركواور يو حادية بي (س) شاعری میں آپ کا استاد کون ہے استاد کے دوشعر سنا تیں جو آپ کو پہند ہوں؟۔ (ج) سی بھی صنف میں یا قاعدہ استاد کوئی جیس ہے بس خداداد صلاحیت ہے جے جنون مطالعہ نے تکھا وباية المم شاعرى مين روحاني طور رجس نفقى اورساح لدهميانوى كواستاد ما سامول \_ ول وه بازار ب جان حن جهال كحول تربيخي اكثر جلائے محت وْحورا لْي رائي بي تخيل كى باين تخدكو سردراتوں کی سی ہوئی جہائی ک (س) آپ کیمینکاروں اشعار یا د ہوں کے کوئی ایساشعر سنا تیں جو ہردور میں آپ کو پہندر ہاہو۔ (ج) تھے ۔ الم مول واس موج میں برجا تا مول وفت کے باول من زیم میں ڈالوں کیے (س) آب فاب تك الني طي زادكها نال التي إس؟ (ج)سوے زائد ہول کی تعدادیا دہیں ہے۔ (س) ہرکہائی کا ہر میروکوہ قاف کاشنرادہ ہوتا ہے۔عام سامردجو زیادہ خوبصورت ندہو بہت کم کہانیوں میں ملتا ہے۔آپ کی کہانیوں کے بھی ہیروبرے ہنڈسم ہیں ایسانی کیوں؟ (ج) ہم پڑھنے والوں کی نفسیات کے مطابق لکھتے ہیں۔ کالاکلوٹا بھدی تاک والا ہیروکون پسند کرےگا۔ ہم تجرب كرجمي ليس تونا شراور ميكزين ايثه يثركوكون راضي كرے گا۔ (س) ہر کھائی میں ہوتا ہے کہ ہیروئن پر یوں کے حسن کو مات دے رہی ہوتی ہے اس کی حال قیامت ہوتی ہے حسن ایسا کی ایمان ڈول جا کیں سرالی لڑ کیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کیا پہ کھھاری کی مجبوری ہے کہ قاری ایسا پڑھنا جا ہتا ے یاسب اکھاری لکیرے فقیریں یا چھاوروجہے؟ (ج) قدرتی طور پر چونکہ ہرانسان خوبصورتی کا دلدادہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں الی ہیروئن کا نقشہ کھنچنا پڑتا ہے جو قاری کے ذہن میں جسم صورت اختیار کرلے . (خوبصورت لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ \_یسین بھائی میرے خیال میں آپ شايداريون كوفور يسيس ديمين (س) سرجم دیکھتے ہیں کہ حقیقی زعد کی میں ولن ہی ہیروہوتا ہے۔وہ جوظلم وستم کرتا ہے۔اس کابدار نہیں ماتا۔ہیرویا

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



جس کے ساتھ علم ہوا ہودہ ایسے ہی دنیا ہے سد حارجا تا ہے بہاؤ زینی حقیقت ہے۔ لیکن ہر کہانی میں جنتی بھی مشہور ہوئیں ہیروون کے چکے چٹراویتاہے۔ (ع) قاری اورفقم بین حقائق سے فرارا فقیار کرکے کتاب پڑھتے اورفلم دیکھتے ہیں آگراس پلیٹ فارم پر بھی ان کی محرومیوں کا از السنہ ہوتو وہ جیتے جی مرجائے گا۔ کہانی اورفلم کا ہیرودراصل قاری اورفلم بین کی محرومیوں کی جنگ اڑر ہاہوتا ہےجس میں ہیرو کی فکست ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ (س)انداز بیال منفرد ہوتو ایک لکھاری اپنامقام بنا تا ہے۔لیکن بیانداز بیاں میں کسی کارنگ تو جھلکتا ہوگا۔ آپ میں میں میں کر سرور کے میں میں میں اپنامقام بنا تا ہے۔لیکن بیانداز بیاں میں کسی کارنگ تو جھلکتا ہوگا۔ آپ كاندازيال يسكسكارك جملكا بـ (ج) ويسي توبيد بات قار كين بتاسكت بين تا بم محص كتاب من الشعوري طور يركاب كاب الكل تواب كا عداز میں جلے لکھ جاتا ہوں مروہ جلے ہوتے خالص میری مخلیق ہیں۔ (س) تحریر میں فاشی کس لیے شامل کی جاتی ہے کیا یہ آج کیا گئے ہے یا پھر آپ اے ایک طرح کا مسالہ بچھتے ہیں؟ بحثیت مسلمان کیا آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک ادیب جو پھی کھتا ہے، اس کا جواب اے اللہ تعالی کے حذ حضوروينا موكا؟ (ج) میری تحریش سرے سے فاشی موتی بی تیس حتی کدایک کھانی میں سی عورت کا وجود بی میں ہے یا لکل ہر اليصاور يراحمل كاحساب كمآب موكا (ال) ہر کہانی یا ناول کے میرو کے کروار میں رائٹراصل میں اپنے آپ کوچیش کرتا ہے، لیکن دیکھا کیا ہے کہ حقیق زندگی می وه ایمانیس موتااییا کون؟ (ج) مرض نے یہ تصور دار تابت کردیا ہے۔ جھے سٹوڈنٹ لائف میں ساتھی بھی وحید مراد تو بھی ایتا بھ \_ (س) اردوقاش ميس في كلصف والول كى حوصلما فزائى كيول ضرورى بي؟ (ج) اس کے کہ چراغ جمی جاتا ہے جب اس میں تیل پڑتار ہے سے لکھنے والے بھی ادب کے چراغ میں تیل (س) نے لکھار یوں اور پرانے قاریوں کوایک ایک مشورہ جس پڑھل کر کے دوا چھے لکھاری بن عیس؟۔ (ج) نے لکھاری مطالعے کواپنا اور ھتا بچھوٹا بنالیس کے مطالعے کارآ مدکوئی چیز نہیں ہے اور قاری کے لیے یہ مشورہ ب كدوه برتج يرسے زندگی كاكوئی ندكوئی سبق لے۔ ریں)اردوفکشن کا کیامتنقبل نظر آرہا ہے آپ کو جبکہ اردوفکشن کے بڑے بڑے تام نواب صاب کاشف زبیر ا قبال كاهمي وغيره بميس جيوز كرجا يحكي بي؟ (بح) فلشن ان شاء الله يولي بي چلنار ب- بيدونيا ب يهال بركسي ومخصوص وقت ديا كيا بي بقول فيكسير بيدونيا ایک اسیج ہاور ہم سب ادا کار ہر محص اپنے حصے کا کردارادا کرنے کے بعد پس پردہ چلاجا تا ہے۔ نیا آجا تا ہے۔ (س) اردوادب مين سرقه براني روايت ب\_ لوگ يهل غزل كى زمين جرا ليت تف خيال جرا ليت تف آج كل يورى كى يورى غزل الراكية بين -اى طرح نثريس بحى يهليم كزى خيال جراياجا تا تفا- ماحول جراياجا تا تفا- كي فقرے چرائے جاتے تھے۔ آج کل بہت کھے چرالیا جاتا ہے۔ عموماتر جمہ کھانیوں کے حوالے سے بید کا مات زیادہ ہیں کہ ہم معنی الفاظ بدل دئے جاتے ہیں۔اس ادبی سرقہ کے حوالے سے آپ کی کیارائے ہے؟ نیز آپ بر بھی جھی مرقد كالزام لكا؟ ندافو ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

(ج) جهد يربعي مرقد كاالزام فيس لكارتابهم ش مرقد كاسخت كالف يول مشاعري ش مرف توارورواي جہاں تک اگریزی ادب کی بات ہے تو وہاں کسی کا ترجمہ چرالینا پھے مشکل نہیں ہے۔ بس تحریر کامتن بدل ڈالو کے کہ بیآسان ہے گرید دیانتی ہے۔ متن بدل کیس محرا نداز تحریر بدلنا بہت مشکل ہے۔ ہوسکتا ہے پچھاس کا م میں ماہر انداز بیاں انسائریش کے زمرے میں آتا ہے محربے بیسی رائٹر کے لیے معیوب اور فقرے چرانا سرقہ ہے ب شك إن كامتن بدل دياجائ ماحول لكهي بس البنة ممانعت نبيس بي جيس جليل سيريز بس كاشف مرحوم كرت رے ہیں جلیل سیریز دراصل احمدا قبال سرکی بھورے ماموں کالے خال سے متاثر ہوکرانعی کئے ہے خود میں نے سر احدا قبال سے متاثر موكرداجواورطن سيريزلكمي تقى جونے افق ميں شائع موتى رى \_ (س) اردوادب میں تقیدایک اصطلاح ہے۔جس میں کسی بھی تحریر کے محاس ونقائص پر بحث کی جاتی ہے۔ بہت كم رائرويم بي جو كلے ول تقيد برداشت كرتے بيں۔اس كى كياوجے؟ (ج) تقید کے لیے ضروری ہے کہ ناقد کاعلم رائٹر سے زیادہ مواور ناقد کوالفاظ برسے کا منرآ تا ہو۔ ناقد اگراٹھ ا اعداز میں تقید کرے گاتو کوئی رائٹر بھی پرواشت جیس کرے گا۔ (س)زعر كى كامقصدكياب؟ (ح) دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور زندگی وہ پر چہ ہے جرانسان نے اسے انداز میں حل کرتا ہے۔جس کے مارکس مناسب آئیس سے وہ پاس جب کدور مرافیل میرے نزویک زعد کی دوسروں کے کام آنے کانام ہے ورندعمراتو جالوروں کی جسی بسر ہوہی جالی ہے۔ (س) سووا كالشبورز ماند شعر ہے۔ سووا جوترا حال ہے ایسا تونیس وہ كيا جائے تو تے اسے كس آن ش ويكھا محبت كى بعى رنگ روب اورا عداز ين بوعتى ب مرهار بال محبت يرككن والع محبت كويا كيزكى سے مشر دط كرد ي ایں۔جم کی ہوں سے اک محبت ہی تجی محبت (ع) بہت اہم موال ہے اس پر لکھنا جا ہے مروی از لی خوف آڑے آجا تا ہے کہ جنسیات کا شمیا لگ جائے گااور لوگ کیا کہیں کے منفور می او بہت کھ کہا گیا ہے گرای سے منفوے قدیس کی جین آن (س) كس سياى جماعت ہے آر ب كالعلق ہے اور كول ہے؟ (ج) كمى بحى ساى جماعت سے تعلق بيس تعلق كول بيس كاجواب بقول ۋاكتريشر بدر میرے وطن کی سیاست کا حال مت ہوچھو کمری ہوئی ہے طوائف تماش بیوں میں (س) مسلمان ونیایس تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں (دوسرے نمبر پر ہیں تعداد کے لحاظ سے سے برانی بات ہے) کیکن زوال (یافتہ) ہیں سب سے اہم سبب زوال کا۔ (ج) ناال حكمران اور سبل پيندعوام (س) کس چزکو پیندئیس کرتے۔؟ (ج) درست كيفيت يوالله تعالى بى كومعلوم موكى البنة اس كى مخلوقات سے زيادتى موتے ميں نبيس و كيوسكتا۔ (س)رایرکیاآج واقعی این دمدداریان سی عضارب بین؟ (ج) يهال كوني بحى الى ذمدوارى احسن طريقے سے بيس جمار ما۔ (س) آب کوائی نگارشات سے کون ی کہائی یا ناول سب سے زیادہ پسند ہے؟ ننزافو نعير١١١٦ء

(ج) منی کا تھیل اور پریت کی ریت ریڈیوے کبے لک ہے؟ توبر 2006 سے (س) آپ كے كھے ہوئے كتے ڈراےاب تك آن اير ہو يكے ہيں؟ (ج) لگ بھگ پیاس ڈرامےان میں سے بہت ہے وی شریاتی رابطے سے بھی آن ائر ہوئے۔ (س) بیلی کمانی جوآب نے لکسی اس کانام ۔ کمال شائع ہوئی ۔ کیاام ِزازیدلاتھااس کا۔ مہلی کہانی بروں کے کیے مسٹری میکزین میں نومبر 2001 میں کھی جس کاعنوان تھا" وہ کون تھا" اور اعز ازیہ س نے لگ بھگ جوسال کی رہے ہے جیس لیا۔ (س)سب ن زیاده کس کمانی پرکس ڈائجسٹ کی طرف سے اعزاز بیلا (ج) جاسوی سینس اوراردو ڈ انجسٹ کی طرف ہے سب سے زیادہ معاوضہ ملا اور مٹی کا تھیل کا بھی 50000 رويياملاتها (س) كوكى ايما حادث محدز عركى يركمر الرات مرحب كيد؟ (ق) ميراآري ش چندسال جاب كرنا\_ (س) آپخودایک چا گیردار کھرانے کے چٹم وجراغ ہیں، جا گیرداری نظام کے فلاف کیسے لکے لیتے ہیں؟ کیار یرات مندی آپ کی اعلی تعلیم اور وسیع مطالعه کی مر ہون منت ہے؟ (ج) العليم في شعوركوبهت اجا كركيا باب اب واواكا زمانه كيا ورند عرب نانا اور داواجوكية يس عمائي بحي تے گاوں اس مورکو نظم میں مرنے دیے تھے۔ (س) آپ کی کہانوں کا کوئی ایسا کردارجس میں آپ کی شخصیت کاعلی جملاکا ہو؟ (ج)ريت كي ديوار كاعد نان حيدر (س) دنیا بحرض بہت ہے رائٹرائی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کر بھے، کیا ہم بہاد قع رکھیں کہ آپ کو بھی کسی ڈراے ش اوا کاری کرتے ہوئے و کھی سے؟ (ح) شايدو كيدي وي ي السياق من مجهادا كارب كابهت شوق تما (س) کیایا کتان میں فکش رائٹر وکوال کا جائز مقام حاصل ہے؟ کیایڈ برائی اور معاوضہ ہے مطمئن ہیں؟ (ج) غیر مطمئن ہوں پہال فکشن رائٹرز کو ابھی تک جائز مقام ہیں ملا اور معاوضہ محدود سے چندا داروں کے کوئی دیتا ى كىيى (س) سرایک اہم سوال ،آپ بہت صاف کوطبیعت کے مالک ہیں، کلی پٹی رکھے بغیر دوٹوک بات کہنے کے عادی،اس صاف کوئی کی وجہ ہے جمعی کوئی نقصان بھی اٹھا تا پرا؟ )، ان سات وں فارنبیسے میں اور اس میں اٹھار ہا ہوں گر میں لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک (ج) بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اب بھی اٹھار ہا ہوں گر میں لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک الحجى عادت سے دستبردار نہیں ہوسکتا۔ يهاں ميں ايك مثال دوں كا كه ايك مخص جواسية شير اديب يا شاعر ہے اس کی تحریراورشاعری میں ہرسم کی فی خامیاں ہیں تو یہاں آپ کی تعریف اس سے وشنی کے زمرے میں آئے گی (س) بچوں کے ادب سے کوئی دلچیں رہی؟ اگر کوئی پروڈکشن ہاؤس آپ سے بچوں کیلئے قلم یا ڈرامہ لکھوانے کا خوابش مند بولو آب كافيصله كيابوكا؟ (ج) تعاون کروں گا کیونکہ میری مہلی چند تحریریں بچوں کے لیے ہی تھیں۔ ندافو ONLINE LIBRARY

(س) کیا ایک مصروف قلمی مصنف اور ڈرامہ نگارین جانا ہی کسی ادیب کی سب ہے بڑی کا میابی ہے؟ آپ کے خیال میں ناول نگار بنا زیادہ آسان ہے یا ڈرامہ نگار؟ کیا وجہ ہے کہ ڈرامہ نگار کے برطس ناول نگار کوآئے بھی زیادہ شرت اور پذیرانی متی ہے؟ (ج) دراصل قلم اور ڈرامے میں لوگ سارا کریڈٹ اوا کاروں کودے دیتے ہیں جب اسکرین پرٹائش دکھایاجا تا ہے تو ناظرین مصنف کے نام پر بھی تو جہیں دیتے۔۔۔ سوقلم اور ڈرامہ رائٹر پس پردہ ہی رہتا ہے۔ جب کہ کہانی یا ناول کی تخلیق میں چونکہ صرف مصنف ہی ہوتا ہے اس لیے قاری اس کی واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔میرے نز ویک ناول نگار بنازياده آسان ہے۔ (س) يبلاؤرامه آن اير جاني يركيا؟ (ج) بہت خوشی ہوئی تھی۔ (س) ڈرامہ کیلئے کردار تخلیق کرتے وقت ان کے حوالے سے اداکارآپ کے ذہن میں امجررہے ہوتے ہیں یا اوا کارآ ب کے اسکریٹ کواسے اعداز میں آگے بوھاتے ہیں۔ ( ف ) اکثر مرکزی کردار کے لیے آ دشت کو مدنظر رکھا جا تا ہے (س) آپ نے اب تک کل کتنے ڈراے کھے۔ پہلا ڈرامہ کون ساتھا۔ آج کل کون سالکھرے ہیں۔ زیاده پذیرالی س دراے کوئی۔ (ج) جیما کہ پہلے بتایا بچاس کے لگ بھگ ڈوراے لکھے ہیں۔ پہلا ڈورامہ احتساب تعا-اوراب جو آک رہا ہوں اس کا نام جال ہے۔ پذیرائی ویسے وسمجی کولی مکر'' تعبیر'' اور''لبورنگ'' کو بہت زیادہ کی تعبیر کوتو لڑ کروں کے پچھ اسكولول ميس جلايا يحي كيا تها (س) ڈرامہ لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ اپنے تجربہ کی روشی میں بتا کیں؟ رج) ڈرامہ میں مکالمہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ کرداروں میں ڈھل کرڈرامہ اسکر پٹ لکھا جاتا ہے اور دوسرااس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیتنی ملک وقوم کے خلائک تدہو سیرے خیال میں سیکھا نی دھی۔ (س) گولی چلاتے وقت کیاا حساسات ہوتے ہیں؟ (ج) كولي جلانايهان متناغل مين شامل بالبدااحساسات كوكى خاص مبين، (س) بھی مل کیا؟ یا کرنے کاخیال آیا؟ (ج) شادی سے بل ایباسوچا تھا مراب این بچوں کا سوچتا ہوں۔ (س)جل میں رہے کا حمال کو کیے بیان کر نظے؟ (ج) جیل ایک الگ دنیا کانام ہے جہال برسودانفذونفذی موتاہے اور پیے کوخداسمجا جاتا ہے۔دولت مندول کے لیے جیل عیافتی کااؤہ اور مقلس کے لیے عقوبت خانہ ہے۔ (س)رونے کوبرولی خیال کرتے ہیں یا بہادری؟ (ج)روناصورت حال پرڈیدینڈکرتا ہے اپنے لیے رونا میر سنزدیک بزدلی ہے۔ تاہم کی دوسرے کے دکھ پر روناانانیت کی عراج ہے۔ (س) کوئی محص جس کے خلوص پرآپ فلک نیس کر سکتے؟ (ع) عرى فالدامان وكريرى ما ك كى يى ستعبر ۲۰۱۷ء - 37 -

(س) لڑ کین کی کوئی سیانی یاد؟ (ج) الوكين كى سهانى يادين پريت كى ريت مين (س) آب کے خاعدان میں اور کوئی اویب ہے۔ اگر ہے تو ان کا تعارف ایک مطریس؟ (ج) میرانچیوٹا بھائی ریاض عاقب کوہلرا یک اچھاشاعراور ناول نگار ہے۔ جارجلدوں میں دوناول کھے چکا ہے (س) آپ کے سب سے اجھے۔جن پرآپ کوفخر ہوتین ناول بنا کیں۔ کہاں سے مل سکتے ہیں اوریس۔ (ج) منى كالحيل \_ درزندال اوراجالول كے نتيب بيسب القريش پېلى كيشنز لا مورسے مل جائيں كے \_ (س) آپ کے لکھنے کا کیاعالم ہے؟ (ج) جِب مودْ بهوتو تب لكمتا بهول\_زودنو لين بين بهول طبيعت مائل نه بهوتونهيس لكوسكما (س) بھی آپ نے سوچا کرآپ کیوں لکھتے ہیں جھلیق عمل کوآپ س طرح بیان کر یکے؟ (ج) میں قارئین کی محبت میں لکھتا ہوں۔اس کیے لکھنے کو بھی کمائی کا ذریعی ہیں سمجھا مخلق مل بیں ہے بلکہ ایک خداداد صلاحیت ہے جواویر والا چند مخصوص لوگوں کوود بعت کرتا الس ) جرم اور گناه مل كيافرق بي كيابيا يك بى سكے كے دورخ نہيں ( ت ) جرم بھی بھار حالات ہے مجبور ہو کر بھی کیا جاتا ہے مرگنا وصرف لذت فس کے لیے کیا جاتا (س) اکثر دیکھا گیاہے کہ ایک تماز روزے کے پابندیو مگٹر نظام سکتل کوتو ژکرفل جاتے ہیں آپ کے خیال ساليا كول (ج) بحیثیت قوم ہم میں مبر کا بہت فقدان ہے سوجلدی تنہنے کی دھن میں ہم یہ قانون فکنی کرنے کے عادی (س) خرانی حالات میس کس ساتھی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا؟ (ج) الله تعالى كاخصوصى كرم ہے كہ يس بھى كرائسس كا شكار نيس موا۔ (س) آپ کے زویک جموریت کیمانظام ہے؟ پیاسلام سے متصادم ہے اعمالی؟ (ج) اصل جمہوریت عین اسلام ہے مرمغرب کی عطا کردہ جمہوریت غلای کی ایک صورت ہے۔ (س) تعلیم انسان کوسنوارتی ہے یا بگاڑ جی دی ہے؟ (ج) زیادہ کوسنوار تی ہے اکادکا بکر بھی جاتے ہیں۔ (س) اسلام، تاریخ معاشره ، اخلاقی اوج پستی منفیداداروں کی کارروائیوں ، جاسوی وغیرہ میں کس موضوع پر (ج) بيسب موضوعات وقت كى اجم ضرورت بين محريين معاشرت اور بسترى پرلكصنا پيند كرون كا (س)ايمالحدجوچات ين والس آجائ؟ (ج) میرا بچین که می بهت ماضی پرست انسان مول (س) كونى ايسالحه جب آب في خودكوبهت كزور محسوس كيابو؟ (ج) این بهن زیب النساء کی وفات کالحد (س) نواب می الدین سے آپل کے بیں ان کی یادیں باتیں؟ (ج) الكل تواب وافعي كريث انسان من ان ك ساته ميرى الاقات ياد كاردى ميرى ايك كهاني بره كرفر مائ ككے واہ بہت خوب كيا اتداز تري ہے وہ ميرے ايكشن مناظر كى بهت تريف كرتے رہے اللہ تعالى اليس اسے جوار

رحمت من بلندمقام عطا فرمائے (س) بھی ترجمہ کیا کسی ناول کا۔ اگر کرنا پڑے تو کس کا کریں گے؟۔ (ج)و سے تو تراجم کے خلاف ہول کیونکہ قاری فورا" چوری کا الزام لگا دیتے ہیں پہنوادب سے ضرور کوئی - としりんでラ (س) ابن منی کیسامصنف تفا؟ مجمی عمران سیریز پر لکھنے کا سوچا (ج) تج يوچيس يو مس بھي ابن صفى يامظر كليم سے متاثر نيس موااورنه بي اس كردار يركھنے كااراده ہے۔جب بھي لكعول كالي كردار فخليق كرون كار (س) كرآب سے كوئى قرض ما كے تو اسے كيا جواب ديت حيس؟ اگر كوء قرض والي ناكر سكے تو كيا (ج) اسين علاقے كا موتو بخوشى دے ديتا مول مرانجان لوكول كونال ديتا مول مريدمبلت دے ديتا مول۔ (س) درزعدال ناول میں ہیرواور ہیروین کے درمیان جورابطہ (خواب کے ذریعے ) وکھایا گیا ہے کیا یہ غیر (ج) خوابوں کے بارے میں میں نے بہت پڑھاہے آپ علامدابن سیرین کی تجیر الرویا پڑھیں (س) درزنداں میں ہیرو کا دوست بلکہ ہر تاول میں جیسا ہیرو کا دوست ہوتا ہے ایسے دوست حقیقی زندگی میں (ج) بال حقق زعر كي من ايے دوست بہت كم ہوتے ہيں كراصلاح معاشرے كے بيش نظر بميں ايے دوست محکیق کرنا پڑھتے ہیں کہ شاید کوئی پڑھ کردوئی کے مفہوم سے آگاہ ہوجائے۔ (س) مٹی کا تھیل کے مویٰ خان جیسا ولن جو کئی مقامات پر ہیرو سے زیادہ اچھالگا کیا حقیقی زندگی میں ایسا کوئی نص آپ کونظر آیا۔ (ج) حقیقی زندگی میں ہمارے ہاں ایسے ولن الے جاتے ہیں دراصل پختون الر عما لگ ا (س) كيدو بهار يزديك بوري براوري من واحد غيرت مند تحص نفاآب كيا كت بي اس بار ياس (ج) بجافر مایا ہے پختون کی میں توالے لوگ امیر دکھلاتے ہیں (س) بعض لکھاری اینے ناول میں رو مانوی/ بیار بحر سے لحات کے بیان میں اس قدرآ کے تکل جاتے ہیں کہ بس خداکی پناہ (جناب ناصر ملک کے ناول مسافر میں میڈم مشکیلہ کے پیار بھرے کھات) جبکہ امجد جاوید صاحب کے ناول قلندرذات كيشروع مين ايك ميلي مين ناجينه والى كالأجمون ويكعا حال اس قدرصاف متحرب انداز مين بيان كياكياب كرترام لوازمات بحى يورب موسحة اور براجمي ندلكا\_ (س)ان دونو نصورت حال مين اب كى رائے كيا ہے؟ (ج) اتفاق سے بیدونوں ناول میں نے نہیں پڑھاس لیے کھے کہنے سے قاصر ہوں تاہم ناصر ملک کی کئی ممل کہانیاں پڑھی ہیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا مثلا'' تماشائے عشق'ان کا ایک خوب صورت ناول ہے۔ (س) ماشاالله ایک تحریس دودولکھاری اور وہ بھی مجھے ہوئے ۔ لکھنے کے معالمے نیس آپس میس کتنا کوارڈ منیفن ہے؟ (ج) بہت تعاون ہے ایک دوسرے کی تحریریں وسکس کرتے رہے ہیں معورے مجی دیے ہیں ایک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

(س) آپ کا کوئی ایماناول یا ڈرامہ جو کی نے چرایا ہو؟ (ج) جاسوی کے رنگ سے میری ایک کمائی کا ملل بلاٹ چوری کرے ایک جی چیش نے ڈرامہ چلایا۔ یہ بات مجھے ایک بہت بڑے اویب نے بتائی تھی۔اویب اور چیش کا نام بیں اوں گا (س) جموث كب بولت بين؟ (ج) تب جب مج بو لنے میں فساد کا اندیشہو۔ (س) کھاوگوں کا خیال ہے کہ ایک ادیب کوگرو پٹک میں ہیں پڑتا جاہے خصوصافیں بک پرتو بالکل بھی نہیں آپ کااس بارے میں کیا خیال ہے؟ (ج) فیک کہتے ہیں لوگ رائٹرزا پے فینو کا دل رکھنے کے لیے ان سے ممل ال جاتے ہیں مربعد میں میں فینو اس کے لیے سروروبن جاتے ہیں۔ (س) کھالوگوں سے فیس بک پرآپ کی تلخ کا می ہوئی۔ کیا فیس بک پرکسی سے الجھناکسی اویب کوزیب دیتا . (ج) زیب تونیس دینا محرلوگ جب حد کراس کرنے لکیس تو پھر مجبوری کے عالم میں پھے کرنا ہی پڑتا ہے۔ (س) ادب کے ساتھ ساتھ اتھ لیٹک ، سوئمنگ ، ہینڈ رائٹنگ اور گائیکی پر بھی کمال کی دسترس رکھتے ہیں۔ یہ (ج) بسب اوپر والے کا خصوص کرم ہے کہ علی بہت اچھا جراک مصور گلوکار ایتفلیث اور خوب صورت بندرائننك كماته ساته وفظ كليركاجي ابرمول-(س) كندم كالى كتناؤرلك ع؟ (ج) كيدم كثاني ونيا كالمحن ترين كام بـ (س) میں بک کے درجنوں گروپس میں آپ ایڈ ہیں سب سے زیادہ کون ساگروپ پہند ہے۔ کی کے ن کمی بھی گردپ کا ایڈ کن نہیں ہوں۔ ہردہ گردپ جہاں ممبرز ایک دوسرے کا احرام کرتے ہوں جھے پیند ہیں۔ہرگردپ سی اجھے یہ سے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ہراس گردپ کو پیند کرتا ہوں جس کے ممبرز باشعوراور بااخلاق موں۔ (س) میں بک پرج ڈی پی کے مختلف کروپ یادھڑے ہے ہوئے ہیں۔ ہردھڑا خودکو سے سجھتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس دھڑ ہے بندی کی وجہ کیا ہے اور اس دھڑ ہے بندی کا ذمہ دارکون ہے؟؟؟ یاور ہے سیاتی بیان میں وينا\_ا پنامشامده پوري ايما عداري اور بغير كلي كني بتانا ب\_ (ج) بے ڈی پی کے ان کروپس کے بارے میں نہیں ہے جس تو بہتر ہوگا۔ بیسب ادارے کی سا کھ کو نقصان پہنچارے ہیں۔بداگرادارے کے وفادار ہوتے توایک ہی پلیٹ فارم پراکٹے ہوتے۔سب ایک دوسرے کو نیجا دکھانے میں گئے ہوئے ہیں حالاتکہ اوارہ ان کی تعریف وتنقیدے نہیں بلکہ دائٹرز کی اہلیت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ میہ چند سولوگ جن میں سے آ دھے سے زیادہ لوگ ڈ انجسٹ خریدتے ہی نہیں ادارہ کا کیا بھلا و برا کر سکتے ہیں ? کاش بریات ادارے کی مجھ میں آجائے توان کروپس کی چھٹی ہوجائے۔ (س) آپ معتبل میں وال میڈیا کوکھال دیکھدے ہیں (ج) آئده سوسل ميڈيا كھانے سے سے محى زياده اجميت حاصل كر لے كا شايدرسائل اوركتابيں مجى آن لائن -40شائع ہونے لکیں۔ بیمیڈیا کھیجی ہو کتاب کاتعم البدل نہیں ہوسکتا۔ میرے نزدیک وہ قومیں برباد ہوجاتی ہیں جو كمابول سے مندمور ليتي ہيں۔ (س) ہم قیس بک برکوئی پوسٹ کون لگاتے ہیں۔ (ج)\_ يذيرانى اوروادك لا ي ش-(س) آپ کے والدے اس ناچیز کا کھ مشاہدہ ہے ہوسکتا ہے کہ میں قلط بھی ہوں۔ آپ کواسے فینو کا اس طرح ےخیال ہیں ہے جس طرح باقی ادیب کرتے ہیں۔ (ج) میں وہ واحد رائٹر ہوں جو ناصرف فینز کی ہرکال سنتا ہوں بلکہ اٹھیں خود فون بھی کرتا رہتا ہوں کئی فینز کی اصلاح بھی کیا ہے۔انھیں اپنی تقنیفات بھی بیجی ہیں۔ (س) والجسفس كاوه معيار جوآج سے دس سال پہلے ہوتا تھا آج كہيں بھی نظر نيس آتا۔ آپ كے مطابق اس كى كيا (ج) اور بجنل رائٹرز کا فقدان \_وراصل اب گاڈ مفعد رائٹر کم اور پیسے اور شیرت کے طالب نام نہادرائٹرز زیادہ ان مومعیاری خلیق اب مم می نظر آتی ہے۔ حساس شہوں تورائٹرز کوں ہوں۔ بی حساسیت تو انھیں عام لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ آپ کو بتا ہے شاعروں س ایک س زائد ہوتی ہے جسے ذوق جمالیات کہتے ہیں۔ (س) آپ اوب کی وضاحت کیے کریں معطلب کیا ہواوب می نظریں؟ (ح) مرا المحل تحريب فرق موظم ياغزل مويرے نزديك ادب بر مر مارى بر صفى كديمال اوب كى درجه بندی کردی تی ہے۔ یم تجازی سے لے کرنواب صاحب تک اس ملک میں کتنے میں مایہ ناز لکھاری پردا ہوتے جن یں سے بعض کی تحریریں غیر ملکی زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کی کئیں مگر بھاں اٹھیں ادیب نہیں مانا کمیا اس کے برعس جو ادیب بے پھرتے ہیں ان میں سے اکثر کی کتابیں میں نے فٹ یاتھوں پر دوی کے مول بکتے ہوئے دیکھیں۔ یہاں ڈ انجسٹ رائٹرز کو بہتا منہادا دیں جحقیر کی نظرے دیکھتے ہیں محرعوام میں ڈانجسٹ رائٹرزان سے کہیں زیادہ مقبول ہیں اردوناول آج اگر زیمہ ہے انتخاب ان ڈانجسٹوں کی وجہ ہے۔ (س) رائٹر کے فرائض اوا کرتے کے طلاوہ کیامصروفیات ال (ج) يرايرنى دينك كاكام كرتا مول\_ (س) سراب تک آپ کی گفتی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب کون می شائع ہو کی تھی اور کے لیمن کس سال شائع ہوئی تھی۔ کیا آب اپن سجی کتابوں کے نام اورس اشاعت بتانا پیندفیر مائیس کے۔ (ج) نومبر 2006 عن ميري پهلي دو کتابين ايك ساتھ شائع موتي تھيں۔ اجل كاروپ۔ ايرادهي۔ پھر 2011 میں دو مٹی کا تھیل دوجلد۔اجالوں کے نقیب اور 2016 میں ایک درزعداں ادر شعری مجموعداسپر زلف۔جب کہ تین زير عين (س) آپ این سب سے بہترین دس کہانیوں یا ناولز بارے بالتر تیب بتا تیں جوسب سے زیادہ یا پولر ہوئے (ج) ناولز میں "مٹی کا تھیل"" ورزندال" اور" اجالوں کے تقیب" کوقار تین کی طرف سے پیند بدگی کی سند ملی تتیوں ناول ماینامید حکایت میں قسط وار چکتے رہے۔ کہانیوں میں ' مجرم نجات۔ ریت کی ویوارکوسراہا گیا بیہ جاسوی تینس میں کی تھیں۔ نے افق میں بچیدہ موضوع پرآخری فیصلہ،ادھوراخواب، پورایج ،سلسلہ گردش کی ابتدائی تین اقساطاور کامیڈی سریز کی آخری درولیش، ڈیل کراس اور آخری جواد فیره کو بہت زیادہ پند کیا گیا۔ F117

(س) ہے ڈی بی گروپ سے آپ کے اختلافات اب کوئی ڈھی چچی بات نیس ان اختلافات کی وجہ؟ اور معقبل قريب يابعيد مل ج وى في من دوباره لكسن كااراده بكريس؟ (ج) بداخلافات دراصل جان اوجوكر بيداكي مح بين \_اورره كى ان كے ليے لكھنے كى بات توبدادارے كى مرضی پر مخصر ہے۔ وہ کوآ پریٹ کریں گے تو تھیک ورنہ یہاں رسائل کی کی تو نہیں ہے۔ (س) كماتى كلية وفت آب كن چيزون كاخاص خيال ركية بين-(ج) جیز رفتاری مستنی اور جان دار مکالمه کے ساتھ املاکی درئتی اور جھول کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ بیں تو کہائی کواصلاح معاشرہ کا ایک کارآ مدؤر بعی قرار دیتا ہوں۔ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ بھی پڑھنے والے جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھتے تھے مراب ایمانیں وقت کے ساتھ تغیر قانون فطرت ہے ای لیے تو کسی نے کہاہے ثبات اک تغیر کوہے زمانے میں اور دوسری بات بہے کہ الیکٹرا تک میڈیا اب اس سے آگے کیا کرسکتا ہے۔ کتاب اور رسائل تو بدستور چھپرے ہیں۔ (س) معمولی می بات پرآپ ناراض موجاتے ہیں۔ تھوڑی می کوشش سے مان جاتے ہیں جو بات جہاں کہنے کی مون ہے وہاں جیس کہتے۔ اور جس جگہ کہنے کی جیس ہوتی وہاں کہتے ہیں۔کہاجا تا ہے آپ جذبانی انسان ہیں۔ کیا یہ مجرية كياك ارے درست ب اكرورست كيل ب تو درست كيا ب (ج) احساسات وجذبات کے بغیرانسان می کامادھو ہے۔ مگریہ بات درست مہیں ہے کہ میں ایک جذباتی انسان مول \_وراصل میں بچ کہنے اور فنے کاعادی موں \_ دوئی اور سے دونوں عل کر کرتا ہول \_منافقت بھے میں آتی \_ (س) آپ نے بہت سے رسائل میں تکھا۔ مدیران سے داسطرہا۔ ہرایک مدیر کے بارے میں بتا تھی آپ کے آئیں کیما پایا۔خیال رہے آپ نے ان سب ایٹریٹرز کے بارے میں بتانا ہے جن کے ساتھ آپ ملے ،کال کی ،یا کی كى طرح رابطه والإاس رساله يس آپ كى كمانى شائع موئى مو\_ (ج) حکایت کے مدیر عارف محمود سے بہت بار ملاقات ہوئی ہے مہمان تو از اور بار باش آ دمی ہیں جیجی گئی کہانی میں قطع پر بدہمی ہوچ کرکرتے ہیں۔ ج ڈی فی کروپ کے اقلیم علیم صاحب اور پر دیز بلکرای ساحب منتدرائٹرزی بہت قدر کرتے ہیں ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی تکریکی فو تک رابط بہت رہا جو کہا ہمی بحال ہے۔ ای طرح نے افق کے عمران قریمی صاحب اور طاہر قریشی صاحب سے ٹیلی فو تک رابطہ رہا دونوں صاحبان رائٹرز کے قدروان میں۔ مسٹری میکزین وایڈو چرکے اہراہیم قوری ہے مجمی رابط رہاہے مگریس نے ان کے لیے پائی چھ کہانیاں ہی (س) کہانی کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اچھی کہانی کے ارکان کیا ہیں۔کہانی میں سب سے ا ہم کیا ہے۔ کیا کہانی اپنے کھارس کے لیاسی جانی جانی جا ہے یار یڈر کی پندکود یکھنا جا ہے۔ یاسی مقعد کوسامنے رکھ کرلکھٹامتاسب ہے۔؟ (ج)سب سے پہلے تو اعداد تحریر کی اہمیت ہے اس کے بعد کہانی میں اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی سبق ہوتا چاہیے۔قاری کی پیند کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔اچھی کہانی لکھنے کے لیے انداز تحریرعمدہ منظرتگاری اور کر دار نگاری خوب صورت اور مکالمہ دل چھپ ہونا جا ہے۔ (س) نے افق میں آپ نے کتنی کہانیاں لکھیں۔ سب سے پہلی کب لکھی اور اس کا نام کیا تھا۔اور اب تک آخری كب للحى اوراس كانام كيا تفا\_اب كب كماني في افتى كويسي رب بين-ستعير الاماء ONLINE LIBRARY

(ج) سے افق میں میری مکی کہانی کامیڈی میریز کی" آخری درویش" تھی جوعالبا2004" کے کسی مہینے میں کی تھی۔اس کے بعد نے افق میں متوار تین برس تک لکستار ہا۔ کچ پوچیس تو جھے چکانے میں نے افق کا زیادہ ہاتھ ف افق کے لیے آخری تحریر کروش کی تیسری قسط تی جو بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پر میں جاری ندر کھ سکا۔اب ن حريول من پريت كى ريت اور پيچان ان كو مجوانے كااراده بـــ (س) اہ نامہ نے افق کوک سے پر ھیاشروع کیا۔ نے افق میں سے سب پیندیدہ لکھاری کون ہے۔ نے افق میں حال میں بی تبدیلیاں کی تی ہیں کیسی تلی آپ کوآنے والے دور میں سے افق کوس مقام پرد کھورہے ہیں ۔اس وقت آپ کے خیال میں نے افق کا کیامعیار ہے۔ نے افق ۔اوب کے افق پر چھاجائے مالکان و مدیر کوکیا (ج) نے افق کواس دورے پڑھٹا شروع کیا تھا جب نیارخ بھی اس کا ساتھی ہواکرتا تھا۔اس دور میں راحت صاحب اور بہت ہے تامی گرامی رائٹرزان رسائل بیں لکھا کرتے تھے۔ بروقت پورے ملک بیں سپلائی ہوتے تھے۔ محرنیارخ بند ہو گیا۔ آستہ استہ نے افق پہلی زوال آنے لگااور بیسب انٹرنید کی وجہ سے وقت پذیر ہوا کے معظمین و من استی کا مظاہرہ کیا۔ مراب وہ دوبارہ ہے کمرکس کرمیدان میں آگئے ہیں اور پرچہ پھرے رقی کی طرف گامزن موچکا ہے۔ مالکان اس میں مج بیاندوں کا جیم بند کردیں دو بوی کہانیاں ہر ماہ ابتدائی وآخری صفحات پہاوردوا جھے للطرسال كودوباره عروج برلے جائيں محمد ويسے تواب بھي پہلے سے معيار بہتر ہو كيا ہے كرا بھي تريد بہتري کی مخبائش ہے۔ان مے لکھار یوں کوجکہ دیں جن ٹی لکھنے کی غداواد مراحیت ہو تھن قیس بک کے واش ور مذہوں۔ مجھے یقین ہے اگر مالکان اس طرف متوجہ ہوئے تو بہت جلد اور ے ملک میں شئے افق کا طرحی یو لے گا۔ (س) آپ کااس سے پہلے کوئی انٹرو یو کہیں شاکع ہوا ہو (ج) بہت بارکہا گیاریڈیووالے اب بھی مصر ہیں مگریس ایس ماتوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔سوپہلی باریا میں صدیق بھائی اور ان کے انٹرویو پینل کی جاہت دیکھ کرشائع ہونے کے لیے انٹرویودیا ہے تاہم آن لائن متعدد بار (س)میرے کساری بن جانے کے بارے ش آپ کی کیارائے ہے؟ (ج) آپ محنة كرين تواجها لكه كے بين محرشرا ب كرمطالعه بهت زياده كرين (س) جناب رزاق شامد كو برصاحب آب كاشكريه (ج) آپسب كالبحى شكريد جو جهاجيز كواس قابل سجها \_اوراحي على واد في سوال كي

ند افو



چناروں کی سرزمین وادی جنت نظیر کمشیر 47ء سے آگ و بارود کی زو میں ہے کوئی دن ایسانہیں جاتا جب وہاں سے خواتین، بچول، نو جوانوں اور بوڑھے افراد کی شہادت کی خبریں نہ آتی ہوں، بھارتی فوج كے تمام تر مظالم كے باوجود برگزرتے دن كے ساتھ آ زادى كى تحريك توانا ہوتی جارہی آزادی کےخواب کی تعبیر قریب سے قریب آتی جارہی ہے تشمیر یول کو یفتین ہے کہ زادی کاسورج ابطلوع ہونے کو ہے



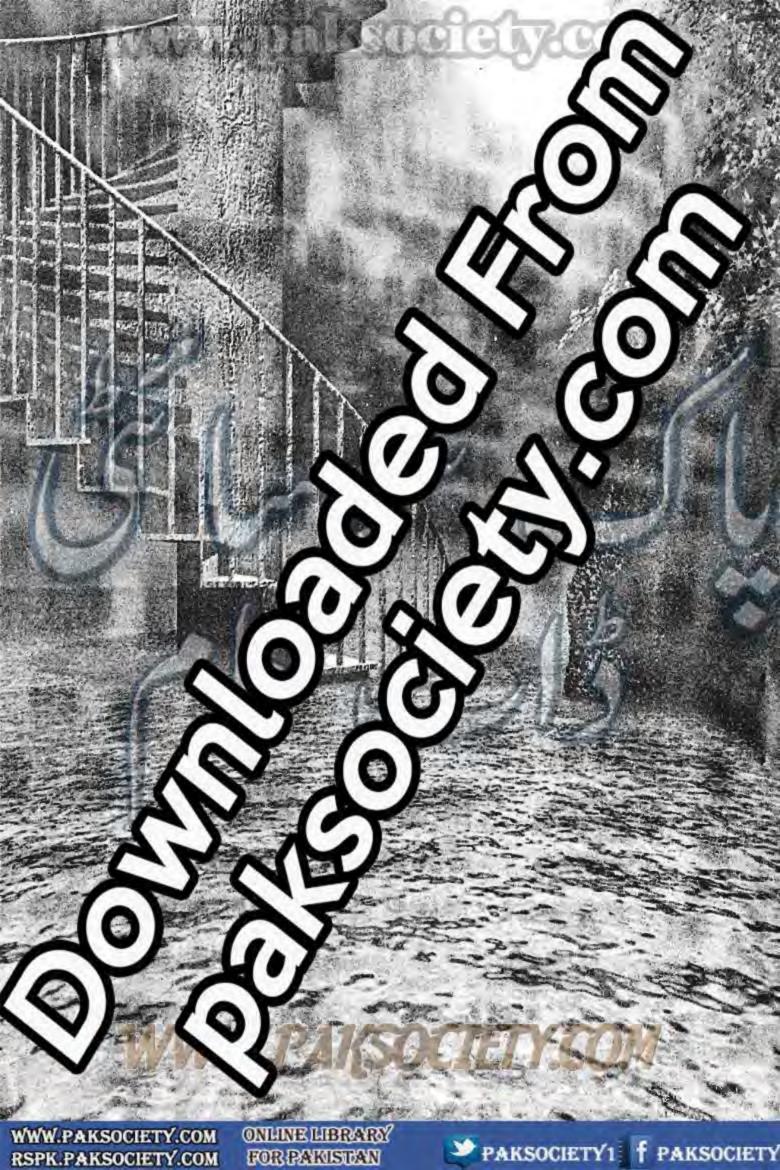

چین ، چین ..... چیر میر

محفظمرون اوربارش کی آواز سے مجیب ساسان بروط مواقعا۔ بارش لید برلید جیز ہورہی تھی۔ ساسنے پہاڑ کی چوٹی سے بارش کا گدلا پائی جمرنے کی طرح بریہ کرفقیب کی طرف آرہا تھا۔ ہوا کی شال شال سے دل دال رہے بختے۔ بارش کی جیزی کے ساتھ ساتھ ملکوں کے دھال میں بخص جیزی آرہی تھی۔ طاقح ن میں رکھے دیے ہوا کی تیزی سے مقابلے کے لیے بروآ زما تھے۔ ٹمٹماتے ہوئے شعلے لیے بجھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بحر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے جلنے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے بھلے بھر کے لیے بچھنے گلتے اور پھر اچا تک جیزی سے ماحول بھر کے اور پھر اچا تک جیزی سے ماحول بھر کے اور پھر اپنے بھر کے بھر کی ہوئی تھی بھر کے بھر کی ہوئی تھی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی ہوئی تھی بھر کی ہوئی تھی بھر کے بھر بھر کے بھر کے بھر کے بھر کر بھر اپنے بھر کے بھر کی ہوئی تھر کے بھر کر اپنے ہوئے تھر کی ہوئی تھر کی ہ

وہ مزار کی بائیں طرف بنے برآمدے کے بائے کے اتھ لیک لگائے بیٹا تھا۔سنگ مرمر سے سے اس رآمے علی اے اپنا آپ ایک ماہ داغ کی مانٹرلگ ریا تعاركالا ساور يرتماداغ بارش كى بوعدول سے وہ كافى صد تك بعيك چكا تفارال في نظر هما كراين اردكردك احول کو دیکھا۔لوگوں کا ایک جوم برآ مدے اور وائیں طرف والى ياره دري عن سمنا الا تفارسا من عزار كى برهكوه عمارت می را مے اور بارہ دری سے ایک طرف واقلی وروازه تفاجس كرساته دولول طرف عسل غات اور وضو خانے بنے ہوئے تھے۔ و ول کی تھاب سے جموعے ہوئے مرید، کناہ بخشوائے کے آسان طریقے سے لیک اٹھا رے تھے،ظہر کی تماز کا وقت گزر چکا تھا۔ کہرے ساہ بادلوں کی وجہ ہے وقت کا تعین کرنا مشکل تھا۔ تذرائے ، نیاز اور لنگر کے لیے دیکیں لا کر برآ مے كالككون من رهى جان ليس مريدين كالم منظرو مكي مروحال میں جیزی آئی۔سردی، بارش، سلسل دحال اور لنكركي اشتعال الكيزخوشبو سيجوك جمك المحى سارك کن آ کھیوں سے اپنی نظروں کی بھوک مٹا نے کے وصول یہ چوٹ بڑی اور لوگ وحال سے ایک دوسرے کے اور گرنے میے لنگر بائے والوں نے جلدی جلدی بلیش، براتس اور وشیس محرفی شروع کر وی استل کے گلاسوں اور جگوں کے الرائے کی آوازوں کے

ساتھ اُیک طرف ہے جگہ خالی کروا کر دریاں بچھا دی گئیں۔دھال عروج پر پہلنچ چکا تھا۔ ہا، ہو کی آ وازوں کے ساتھ دیا دم مست قلندر کے تعربے لگے اور پھراچا تک ہر طرف سناٹا بھیل گیا۔

یہ خاموثی چند ٹانے کے لیے تھی۔اب لوگوں کے در یوں یہ خاموثی چند ٹانے کے لیے تھی۔اب لوگوں کے در یوں یہ خائی در یوں سنائی در یوں کے کھڑ کئے کی آوازیں سنائی دے دری تھیں۔اس نے آکھیں بند کر کے سر پائے کے ساتھ لگا دیا تھوڑی در بعد کسی نے اس کا کندھا ہلا یا تواس نے چونک کرآ تکھیں کھول دیں۔

''اٹھوبابو! کھانا کھالو، کبسے بہاں بیٹے ہواور کب تک بیٹے رہو گے؟'' اس نے یہ کہتے ہوئے بریانی کی برات اس کے سامنے رکھ دی اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ جب اس نے کافی دیر تک کھائے کے لیے اتھا آگے نہ بوھایا تو کھانا لانے والے آدی نے اس کی سرخ اور وحشت ناک آ کھوں ہیں و کھتے ہوئے کہا۔

"ویکھویالواش تہارے ہی بھلے کے لیے کہدر مول - پید کا دوزر میمی توساتھ ہے نااورسارا فسادای كى وجد سے بريا ہے فوجوان ہو، يرا مے لكے لكے ہو، کول اس طرح جوانی برباد کرنے یہ سلے ہو تین راتوں سے سال برے ہو کھانا کھاؤ اور کھر جاؤ۔ شاباش-"اس في ات دبال رهي اوراته كرباره دري كي طرف چلا کیا۔وه دور جاتے اس من کو دیکھ رہا تھا کہ اما تک داخلی وروازے سے ایک ارکا اندر واقل موالاس لا کے کو د کھ کراس کے جسم میں بکی کوئدی اور وہ یائے کا سهارا لے کراٹھ کھڑا ہوا، مگراس وقت تک وہ اے و مکیہ چکا تھا۔اس نے برآ مدے میں لوگوں کود محک دیے ہوئے دوڑ لگا دی۔ پیرونی دروازے کے باہر دو، تین سےرصال محیں۔ بھا محتے ہوئے وہ دروازے سے اعراآنے والے ایک مخص ہے فکرا کر گر گیا۔ای اثناء میں وہ لڑکا اس کے سر یہ اللہ کا تا اس لاکے نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھا اوراے افغاتے ہوئے بولا۔

" چل بارا محمد چلیں، تین دن سے دھونڈ رہا ہوں

الی یا تول کے دوران کھانا لائے والافض بھی ان کی طرف آگے یا تالید اس نے دونوں کو ہما گئے دوڑتے ہو

ے دیکھ لیا تفار قریب آگراس نے آنے والے لڑے کی طرف دیکھا اور بولا۔

''باؤی بی! لگتا ہے ہیہ آپ کے کوئی عزیز ہیں، تین راتوں سے پہاں پڑے ہیں۔اچھا ہوا کہآپ آ گئے۔'' تو وارد نے سراٹھا کراس فخص کی طرف دیکھا اور کہنے دگا۔

"جی حضورابیمیرا دوست ہے، میں اسے ہی لینے آیا وں۔"

'' میں نہیں جاؤںگا، میں بہیں رہوںگا۔'' کرنے والا تو جوان اب تک کھڑا ہو چکا تھا اور اس نے ناراضکی سے دونوں کود کی کرکہا۔

روں ورید رہا۔ نو دارد نے اس کی بات نظر اعداز کر دی اور پاس کھڑے مخص سے ملتجا ندا عداز میں بولا۔

''آپائے کو شجماسکتے ہیں توسمجمائیں کہ یہ یاگل بن چیوڑے کوں سب کو پریشان کررہا ہے۔ کو تو خیال کرتے ،ایانہ سی ہارائی کرلے۔''

ان صاحب نے زمر لب مکراتے ہوئے توجوان کے کندھے یہ ہاتھ دیکے اور ترم کیجیٹن بولے۔ ''کوار موال ایک ایک کریں میں موال کو مداؤ حل

'' کیوں میاں! کیوں تک کررہے ہوان کو، جاؤ چلے جاؤ اس کے ساتھ نو توان ہو، ابھی تم نے ویکھا ہی کیا ہے، مال باپ پریشان ہوں کے وہ دوراب ہیں رہاجب لوگ سب کچھ چھوٹر جماڑ کرجنگوں اور ویرانوں میں جا جیٹھتے تھے۔''

آئے والے نے موبائل کے بٹن دہاتے ہوئے ایک نظر دونوں کی طرف دیکھ کررائے دی۔اب وہ کی سے موبائل پر ہات کررہا تھا۔ بارش کی شدت میں پچھ کی آگئ محی۔اس نے جیسے ہی موبائل کان سے اتارا ،ایک کار زنائے ہے آکر دروازے کے سامنے کھڑی ہوگئی اوراس میں سے ایک اوراز کا لکل کران کی طرف آیا۔

"اجما جی اب میں اجازت دیں تووارد نے پاس کوڑے تھی کی طرف و کیوکر اجازت کی اور کرنے والے

لڑکے کوبازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گاڑی گی طرف لے چلا۔
'' چھوڑو جھے بیں بیس جاؤں گا۔ بیس کہتا ہوں چھوڑو
جھے۔'' آنے والے دونوں نوجوانوں نے اس کے شور کو خاطر
بیس لائے بغیر اسے گھنٹی کھانچ کرگاڑی تک لے گئے اور
دروازہ کھول کراسے گاڑی کے اندرد حکیلا ۔ باہر کھڑے لوگ
اس منظر سے خوب لطف اٹھار ہے شے گاڑی ایک زنائے
اس منظر سے خوب لطف اٹھار ہے شے گاڑی ایک زنائے
سے پانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجول ہوگئے۔
سے پانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجول ہوگئے۔

سے بانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجول ہوگئے۔

حمزہ ، کھانے کے برتن اٹھائے ڈرائنگ روم میں واخل ہوا تو رخسانہ نے ایک نظرا سے دیکھا اور پولیں۔

"!53."

''ادھرآ و میرے پاس، میں نے م سے کھیات کرنی ہے۔'' رخسانہ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا سی سی سے میل پہرے رکھتے ہوئے کہا۔ جدید تراش خراش کا سوٹ بہنے، چرے کہا اٹکلیوں میں سونے اور ڈائمنڈ زکی اگر فیماں ،وہ کوئی میں سال کی جوان فورے معلوم ہوتی تھیں۔ پوٹیکس چین کی مالک ،ایک این تی اوکی چیئر پرین ہونے کے ناتے طبیعت میں شان بے فیازی تھی۔

''اچھا۔ میں ہے بیتی ہی اس کھر آتا ہوں۔'' ''تم ادھر آؤ۔ ٹی فرزیہ سے ایتی ہوں وہ لے جائے گل''رخشانہ کے چہرے یہ نا گواری کے تاثر ات انجر کر سے تھے۔انھوں نے ملاز مہ کوآ واز دے کر برتن اٹھانے کا کہا جزہ اس وقت تک سامنے والے صوفے یہ بیٹھ چکا تھا۔رخسانہ نے اپنے عزیز از جان بیٹے کی طرف دیکھا جو ریموٹ اٹھا کرئی وی پہچینل سرچ کرنے ٹیل مصروف تھا۔ دیموٹ اٹھا کرئی وی پہچینل سرچ کرنے ٹیل مصروف تھا۔

"لي مام واث ميند؟"

''آئی سر پرائز ڈھنزہ کہ رخسانہ دراپ کا بیٹا حزاروں کے چکر لگانے لگا ہے۔ کس چیز کی کی ہے جہیں جوتم منتیں مانگئے ادھر پہنچ جاتے ہو؟'' رخسانہ نے بھی بھی اپنے اکلوتے بیٹے سے اس طرح پوچھ کچھنہ کی تھی۔ مگریہ جان کر کہان کا بیٹا چھلے دوم پینوں سے حزاروں اور درگا ہوں کے چکر ڈگار ماہے، وہ تقیقت میں مرلے والی ہوری تھیں۔

ستعبر ۱۰۱۷ء

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

" می آپ سے بیر کس نے کہا کہ بیں مزاروں اور درگا ہوں کے چکر لگا تا ہوں،جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔"حمزہ نے سفید جموث بولا اور دل ہی دل میں شکایت لگائے والے کو کالیوں سے توازا۔

"شث اے جمزہ! تم مال کوجھوٹا کررہے ہو۔ صوفیہ کے ساتھ چھلے ہیں سالوں سے جان پیجان ہے میری۔اس كے جموت بولنے كا تو سوال بى پيدائيس موتا اس نے خود حمهیں کو فل شاہ کے مزار کے باہر دیکھا۔اس سے کھ دور تبهاری کاربھی کھڑی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر میموند کا بیٹا نعمان بیٹھا تھا۔اس نے خوداس سے پوچھا اور تم کہد رہے ہوکہ میں مجے وہاں۔اس سے پہلے بھی میری ایک مود كلأنش نے مجھے اس متعلق بتایا تھا تحریش نے اکنور كرديا تفائر وخصانه كوشد يدغصه آيا تفاراوراس سيركهي زياده

شرمندى كاسامنا أخيس صوفيه كي طنزيه بالون بيهوا تفا\_ "مى آپ نے صوفيہ آئل سے ميس لوجھا كمدوه مراروں یہ کیا کرنے جاتی ہیں اور کی اس سے سکے تو آب نے بھی اس طرح انوشی کیفن میں کی تھی میرے ے۔ایک دومرے بندے کئے ہاتے جھے اس طرح ڈانٹ ویں گی۔ آئی کانٹ بلیو۔ "حمزہ نے ورفعکی سے ال كى طرف دىكھااوردى بوٹ كوغصے سے صوفے ير پخار ''تو پھرتم خود ہے بنادو کہ یہ کیا تماشاہے؟' رضانہ

ك له ي كرى المحلى المكل الكالى-" کوئی تماشا اوں ہے می اہم کردپ فیلوز ایک اسائنٹ رکام کردے ہیں۔ ٹاکی بی ایا ہے کہ جانا يرتا إ- "حزه في بات بنات موع جواب ديا حالاتك دخمانہ کے تاثرات سے صاف طاہرتھا کہ اسے بیٹے کی بات يريفين بين آربا-

و المار من المار من المار من المار من يوحيما\_

spirtual life" روحانیت بس اور پکھ نہیں۔آج کل اسٹریز بھی ذراسخت ہوگئ ہیں تا۔"حمزہ

نے جواب دیا۔ "کب کی تحریمہیں سیاسا تمنیث؟" "لاست فرائی ڈے (جعہ) کو"

Ulthat is enough Hamza"-

ے زیادہ اور مجموث مت بولتا۔ بیس اچھی طرح جانتی ہوں كه تم لاست ويك ين ايك دن بعى يوغورش مين کئے جہارے سرفاروق کا تہارے یایا کو فون آیا تھا بتہارے متعلق کو چھ رہے تھے وہ اور اٹھول نے ہی تمہارے یا یا کو انفارم کیا کہم تو پورا ہفتہ بو نور تی میں آئے۔ 'رضانہ کی باتوں سے اس کا سر جھک گیا۔اب وہ ال کوکیا بڑا تا کہوہ ایا کیوں کررہا ہے۔اس کے یوں چپدے پردخمانہ کومزید طیش آگیا۔

"" کیا ایکٹیویٹیز ہیں تہاری حمزہ۔ کیوں پریشان کر رہے ہو بتہارے یا یا کو پتا چلا تو بہت تاراض ہوں میکے اور عل مهين وارتك وے ربى مول اگر تمهارى يى حركتيں جارى ريس تويس مهيس قاران في دول كى مد يونى جزهم رخمانہ وراب کے بیٹے،جس کا سوسائل بی ایک نام ب،ایک مقام ہے۔ لوگ رشک کرتے ال ہم پراورتم ہو كه نه جانے كن چكرول شل يز كي موساط يز ير تعمارا و من من بر معمل جائے کہ بر حال پر دھیان دو ایا مقام بناؤ کل کو تمباری شادی ہونی ہے ۔ اگر تم ہوں حرارول كر كوالين يتضي في الو وكيابيره يار

وه جواب تك خاموش بينها تعاايك دم س بجر ك افعا\_ "مما يس كوئى فيد و يدخ والا بحد جيس مول ،جس ك آپ جھے ایک ایک بات نتا کس سندی میں اتنا بے وقوف ہوں کہ مزاروں ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر فقیروں کے بھیس ش مانگنے بیٹھ جاؤں گا۔''

رضاندنے مكابكاات بينے كود يكھاجوكدا تھ كريابرنكل

"اس كي يايات بات كرناية على الساورلوكول كو ميز زاورائ ليكس سكماني مول-يهال ميرے سينے ك مراج بی میں ال رہے۔ رخسانے پریشانی سے سوچا۔ 

کیرے میں یاؤں رکھا تو سامنے گلاب کے چواول کی ت مجی می جہز کا سامان میلے ہی پہنچا دیا گیا تھا۔اس کیے كرے يل بر جزئ كى عين وسط يل ديل بيد، بيد كے سامنے صوفہ وائیں و بوار کی جانب سکھار میز اور اس کے ساتھ دو چنیونی کرسیاں ،کونے میں برا سا گلدان اور اسمیس لکے معنوی مجول، وائی جانب دروازے کے ساتھ کپڑوں کی المادی اور ساتھ ووموڑھے کارٹس کے اوپر
اکلوتا وُٹرسیٹ اور الٹیل کے برتن آ ویزاں تھے۔ چوٹی ی
جنت ، جو ہرلڑی کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے بچ کچ کر
کرے میں پاؤں رکھے کہ کہیں خواب ٹوٹ ہی نہ
جائے لڑکیاں بالیاں کائی ویر تک اس کے آس پاس پیٹی
رہیں اور وہ ان محوں سے خوشیوں کا عطر کشد کرتی رہی۔ اس
نے ابھی تک اپنے شو ہرکونہ دیکھا تھا۔ پچھی کو کو بعداس کی
ساس امال نے کھانے کے برتن اٹھائے اور دود ھا گلاس
ماس امال نے کھانے کے برتن اٹھائے اور دود ھا گلاس
ماس امال نے کھانے کے برتن اٹھائے اور دود ھا گلاس
ماس امال نے کھانے کے برتن اٹھائے اور دود ھا گلاس
ماس امال نے کھانے کے برتن اٹھائے اور دود ھا گلاس
ماس امال نے کھانے کے برتن اٹھائے اور کورو ھی کھان کی
مور ہی تھا کہ اس لیے دود ھا گلاس سائیڈ میل پر کھوٹھٹ
دروازے پہلی می دستک ہوئی اور کمرے میں بھاری
قداموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے دو پٹاسر کا کر گھوٹھٹ
گلال سے کھانے کی اگوٹی اس نے دھرے سے اپنا مر ہلا کر
گائوں سے کھانا ور سونے کی اگوٹی اس کی شارے اس کا کا عیا ہوا
گائوں سے کھانا اور سونے کی اگوٹی اس کی شارے کی اٹھی میں مینا

''ایک تبیم مردانہ آ واز
کالوں سے قرائی تی۔اس نے دھیرے سے اپنا سر ہلاکر
کالوں سے قرائی تی۔اس نے دھیرے سے اپنا سر ہلاکر
کالوں نے کا جواب دیا۔ دولہا میاں نے اس کا کاعبا ہوا
کا صفاما اور سوتے کی اگری اس کی شہادت کی انگی میں پہنا
گی اور آ ہتہ سے گوتھٹ بلیٹ دولہ شرم سے اس کی نظریں
نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔اسے نگا جیسے وقت تھم کیا
نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔اسے نگا جیسے وقت تھم کیا
تھا۔بالکل ای طرح اس کا شوہر تھی اسے دیکے دربا تھا۔اسے
نگا کہ جیسے خواب واقعی او نے کیا ہوا در اس کی کرچیاں اس کی
آ تھوں میں کھب گئی ہوں۔ شاید ایک ، دوآ نسو جمی بہد
نگلے شے۔لب لے۔

"عارب" اس کی زبان سے اپنا نام س کروہ جلدی سے دھڑ کے لگا۔ سے اٹھااور کمرے سے باہر کل گیا۔

یہ کیا ہوا تھا۔ اس کا ماضی منہ پھاڑے تعظیم لگا تا ہوا اس کے سامنے آگھڑا ہوا تھا۔ ذلت اور بدنا می اس پر ہینے گی محی۔ جس چیز سے بچنے کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی۔ وہ اس سے پہلے ہی استقبال کے لیے آپنچی تھی۔ ماں کومرے ہوئے چار مہینے ہونے والے تھے۔ جب وہ اس محلے میں آئے تھے تب وہ فالح کا شکارتھی۔ یہاں ان کے ماضی سے بھی کوئی واقف نہ تھا۔ قسمت نے ساتھ ویا اس لیے محلے والے بھی ایسے نکلے۔ تعلقات سے تو لوگ اس کی فرمانبرداری کی مثالیں دیے گئے۔ پھرایک دن جورات کو

ے تو سی ماں شراعی محلے کی برزگ عورتوں نے اس حال میں اس کا بہت ساتھ ویا۔اس کے کہنے پر ایک بوہ خاتون اس کے پاس رہے لیس شہناز مجی ای محلے میں مقيم ميں بيٹا بينك ميں جاب كرر ہا تھااور ہر ماں كى طرح یجی این بنے کے سرسروسجانے کی خواہشند سے کوئی قري رشته دارتو تعالميس اس ليے جب محطے مس تظردوڑانی تو وہ انھیں پندآ تی ۔ بیٹے سے بات کی اور حیث یث سارے معاملات طے کر کے مفتی کردی۔ محلے کے سارے بزرگ ان كاس فيعلے سے بہت خوش ہوئے اور فيعله كيا کدوہ اے اپنی بئی کی طرح رفصت کریں گے۔اس کیے مخير حصرات نے جیز کا ساراسا مان تیار کیا۔اس کے علاوہ مجی جس سے جو ہوسکا اس نے اس میک کام میں حصرالیا۔ پھرآ خر مايوں كا دن آپينجا۔ان لوگوں كا اتنا بيار وحميت و كيمه کراس کی آ تکھیں چھلکیس تو چروہ ہر پروگ عورت کے کلے لگ کے ایسے روئی جیسے واقعی وہ اس کی علی ما تیں ہول۔وہ تو میں میں میں کہ اب و کھ کے دل جتم ہو گئے مگر سے کا ہوا تھا۔ سارا خوار حتم ہو چکا تھا۔ عرش سے فرش م آنے میں دیر بی اتنی کی کی۔اسے اپنا وجود برف کی سل ک طرح سخت اور شفنڈا محسوس مور ما تھا۔ دماع ماؤف مور ہا تھا۔اس نے ایک نظر کمرے کے دروازے کودیکھا، جنت اتی جلدی اجڑتے وال محی کیا۔اس نے اٹھ کر کیڑوں والی الماري سے اور عنے والى ساورتكالى متماري كام والا دويد اتاد کربید بررکمااور حادر اور مل ایمی وه دروازے کی طرف بزعن والي مى كدوروازه كلا اوراس كاول زورزور

"کیا آج یوم حساب ہے؟ یا اللہ آج بھے ذات سے بھاللہ آج اللہ آج کوئے اور بھی دعا کرتے ہوئے وہ ادھر ہی کھڑی تھی۔اس کا شوہر،اس کے عقب بیس کھڑا تھا۔نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔خاموثی کے چند کھے اور گزرے، کمرے بیس موت کا ساسکوت طاری تھا۔

'' فائزہ''اس کاخوف کے مارے کلیجہ منہ کوآئے لگا۔ ''ادھر آؤ میرے پاس، کہاں جا رہی ہوآپ؟'' عارب اٹھ کراس کے پاس آیا اوراس کا ہاتھ پکڑ کرصونے پر بھایا۔ چہرہ خوف سے مقید پڑگیا کہ شامانے وہ کیا کہنے " مر؟"اس نے بریشانی سے بوچھا۔

فائزه! مجھے بحصین آرہا کہ کیا کہوں اور کیا رہے دول \_ کمال نہیں ڈھونڈ ا آپ لوگوں کو میر احمیر جھے ایک

الى چين ميس كينے ديتا مي روز كى رہا ہول مروز مررہا

ہوں، بیمزا تو بچھے یہاں ال رہی ہے۔ نہ جائے آ کے میرا كيا ہوگا۔" وہ جوخوف مل جلائمي اب جرت سے اس او فیے کے مردی آ تھوں میں آ نسود کھر بی تھی۔اس نے

مت بمنع كى اورول كى بات زبان پرك آنى\_

"اهجيس كمال ٢٠٠٠

اس کی اس بات پرعارب نے ایک مراسانس لیا تھا اورسركودونول بالتحول بش تقام كريولا\_

"من ميس جانيا كروه كمال عيد من في توسمجما تفا كرشايدوه واپس چلى كئى موكى من ۋركى وجدے وه شهر چوز کادهرآ کیا تھا۔ کیونکیٹ جانتا تھا کہ اگریس پکڑا گیا لا ہولیس کھے جیس چھوڑے کی۔ میں اپنی جاب بھی چھوڑ آیا قا- بهان آگرایک اور بینک میں جاب شروع کردی ای وٹن ہو گئیں کہ ان کا بیٹا ان کی تظروں کے سامنے آگیا ہے۔شدیدڈ پریش سے طبیعت خراب رہے تھی۔ای کوکسی فے مشورہ دیا کہ میری شادی کر دیں۔خاندان میں کوئی ر المحترية الماني المحاولول من بنا جلا كمآب لوك يهال آ مجئے ہیں۔ ای کومطوم ہوا کہ مرف ایک ماں بنی ہیں اور مال کوفاج ہے۔ پھروہ بھی محلے کی عورتوں کے ساتھ آپ کے اور ایک دن جا جلا کراڑی کی ماں وفات یا گئی۔ پھودنوں بعدای نے جھے سے رشتے کی بات کی۔ میں نے ای کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ای نے مجھے بتایا بھی تھا کہاؤی کا نام فائزہ رانی ے۔ جھے علم نہیں تھا کہائ آپ لوگوں سے متعلق بات کر ری ہیں۔ "بہال تک کہنے کے بعد عارب نے سراٹھا کر اس كى جانب ويكها\_اے اينا چره كى سے تر محسوس موا۔ماضی اتنا تکلیف دہ کیوں موتا ہے۔اس کا جواب آج

جاہتے ہوئے مجروبی سوال کرمیتی \_ "ماہ جیس ماری طرف نیس آئی تھی،آپ کے یاس ے می چی گئو پر کہاں گئ؟"

مل رہا تھا۔اس نے عارب کی آتھوں میں دیکھا اور نہ

"مين بين جانيا كروه كمال بي؟"جواب ملاقعار

" عربي موسكا ب كه بم دونوں ل كر اي وحوثار سركياجم ماضي كو بعلا كرئ زندكي كي شروعات كر سكتے ہیں۔ بالفرض اگر میرے ساتھ جیس رہنا ہے تو بے فل مت رہنا بھر ابھی مت جاؤ۔ای کے کیے رک جاؤ، من اسينے سے بر مدر كوشش كروں كا كمآ ب كوكوئى تکلیف ندہو۔ اس نے برامیدنگاہوں سے اے دیکھ کرکھا تھا۔فائزہ نے ایک نظر عارب کودیکھا اور فیصلہ کرنے میں چروائے گے تھے۔

"مى يىلى رەول كى آپ كے پاس آپ كے ساتھ الميشرك لي

عارب نے اس کی اس بات سے سکون کا سائس لیا تھا اور جما تک کراس کی آنکھول میں ویک جہاں بہت سارے الراع چک رہے۔

گاڑی تی تی روڈ بر قرائے بھرتی ہوئی جا رہی تکی۔ڈرائیونگ سیٹ پرحزہ بیٹھاتھااورای کے ساتھ وال سیٹ برنعمان بیٹھا تھا۔ تھمان اس کا قریبی رشنہ دار ہوئے کے ساتھ ساتھ کلاس فیلو بھی تھا۔ پریشانی دولوں کے چروں سے جھلک رہی گی جزہ نے سامنے موجود ٹرک کو ادور فیک کرتے کی کوشش کی ،اجا تک ٹرک کے سامنے سے ایک کرولاکارنکل کرسا ہے آئی بدی مشکل سے اس نے كارى كويروقت سنجالا ورنديهت براا يكسيةنث موجاتا "حرره! آرام ے بار، کیا کررہے ہو؟" تعمان نے حمزہ کی طرف دیکھاجو کہ ہونٹ جینچے ونڈ اسکرین سے باہر

" اخراس وجی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کررہا ے ایسے بھے تو اچھا بھلا مجھ دار لگتا ہے۔ پھر بھی اس طرح کی حرفش کررہا ہے۔ میری مانوتو اے کی ساتھا ٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے اور اگر وہ جیس مان او اے ایے محر والی جیج دو۔ تم جانے ہواس کی ان حرکتوں سے ہمیں کتنا نقصان برواشت کرنا بڑے گا۔ ہماری اسٹدی کا کتنا حرج ہور ہا ہے اور تو اور ایل تو سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوگئ ہے۔ بونو وہ اپنی حرکتوں کی وجے اب بوغور کی من جی معبور ہور یا ہے۔اس کے

متعبر ۲۰۱۷ء

ساتھ ساتھ لوگ جمیں بھی جیب بجیب می نظروں ۔ حزہ کی ہات س کرتو چند کھوں تک نعمان ہے کچھ بولا و محمد لك بن " بی نہ گیا۔وہ شاکڈ ساحزہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آ تھوں کے کوشے بھتے ہوئے تھے۔اے ایک دم ہی بهت كاثرمنداندكيفيت في تحيرار

"العيس كيا موافقا؟ تم في سلي بعي بتايا ي نيس وجي كى مدران لا وتو بهت دكه ش مول كى - جهال تك جمع ياد

پڑتا ہے۔ شایدوہ اس کی خالہ کی بیٹی تھیں۔'' ''ہاں او جی کی مطلق اپنی کزن سے ہوئی تھی۔ مراس کی شادى اس سے بيس بولى مى۔

و کیا مطلب منکنی ہوئی مشادی تہیں ہوئی۔شادی مونی اوراب بھابھی دنیا میں جیس کیا پہلیاں بھوار ہے ہو ، مجمية كي محمدين آرما-"تعمال في الجميدي انداز

"وی نے یہاں ایک شری لاکی سے شادی کر کی تھی ادراس سے شادی پر میں نے اسے مجور کیا تھا۔ آل بات پر اس كى امال بهت منا راض تعييل \_اس كى تتفييتر كالمحى مطالبه تفا كدوه جب تك الني ميوى كوطلا فأنيس وسدة تب تك اس عد شادی میں کرنے کی دی کا خیال تھا کہ یما بھی نے شاید میرے کہنے پراس سے شادی کی ہے۔جب اس ک امال کی نارا کی حدے او می او اس نے اپنے بابا ہے مدورہ لیا کہ آگر وہ اوا تھی کوطلاق وے تو امال اس ہے راضی ہوجا میں۔وہ بین جان پایا کسان کی ساری تفتکو معانی نے س لی ہے۔ ان کا آ کے پیچھے کوئی د تھا۔اس کیے ال مات كو يرواشت كيل كرسليل ال كا تروس بريك ڈاؤن موا تھا اور بلڈ پریشر ہائی موتے کی وجہ سے و ماغ کی شریان پھیٹ گئ می ۔ "حزہ نے بہت ی باتوں کو ہذف کر كي تعمال كوتفصيل يتاكى نعمان في تاسف سے سارا ماجرا سنا تھا۔گاڑی میں تھمبیر خاموثی جھا گئی۔ باہر فریفک کا ا اودهام روال تھا۔ بیعلاقہ اس کے لیے انجانا تھا۔ گاڑی اب ایک بوٹرن بر کھڑی می سامنے شاید کوئی بس اسٹینڈ تھا۔رکھے، ہائی ایس گاڑیاں ،کوسٹر اور بشاوری بيس اساب يررى موئى تيس- اساب ك ايك طرف م محلول اور سبر یول کی ریدهیال بدی تعداد می موجود محیں عورتیں، یکے اور مرد ہاتھوں میں بہت سارے شاہر اور مسلم \_ لركاولول على سوار بور ع تح شايد عقب تعمان نے الجھے ہوئے اعماز میں کیا تھا۔اس نے حزہ ك خاموى كونظرا عداد كرت موت بات آ م يوهانى \_ ووقتم خدا کی۔اگر وہ واقعی ہی وہاں ہواتو میں اسے صاف صاف کمدوول که جمائی اب اور برداشت جیس مو سكنا حدب الكل مبيني هارے الكيزامرين اورام سے جوایک لفظ بخی بردها موریم از کم میں دوسمسٹرز میں اجھے مريدزك بعداب اي ساكه خراب بيس كرسكا\_وي يحى ڈیڈی کا ارادہ ہے کہ ش اچھے کریڈ کے ساتھ فارن جاؤں۔ گریڈی ایجھے نہآئے تو کوئی فارن یو نیورٹی ہمیں فاكسليك كرية كي"

ال ك لج يسمعقبل كحوالے كافى الديش بس يو جمار

" كيا كروَّ يار! م يحريبين آربا كه كيا كروَل \_ مجھ توبالكل اعدار ويس تفاكرو جي اس طرح في موكر في ك كا كياے إلى كريمول جائے ميد الحد"

حزہ نے پریشانی سے جواب دیا اور ایکسیلیٹر کو مزید وبالا انعمان نے کچھ جرت کے ساتھ اسے و مکھا اور رخ مجركراس كاطرف متوجه وا

ودكيا مطلب؟ الى كيابات مجس كي وجد وه اليے كردما ہے۔ يہلے توسم نے جھى كى بتايا۔" نعمال نے

" كيابتاؤل المحتميل، تم مات مونا كفرست مسرر يس و جي کي شاوي مو گئي سي

"بان ایدتو جانتا مول میں که فرسٹ مسٹر میں ہی اس کی منتقی ہوگی تھی۔شایدا پی فرسٹ کزن ہے، پھرتم نے ہی بتا یا تھا کہ اس کی شادی مولق ہے۔ جھے تو یاد ہی سیس رہا۔ان حرکوں کی وجہ سے تو بھائی بہت پریشان مولی

"بريشان كهال موتى مول كى وه سارى يريشانيون - T ( ו ב אפ ל אין -

"وهاباس دنيايس نيس"

ندافو \_ - 51 ---

متعجر ١٠١٧ء

است كود يكسااورسر يحييمور كرعقب شل بينفي خانه بدوش يج سے فاطب موا۔

" يهال أو كارى كمرى كرنے كى جكه بى تيس ب-ايساق كونى چورى ندكر ل\_"

" نەصاحب، ئے فکر كران دى كوئى جرورت نەمود ئے ہے۔ کسی دکان وے سامنے کھڑی کروے تے ما لک ٹول كه جاء كونى ندلے كے جاوے كر" حزه نے كے كى بات س كرا ثبات عن سر بلايا اور كا ژى كوايك سائيد به (مالك كى اجازت سے) كيڑےكى دكانوں كے سامنے كمر اكرويا۔اب تيوں گاڑي سے اتر كر يهاڑي كے اوير جانے والے رائے پر مل رے تھے۔

"تمارانام كياب؟"نعمان ني ي يدوجها-

"بال جنهارا-"

"ماڑا نام ساتول ہودے ہے۔" (مرانام ساتول

"د کمال رہے ہو؟"

معربیازی دے کی بازار مال جاری جی مودے " یمازی کے بیٹھے بازار کے ساتھ ماری جی ہے )سانول نے ہاتھے ایک طرف اشارہ کیا۔اب وہ زمین سے کافی اونچانی پر تھے۔ او کے بھر یلے رائے پر جابجا پھر یڑے تھے۔ صن ابدال کا شہر نے مدہ کیا تھا۔ اونچانی سے اورا شہر اور کھروں کی جنیں دکھائی دے رہی تھیں۔سردی کے باوجودان کی پیشاندل پر کینے کے قطرے چک رہے تے۔اب تیوں فاموتی سےاس طرح ال رہے تھے کے سانول سب سے آھے تھا اس کے پیچھ جزہ اور آخر میں تعمان ۔ ایک محنشہ سے زیادہ فاصلہ طے کرتے کے بعداب وطواني راستے كے بجائے سامنے سيرهياں اوپر جاتى ہوتى وکھائی وے ربی تھیں۔اب سانول رک کیا تھا،اس نے مر كردونول كود يكصااور يولا\_

مدین تسال کو ماڑی جرورت جیس مووے سیر هیال ي هدما من بهارى واورميان مود \_" (ابتم لوكول کومیری ضرورت جمیں ،سٹرھیاں چڑھ کے سامنے پہاڑی

کادرمان ہے) مروبیوں محروبے اس کی بات کا مطلب جھ کروالث ٹکالا اور

FOR PAKISTAN

میں کوئی بہت بڑا بازار تھا۔ پوٹران کے سامنے بی ٹی بوڈ سے ایک مڑک اسٹاپ کے ساتھ اندر کی طرف جار بی تھی اور ان کی کار ای سڑک پر دھیے دھیے آگے بڑھ رہی تھی۔روڈ کے وائیس طرف فرنچر کی بہت ساری ورکشالی تعیں جبکہ بائیں طرف عدالتیں اور اس سے ملحقہ تمشز اور اسشنث مشركة فس كى عمار تين ميس يعمان تے كرون مور كربا بر كے ايك بورد كود يكما تھا۔

"حسن ابدال ! اہم يهال كول آئے بين؟" تعمان نے ارد کرد کا معائد کرتے ہوئے کہا۔ تب تک حزہ گاڑی کو مڑک کی سائیڈ پر روک چکا تھا۔اس نے ایک بیج کو یاس آنے کا اشارہ کیا۔ بچداب قریب آکر گاڑی کے شعشے کے مامنے کمڑ اتھا

منیری سائیں کا دربار کدحرے؟" حزہ نے گاڑی کے شینے و توزانے کرے یو جھا۔

"اوسائے پہاڑی اوتے مووے ہے، تے اگر منت وا کھڑا اور لے کے جانزاں اے تے دوسور یے دے (وہ سامنے ہادی کے اور بے آئے نے اگر منت کا کمڑا اويركرمانا عودوسوروف

خانہ بدوش نے نے سامنے ایک بہاڑی کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ "اس کوراستہ کس لرف سے جاتا ہے؟" نے نے دوبارہ باتھ کے اثارے سے ایک ذملی سڑک کی طرف اشارہ کیا جو فرنچر مارکیٹ سے اعد کی

طرف جاری تھی۔ "جارے ساتھ آ جاؤ ،ہم تم سے کھڑ ابھی تیں اٹھوا کیں کے اور مہیں ڈھانی سورو بے دیں ہے۔ "حزہ کی بات س كر بيج كى أقلصين خوشى سے حيكنے لكيس اور حجت ب دروازه کھول کر گاڑی میں بیٹھ کیا۔اب گاڑی اس ویل مردک بروی ، بندرہ منٹ چلنے کے بعد ایک فی کے سامنے كمرى مى \_ يهال لوكول كى كافى چېل يېل مى \_ دوكمرول کے درمیان سے ایک راستہ اوپر جاتا ہوا دکھائی وے رہا تھا۔ جہاں سے بہت سے لوگ پہاڑی کے اور جارہ تے اور بہت سے نے از رے تھے۔ ورتیل یاتی سے بھرے کھڑے مروں بر کھے بہاڑی کی سرحاں جرھ رہی تھیں۔ ہوا میں حملی می جمزہ نے ایک نظر اور جاتے

POIT MARINE

کے انداز کود کھا اور پھر اولے۔
"دویے پوچھنا مناسب تو نہیں لگ رہا، بھر پھر بھی
پوچھوں گا کہ آپ دونوں اس طرف کہاں کھوم رہے
ہو۔ پہلے آپ دونوں کو علاقے میں بھی نہیں دیکھا۔سر
سیائے پرآئے ہویا بھرویے ہی۔"

مزہ نے ان کی ہات تن کر جائے کی بیالی نیچے چٹان پر پچھی چٹائی کے او پر رکھی اور کہا۔

''سیرسیائے کی غرض ہے تو نہیں آئے۔ کی مختص کی اساس سے تو نہیں آئے۔ کی مختص کی التاقی میں آئے۔ کی مختص کی التاقی میں آئے۔ اس کا ذہنی تو ازن خراب ہے۔'' تفصیل بتانے کا وقت نہیں تھا ،اس لیے اس نے جلدی جلدی بات کو کور کیا۔ بزرگ نے دھیرے سے سر ملایا جیے ساری ہات بچھ گئے ہوں۔ تعمان نے ان کی جانب و یکھا اور یو جھا۔

''بہت لوگ آتے ہوں مگئے یہاں منت مانے '' ''ہاں! بہت آتے ہیں۔ گر خدا تو ہر جگہ سماہے۔اس مشتت کے بغیر بھی '' بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ان کی بات پر مزرہ اپنے آپ کو چپ نہ رکھ سکا اور فورا دیا۔ان کی بات پر مزرہ اپنے آپ کو چپ نہ رکھ سکا اور فورا

"آپ کا اگریہ موقف ہے تو پھرآپ یمال کول بیٹے ہیں "" بزرگ کے چبرے سے ایک محکے لیے مسکراہٹ خاعب ہوئی۔ گرفورااس سے کبری مسکراہٹ ان کے چبرے برآ تی

المبینا! ہم آؤ حید کی دھوت کے لیے یہاں بیٹے اس الوکوں کو یہ جھائے کہ حقیق حاجت روا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو واحد و لاشریک ہے۔ سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ شہرگ ہے جی قریب ہے۔ اللہ والوں ہے محبت الجھی بات ہے۔ مگر میرے بچوا السوس کہ پچھ تا ماقبت اعمیش لوگوں نے دین میں ٹی ٹی باتیں لکال کی عاقب ایر اللہ کی اذان بلند ہیں۔ ہم تو بیٹا !ان سنگلاخ چٹانوں پر اللہ کی اذان بلند کی اذان بلند کی اور نماز قائم کرنے بیٹے ہیں۔ ان دولوں نے ان کی بات سی کرائیات میں سر بلایا۔

" تو جميس كيے يا جلے كاكہم درست راسے پر بيں يا

غلط پر؟ "تعمان نے دیسی سے سوال کیا۔ " آپ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کا ترجمہ پڑھا ہو گان پروگ چند واپ جاموں رہے اور محرسلسلہ کلام اسے ڈھائی موردیے ٹکال کر دیے۔سانول نے اسمیں سلام کیا اور واپس مز گیا۔ حمز ہ نے تعمان کو دیکھااور آتھ ك اشارے سے آگے بوسے كوكھا۔ دونوں كے چروں سے تعکاوٹ کے آثار دکھائی وے رہے تھے۔ دونوں اب مرحیاں چر دے تھے۔ یہ کوئی ساتھ یاسترے لگ بھگ تحیں۔ میر حیوں کے اختیام پر پہاڑی کو کاٹ کر تھوڑا سا ميدان ساينا ديا كيا تفا\_يهان يراكا دكا دكا نيس تظرآ ربي فیں ، ایک طرف ورخت کے نیچے چبورے کے ساتھ مانی کے مظر کے تھے۔ چبوتر اشابد نماز کے لیے استعال كياجاتا تفا خبرك نمازكا وفت موربا تقار كجدلوك مكك سے یائی تکال کروضو کرنے میں معروف تھے۔ پہاڑی کے نے جانب سے اکا دکالوگ،جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی ی اور چرمے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا میں حتل کائی زماده ميء فيحسن ابدال كالوراشرنظر آرباتفا اتن اونياني الوك سف سے دكھائى دےدے تھے۔انھوں نے مجی منکے ہے یاتی پیااور وضو کرکے فماز میں شریک مو کے غمازے فارغ موکے وہیں چورے برستانے کے لیے بیٹھ مھے۔ نمازیوں کی ای جگہ پرمختلف چیزوں کی عارضی دکا نیں دکھائی دے رہی تھیں۔ایک، دو کھانے سنے کی چروں کے ڈھائے تھے جو جھو نیروں کی طرح، س كثرول سے بينے ہوئے تھے۔ وسوپ كى تمازت بہت بھلى معلوم ہورہی تھی۔ پہاڑی پر جانجا جمازیاں ای ہوئی تھیں۔جن پر جامنی رنگ کے پھول ایک عجیب سال سیدا كرد بے تھے۔اى اتّاوش ايك يزرك باتھ ش چينك اٹھائے ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ چرے پر واڑھی مر برسفید ٹونی ، کلے میں رومال ڈالے وہ باوقار اعادے ان کے باس آکر چورے پر بیٹ گئے۔انھوں تے جائے بالی میں انٹریلی اور ان کی طرف بردھائی جمزہ نے تعمان کو جائے کی بیالی پکڑائی اور دوسری خود لے کر جلدى جلدى ينف لگا۔

"آرام نے بیٹا! چائے گرم ہے۔ منہ جل جائے گا۔" کی بات من کرا بزرگ نے اس کی عجلت پر اے ٹو کا حزو نے کچھ "تو ہمیں ک شرمندہ سے انداز میں ان کی جانب دیکھااور آھیں اپنی ظلا پر؟" تعمان طرف گہری نظروں سے متوجہ یا کر نظریں جھکا "آپ نے لیں۔ بزرگ نے وجرے سے متراکر اس کی شرمندگی گا۔" بزرگ چے نئے افت

متعبر ۱۰۱۷ء

ہیں اس پر جونازل کیا گیائم پر اور اس پر جونازل کیا گیائم سے پہلے ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ (۴) یمی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی اور یمی ہیں فلاح پانے والے (۵)"

وہ اس وقت سریکر اور بارہ مولا کے درمیان بہاڑی
رائے پر سفر کر رہے تھے۔رات کا ساٹا ہر سو پھیلا ہوا
تھا۔آ سان بادلوں سے ڈھکا تھا اور کی بھی لمجے بارش
شروع ہوستی تھی۔وہ تعداد میں چار تھے۔ایک آگے اور
باتی تین بیجے سفر کر رہے تھے۔ان کے منہ خاموش تھے، کر
وہ چاروں آیک دوسرے کے دل کی دھڑکوں کوئن رہے
تھے۔ زبالوں پرآیات کر بم کا ورد جاری تھا۔ ذرائی آ ہث
پروہ درک کرائے ماحول کا جائزہ لیے اور پھر چار گئے۔دور
پہاڑوں کی جیوں پر ، بھارتی جو کیوں پر معربی لائٹیں
پہاڑوں کی جیوں پر ، بھارتی جو کیوں پر معربی لائٹیں
میاڑوں کی جیوں پر ، بھارتی جو کیوں پر معربی لائٹیں
میاڑوں کی جیوں پر ، بھارتی جو کیوں پر معربی لائٹیں
میاڑوں کی جیوں پر ، بھارتی جو کیوں پر معربی کا ساتھ دین

ان جارون کا مقصدایک بی تھا۔وہ یہ کہ بارہ مولا کے علاقے بیل موجودا کے اور کی طرح تباہ کردیا جائے۔وہ چاروں تھے۔ گر سے مسلمان ضرور تھے۔ آپ موقت تھا کہ جب جاروں آپی آپی وہ گی شرکن تھے۔ گر ماروں کی زعر کی جس کی آپی وہ گی شرکن تھے۔ گر ماروں کی زعر کی جس آپی اور کا موقت آپ تھا، یہی کہ آج الحسی سے آو وہ مسلمان ہے، جاروں کا موقت آپ تھا، یہی کہ آج کا غیر قانونی تسلط قائم ہے۔ آگر بوری وہا شن کوئی مظاوم ہے تو وہ مسلمان ہے، جا ہے وہ فلسطین کا مسلمان ہے یا افغالستان کا عراق کا مسلمان ہے جار افغالستان کا عراق کا مسلمان ہے یا افغالستان کا عراق کا مسلمان ہے یا افغالستان کا عراق کا مسلمان ہے یا افغالستان کا عراق کا مسلمان ہے جار افغالستان کا تھا در ہے کا میں بیون رائٹس کی منافی اور جاں آٹھیں بیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی طالم ہی سرائیں ہیون رائٹس کی منافی سے۔ اسلام کی سزائیں ہیون رائٹس کی منافی میاروں ہیں۔

شروع کیا۔

مرفروع اللہ کے نام سے، جو نہایت مہربان ، رجم

کرنے والا ہے۔ المہو(۱) بیاللہ کی کتاب ہے، بیس کوئی

میک اس (کے کتاب البی ہونے) میں، ہدایت ہے اللہ

عیب پراورقائم کرتے ہیں نمازاوراس میں سے جورزق ہم

نیب پراورقائم کرتے ہیں نمازاوراس میں سے جورزق ہم

نے آئیس دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ (۳) اور وہ جوالمان

لاتے ہیں اس پر جونازل کیا گیائم پراوراس پر جونازل کیا

میں قلاح پانے والے (۵) "مورة البقرہ کی ہوئی یا چیس ہوایت پراسے رب کی اور ہی

ہیں قلاح پانے والے (۵) "مورة البقرہ کی پہلی پانچ

میں قلاح پانے والے (۵) "مورة البقرہ کی پہلی پانچ

میر کتا ہوا ہوئی سے ان کی جانب د کھیے

میر کا آگر ہے ہے۔ ان سے اجازت چاہی تو دھرے سے

میرائر ہوئے۔

''جس کی حلاش میں آئے ہو وہ تو یہاں سے جاچکا ہے۔ بردائی نا بجھ ہے جشق خدا کو چیوز کر عشق مجازی کے بیجے ہوائی کے بیجائی نا بجھ ہے جشق خدا کو چیوز کر عشق مجازی کے محلت کے دنیا کی تمام محبول کے بیجائے ہوئے ہی کہ دنیا کی تمام محبول کے بیجائے خدا کی محبت کے آیا تھا یہاں بھی میں نے اپنی می کوشش کی ہے اسے مجھانے کی اب ان شاء اللہ مجھ جائے گا۔ اپنے باز دیر بھروے کے ساتھ ساتھ مقدار کالل یقین کا ہوتا کی لازی ہے میر ہے تھے! ہوتا ساتھ مقدار کالل یقین کا ہوتا کی ان مرضی ہوتی ہے۔ وہی انسان کے لیمان کے لیمان کے کہ مرضی ہوتی ہے۔ وہی انسان کے لیمان کے لیمان کے ایمان کے لیمان کے بیمان کی بیمان کے بیمان کے بیمان کے بیمان کی بیمان کے بیمان کے بیمان کی بیمان کی بیمان کے بیمان کی بیمان کی بیمان کے بیمان کی بیمان کے بیمان کی بی

کے بہتر ہوتا ہے، جو مواہتا ہے۔'' دونوں جرائی ہے ان کی باتیں من رہے تھے۔اُتیں اندازہ ہو چکا تھا کہ دہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔دونوں نے ایک دوسرے کوکن اکھیوں ہے دیکھا اور جو تر سے سے اٹھ کھڑے ہوئے دونوں کے درمیان ایک مجھیر خاموثی جھائی ہوئی تھی اور ذہنوں میں سورۃ البقرہ کی آیات کا ترجمہ کوئے رہاتھا۔

" السب (۱) بیاللہ کی کتاب ہے جیس کوئی شک اس (کے کتاب البی ہونے) میں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ (۲) جوابیان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جورزق ہم نے انہیں دیا ہے خرج کرتے ہیں۔ (۳) اوروہ جوابیان لاتے

ننے افق \_\_\_\_\_\_ 54

بیشا ہوا تھا اور بار بارکن آگھیوں ہے کرٹل کی جانب و کمیرر ہا تھا۔ چند ثامیے بعد کرٹل کی آ واز کمریے میں کونجی۔

" کرل چورای ہمت کیے ہوئی کہ وہ میرے خلاف بے ضابطگی کی رپورٹ کرے۔ ہم نے تو ہمیشہ اس کی خیر خواہی کی بات کی ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ اس پائی کا سر نیچا کیا جائے۔ اس کے کیرئیر کا اب انت (ختم) ہوگا۔" "جھے تو یقین نہیں آتا کہ کرل چو بڑائے آپ کے خلاف رپورٹ پیش کی ہے۔ اب ہمیں بھی کوئی ایسا مشن پورا کرنے پڑے گا ،جس سے ہمارا ساکھ میں اضافہ ہو۔" کیپٹن ولیپ نے وجرے سے جلتی پرتیل ڈالا۔

کرنل شکر نے اس کی بات س کرسر ہلایا اور پھر ٹیلی فون اٹھا کرایک سیائی کوٹر اسمیٹر لانے کا تھم دیا۔ تھوڑی میں اسم

محور کی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھانا اور آیک کوسیائی اغررداخل ہوا۔اس کے ہاتھ ش آیک چھوٹا سالا کے رقع کا شرائسمیٹر تھا۔جنب وہ کمرے سے لکل کیا آئے کال نے اٹھے کر دروازہ بند کیا اور پھر فرائسمیٹر سے غلاف اتار کر فریکوئٹی سیٹ کی اور ٹوں ٹوں کی آواز کے بعد دوسری جانب ہے آواز سائی وی۔

و میلو، ہیلو۔ اے ، آرا پیکنک اوور'' کرتل فنکرنے آوازی کربٹن دیایا اور پولا۔ ''میلو۔سرے سالیں میکنگ۔اوور'' ''لیں مر!!''

''کیار بورٹ ہے۔ کے سی کے بارے میں۔جلدی تاؤے کرال فکر نے کرال جو پڑا کے متعلق پو جہا۔

"مرا یاں آیک مشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کی ہے کہ بارہ کے پاس آیک کودام میں فیر ملکی اجتماس کی کھیپ آ رہی ہے۔ کے سی رہنت وہاں پر چھاپ مارنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ اجتماس کی برآ مدگی ہے کے سی کی ترقی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اوور "کریل نے بات س کردھرے سے سر ہلایا اور

و محميه كى لوكيش بنا دُرادور '

'' کھیپ میں چار اقسام کے پھل ہیں۔ یہ بارہ کے پاس موجود کمی گودام میں پہنچائی جارہی ہے اور کے۔ی کا ادادہ ہے کہ آتھیں رہانے کنویں کے پاس کہیں جالیں اور

اسلامیات کی نصائی کتاب میں سورہ الانفال اور سورہ الاحزاب كوترجمه كساته يؤها تقاادراس بس موجود جهاد سے متعلق آیات اس کے حمیر کو ہمیشہ جھنجوڑتی تھیں۔وہ جیشہ سوچتا تھا کہ جب اس کا رب بر کہتا ہے کہ یبود و تصاری بھی مسلمانوں کے دوست جیس ہو سکتے تو پھر وہ سارے کیوں ان سے دوئی اور رشتے بردھانے کے خواہاں ہیں۔ان چاروں میں سے ایک وہ تھا ،جس نے مشنری اسکولوں سے پڑھ کر سودی نظام کو پڑھانے میں اپنی صلاصيتين لكاني تعين اوراس كى ماي ، جوساراساراون لوكوي كے كيڑے كى كرائے بينے كوز اور تعليم سے آراستہ كردى كى وہ بیٹیں جانت تھی کہ بڑے ہوکراس کا بیٹا ،خدا اوراس کے رسول المفتحة كے خلاف اعلان جنگ بلند كرنے والا تھا۔ان میں سے تیسراوہ تھا جو یا کتان کی امیر ترین سوسائٹی ہے تعلق رکھا تھا۔اس کے فیصلے کوس کراس کے خاعمان میں ایک بھونچال آ کیا تھا۔اس کے والدین اوراس کے رشتہ دار سلس اے مجھاتے رہے تھے کہوہ ساری دنیا اس قام كرے كا تعكيدا رئيس بےدائے اسے فيلے سے مير ني برقم ك لاي اوركى عام ليا كيا تما ال الله سے چوتھا وہ تھا کہ جوان تام نہادمسلمانوں کے ہتھے الم الله على الله جو ملك على تخريب كارى مين طوث ے۔ایک دن جب وہ جعدے اجماع میں خود کش وها کا كرنے جار ہاتھا تواس كى الاقات اس كروپ كے امير ہے ہوگئی۔ کئی دان اور را آول کی سلسل مشانت سے وہ اے مجھانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ جاروں ایک تفیہ المجنى سے متعلق تھے ، مرجس مثن پر بیاب لکے تھے بیہ ایک فیرسرکاری مشن تفاران سارول کامقصداب ایک ای تفاكماس جنت يان مشركون كوتكال بابركياجائ جوخدا نے زئین پر بنائی می اور جے ایک تواب نے بینے کے لا پھ من مشركول كم بالقول يجا تفا-

نخ افق \_\_\_\_\_ 55\_\_\_\_\_

ان کا مرہ لے عیں کمیں تقریباً من ہونے سے بہلے بارہ وفت ان کے یاس تھا۔ اوور''

> " بم تعبك ب\_بم وبال بملي في جائي الم كان محداوور" لول گا۔اوور لينين وليپ چپ جاپ اس كود ورد نگ كوسنتا

رہا۔ پھر جب کرال نے اوور کبد کر جب ٹراسمیٹر اٹھا کر

الماري مي ركعاتو لينين دليب في وجعار

"مركياكوني آتك وادى آرے بيل كيا؟"

"نال ابارہ مولا کے باس ان کا کوئی ٹھکانا ہے۔باوجود کوشش کے ہم اس کا پانہیں چلا سکے۔ کرال چو براہمی ان کو پکڑنے کی کوشش کرنے گا مرجمیں اس سے يبلي وبال ريد كرنا موكاية كدكرتي موكى ساكه كو يحال كر میں ہم کرف گینا کو کھو کہ ریڈی تیاری کرتے ، مرتیاری سارى خفيدا نداز من مونى جائے"

الوے سرجیے آپ کا عم ۔ "کرال دلی نے سر بلایا اور افس کا دروازہ کھول کر باہر لکل کیا۔ کرال شکرنے جراتدی کی ہوتل افعا کرمنہ کے ساتھ لگالی۔

کیٹی دلیپ نے دروازہ کول کراردگردد کھااور پر ایک سائیڈ پرآگیا۔ان طرف سائی نہ ہونے کے برابر شخصے کیٹن ولیپ نے کلائی پر بندھی کھڑی کے ڈال پر لکے ایک مک کو تھنے اور کھڑی منہ کے قریب کرے بولا۔ "مبلو\_بيلو\_بردىون اسپيلنگ<sub>"</sub>"

"ليس وي ون اليابات ٢٠١١ وور ي طرف ے آواز سالی وی

ا واز سنای وی \_\_ ''سرایک اہم پات ہتائی ہے۔ادور'' کیپٹن ولپ نے لیے میں کیا وصح ليح من كها-

"متهيد مت باعدها كرو في \_ون\_اوور" دوسرى

طرف ہے کہا گیا تکر لہے ہنوز زم تھا۔ "مرا کے۔ایس بنی غیر کلی پھلوں کی کھیپ میں دلچہی لےرہا ہے، انھوں نے آپ سے پہلے وہاں چینچنے کی تیاری كاظم ديا ب\_ادور"

" كيا بكواس كرد بهوان كى موجودكى كى اسكي خرموئی۔ادور "اس بار دوسری طرف سے کرال چوہا کی

غصے سے مجری آواز سنائی دی۔

"مر! آپ کے آس پاس ان کا کوئی مخر کام کر رہا ہے۔جس نے آجس پینجردی۔خوش تعمق ہے جس کی اس

''حِلواحِماً کیاتم نے مجھے بتا دیا۔اب میں اسے دیکھ

سر میرا انعام\_\_اوور!!"كيش وليپ نے خوشا مدانه ليحيش كها\_

"بال-بال وه حميس مل جائے گا۔ فكر مت كرو\_ادور" كرال چويزائے موتى ي كالى ديے ہوئے کہا۔ لینین ولیب نے اوے کہ کرٹر اسمیر کی ناب مما كراسے كھڑى كے ڈائل كے اعد كرديا اور پراطراف كا جائزه ليتاجوااييخ آفس كى جانب چل ديا\_

بعارتی فوج کے نماز جعہ کے بعد سے گروں میں چھاہے جاری تھے۔وجہ صرف میں تھی کہ ایک محد کے باہر نماز جعہ کے دوران کسی تشمیری تو جوان نے یا کستان کا جینڈالبرادیا تھا۔نہ صرف لبرایا تھا بلکہ ای نے جینڈے کو سریر باشره کرتماز اوا کی می جیسے بی ووار جوان مجد ب باہر لکلا اتو ایک کولی اس کے سینے میں ا تاروی کئی۔ آن کی آن من تشميري لوجوان جام شهادت لوش كر كميا مراس کے بعدے حالات کشرول میں کرنا بھارتی نوج کے لیے مشكل موكيا فبهيدنوجوان كاجنازه رات عشاء كي تمازك بعدادا كياجانا تفارم ديال بونے كى وجه عشاء كى تماز آتھ کے قریب اوا کی جاتی تی نوچوان کی نماز جنازہ میں شركت كے ليے لوكوں كا ايك جم غيرا بھى سے اكثما ہور ہا قا۔ بھارتی قور کی جانب سے ساری وادی میں کرفیونا فذ كرديا كيا تفا مركر فيوكى برواكي بغير تعميري إي بعائي ك آخرى ديدارك ليے بے چين علم ايك م وغصى كى كيفيت سارے حريت رسماؤل من اور تعميريوں من مچھیلی ہوئی تھی۔جگہ جگہ لوگ جلوسوں کی شکل میں تکل *کر* بھارتی جارحیت کے خلاف نعرے بازی میں مصروف تے۔آسان مجی ساہ بادلوں سے ڈھکا موا تھا۔ساری وادی یس خون وبارود کی ملی جلی ہوئی تھی۔ بھارتی فوج کے وست بى دست برطرف تهيلي بوئ تحتا كمصنعل افرادكا مقابلہ کیا جا سکے اور اس کے لیے وہ اسلحہ استعال کرنے ہے بھی در لیغ نہ کرتے۔شہیدنو جوان جمدمویٰ کا محر بظرام ك ايك نواحي تعبي عن قاريعي جي وتت كزر رما

پہنچا۔اعدے سی کے ہاتیں کرنے کی آواز آرہی تھی۔ " یارارجن ایمال تو ہرسے ایسا لگتا ہے جیسے موت سر يرمندلارى موسيل وبال آسام بل يوعيش بي تي

" تھیک کررہ ہو کمار۔ ادھر تو ندتی وی ہے، ندوی ی آر۔اگر کہیں ہے بھی تو کرال سالے چلانے عی نہیں وية فوولوج ماؤني مسميقي فيندسوجات بين اورجمين يهال پيرے ير بھايا ہوا ہے۔كتنے دن ہو كئے ہيں مجھے رادهاے ملے ہوئے۔مال نے خط لکھا تھا کررادھا ک مال نے اس کا رشتہ اسے رشتہ داروں میں کرنے کا اشارہ

باتیں جاری تھیں۔امیر نے ایک چھوٹا سا بھر ہاتھ میں لیا اور رینکتا ہوا وروازے کی جانب بوحا۔ وروازے ے تحور افاصلے پردک کراس نے اے آپ ایس طریقے الك يور بقرك يتم عيايا سي تردون طريق ے تعوز الجرا ہوا تھا اور شایدا کی لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہاس وا وجدے آوھے سے زیادہ کرے کا حد تظروں ہے اوجل ہوجاتا تھا۔اس بوی پہاڑی چٹان کے ساتھ جنگی خودرو بودے اور جما ڑیاں اگ آئی تھیں۔الغرض کے بیہ حفاظتی کیاظ سے بہترین جگہ ثابت موتی تھی۔ ہاتھ میں افعایا پھراس نے دروازے کودے ادا کھٹک کی آواز کے ساتھ بھر وروازے کے ساتھ ارایا اور ایک کے کے لیے اعدے وازی آنامندہ وسی امیر نے جلدی جلدی ارد کرد ہاتھ مارااورایک اور پھرانگیوں میں دیا اور چندا ہے ك ممل خاموشي ربي محر جلي سي جرجراب كرساته دروازه کھلا اور ایک فوجی مختاط اندازے مر باہر تکال کر و محضے نگا۔ یکی سرتکال کر باہرو کھنا اے مہنگا ہو گیا کیونکہ ای وقت امیر کے ہاتھ میں موجود پھر آ کرسیدھا اس کی كويرى يرلكا فرى نے ايك ليح كے ليے اسے آپ كو سنعالنے کوشش کی مرضرب شدید ہونے کی وجہ سے اہرا کر كريدا\_اميرني فورا الوكى طرح آواز تكالى \_آوازس كر اس کے باتی ساتھی فورا اوٹ سے نکل آئے اور اس کے ہاتھ کے اشارہ سے کرے کی جانب دوڑ یئے۔دروازے کے سامنے فوجی اوعرها پڑاتھا اور دوسرا ال كاوير جما اوا تفاية استان كراس في مرافعايا اور

تھا۔ ماحول میں بجیب ی بے جینی جمار ہی تھی۔مغرب کے بعدتو برقی من بھارتی فوجی گشت کرنے لگے۔بلاوجہ ای تلاشی شروع مو چی تی اورجس کو جاتے ، بھیر بریوں کی طرح معينة موئ اور مارت موع لے جاتے۔ان انسانی حقوق کی پامالی پر جہاں ساری دنیا چپ ہے وہاں نام نماداین جی اور بھی،جو بیوس رائٹس کی بردی علمبردار مونے کا دعویٰ کرتی ہیں،وہ بھی منہ چمیائے ہوئے ال-بدے بدے فرقی میکروں میں توجوانوں کو جر بر کر نامعلوم جكه يرهفل كي جاري تق عشاء كي نمازتك فضا میں کشیدگی کی کثیف تبہ چھا چھی تھی۔ نماز کے بعد جنازہ کمر سے باہر بدی سرک برخمودار ہوا۔ساراون تو فوجیوں کے ليصورت حال سنجالنا أكرآ سان تفاتواب بزارول إفراد كر يحد كو كه كرحواس ال كاساته جمور رب تحديد فين م بعد حالات اس وقت مريد كشيده مو محت جب أيك میری نے مارت کے مظالم کے متعلق برسوز تقر مرکی تو ہزار دل کا جمع کیک دم بھر گیا۔ توجیوں پر پھر دل کی بارش كر وى كئى مرب سار مسلمان جالے تيكوں كے مائے خود ساختہ بم باعدہ کر لیٹ کیے فرجیوں نے بھی قار تک شروع کی تو سر کیس خون سے بحر کیس می کے لیے معطروں جنازے کرے تیار ہو گئے۔ بی موتا آرہا ہے اور يى موتار بكارجب تك كم تعمريول كوان كم حائز حقوق بين ال جات\_

TATA

منح كاذب كاوقت تفارأ سان كيونكه باولول سے وحكا مواقعاءاس ليحودت كالعين كرنامشكل تعاروه جارول اب ایک نالے سے گزررہے تھے، جو بارش کی وجہ سے بن گیا تفا۔خودروجمازیوں کی بہتات تھی۔ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی چیزیاں تھی جو وہ سامنے والی جمازیوں پر بار کر راسترینارے تھے۔ایک جگہ جاکریانی کانالہ ایک چھوٹی ی آبشاري فكل من فيح وهلواني في يركرر با تعاروه جارول آبارے پہلے ہی بالے سے باہر فکے بھے ہی وہ اس ناله ے باہرآئے تو احیں سامنے اعر جرے میں ایک کمرہ بنا ہوا نظر آیا۔اس کے اعرد بھی بھی روشی سیلی ہوئی تھی۔ان میں سے امیر نے رک کرساروں کوو ہیں رکنے کا اشارہ کیا اورخود پید کے ال سیکتا ہوا کھڑ کی کے یاس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PINT TO

سامنے دیکوا جا تک بوکھلا گیا۔ تراس کی بوکھلا ہٹ چندلھوں كے ليے عي اس فورا باتھ من بكڑے بعل كارخ ان کی جانب کر کے گولی چلانے کی کوشش کی محرمین ای لے بدی چٹان کے بیچے سے امیر نے ایک اور پھر اٹھا کر اس کی جانب پینکاجواس کے باتھ پرلگااور بطل اس کے ہاتھے دور جا کرا۔ دوسرے ساتھی نے چھے سے اس کے مرير باته ين پارالو بكا كولدد مارا خون كى جيف از كراس كے كيروں پر بدے اور فوجى اوھر اى دھر ہو ميا-جارون اوث سے باہرآ کے تھے۔چند وانے انھوں نے مرید حراحت کا انظار کیا اور جب خطرے کا امکان کل كيا تو كرے كے اعد دافل ہو محق امير نے الحي وونوں فوجیوں کی الاسوں کو شمکانے لگانے کا عظم دیا اور خود الريكي الأفي لين لكي بدايك جيونا سا كمراقها جس کے یا ایں جانب دیوار کے ساتھ ایک جاریائی بڑی متنی۔اس کے علاوہ ضرورت کا سامان بھی موجو وتھا، جن من کھانے بینے کی چزیں وافر مقدار میں تھیں۔اس سے ساتھ ساتھ موڑ ابہت الجریمی یہاں رکھا گیا تھا۔اس کے علاوہ دورریج فراسمیر اوروا کی ٹاکی سیٹ بھی تعیل کے اور رعرے تنے۔ دونول فوجی غفلت میں مار کھا گئے تنے در نہ يهال حفاظت كالبيترين نظام موجود تفاعموماً ايساموتا تفاكه ایک وقت میں ایک فوجی میرا دینا اور دوسرا آرام کرتا تھا۔اس جگہ کمرے کی موجودی کا اصل مقصد بھاڑی ہے ینچے درے پر نظر رکھنا تھا کیونگہ اس درے کو بھارتی فوج اسلَّح كى ترسيل كے ليے استعال كرتى تھى۔ تلاشى كے بعد ايرتے توجوالوں كوآرام كرنے كاكما اورخود كرے سے بابرآکر ای پھر کی اوٹ میں جیپ کر پیرہ ویے لگا۔مصدقہ اطلاع بیکی کہ اتلی رات اس درے سے ایک فوجی کا لوائے گزرنا تھاءاوراے جاہ کرنا ان کے مقصد ش شال تقار

اسلام آباد میں رات اپنی تمام تر رعنا تیوں کے ساتھ جلوه افروزهمى مرديال شروع مو چى تحي اوراس وقت ملك كى مشهور ومعروف يو نيورشي كے اعد ايك كنسرت شروع مون مل محدوقت باتى تفاكترث كالك آخری وقت یں بھی دھڑا وحر فروخت کیے جا رہے

تعے۔ کنسرٹ یو نیورٹی بلاک کے اعد ہی تھی جگہ برمنعقد کیا گیا تھا۔مقررہ وقت سے تھوڑی بی ور بعد كشرك شروع ہو گیا۔ایک کے بعد ایک گانا شروع کیا كيا لوجوان تسل كاجوش وخروش ويجمين يسي تعكق ركمتا تھا۔ بعثار بے اور بے تھے۔ پھر منطح اللی پر جا کر گلو کاروں کے ساتھ ڈالس کرنے میں مشغول تھے۔ آدمی رات تك بيطوفان بدتميزى جارى رما \_ رات كي خرى يبر جب كنسرت حمم مواتو بهت سارے نوجوان محرول كو ومركاتے موتے جارے تھے۔اي وقت ايك ساه رنگ كى كاربھي يونورش كيث سے باہرآئى۔اس كاعقى تشست ير ایک توجوان ساہ وزرسوٹ علی ملوی بیٹا تھا۔اس کے محنوں برایک بریف کیس رکھا تھا۔ جس میں کنسرٹ کی آمدنی موجود تھی۔اس توجوان کا تعلق یا کشان کے او نچے محرانے سے تھا۔اس کے کوئی بھی میس کرسکنا تھا کہ اس کا تعلق کسی دوسرے لک کی خفیہ ایمنی سے موسکتا ہے۔اس کامش تو جوالوں کے اعرب زاہ روی اور ملک نفرت کے جذبات سے عناصر پیدا کر ناتھا۔اس مقدر ك ليے اس نے بورا ايك نيك ورك بنايا موا تعاروه اور اس کا کروپ ہو شورسٹیوں کے اندر کشرے کرواتے اور وہاں پراے مشن کو بورا کرنے میں گےرہے۔ ملک کی يرى يوينورستيزك الدريز المساح والطباءاس سيد ورك سے مسلک مے اور ای اپنی یو شور ی کے اعر مشیات فروشی كاكام خفيد طريقے ہے جارى ركے اوئے تھے۔ گاڑى مخلف مروكوں ير دوڑنى موئى ايك بوے بنگلے كے سامنے آکر رکی۔ گیٹ پر مخصوص اعداز میں ہاران بجایا كياتيسرے مارن ير دروازه مل كيا گاڑى تيزى كے ساتھ دروازے سے اعرد داخل ہوئی اور بیکھے دروازہ آتو ملے سٹم کے تحت خود بخو د بند ہو گیا۔ جیسے بی گاڑی پور پی من آكرركى ، توجوان نے بريف يس افعايا اور كا ڑى سے باہرآ گیا۔ بورج سے گزر کراس نے سامنے موجود ووارک لكرى سے بنے بدے وروازے كود حكيلا جو بغيركوئى آواز بداكي كلنا جلاحيا اعرروشي جل ربي تفي مراي معلوم موتا تھا جیسے وہاں کوئی بھی انسان موجود نہ مو \_ توجوان وْرائنگ روم ش ر محصوفے بر بیش جا تھا۔ چند محول بعد ساتور شفتے کے تیل پر کے نمل فون کی منٹی بی نوجوان

نے کریڈل اشایا اور کان سے لگایا۔ اس نے دوسری جانب سے آواز سے بغیر بولنا شروع کیا۔

''سراصغراسیکنگ! مال اور رقم بریف کیس میں موجود ہے۔ جارا مطلوبہ ٹارگٹ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ میں اعظمے ٹارگٹ کے لیے تیار ہوں۔''

"ویل ون اصغراتم اسمی جاکرآرام کرواور ہمارے
اگلے علم کا انتظار کرو۔ بہت جلد تم سے رابطہ ہو
گا۔ بائے۔ "دوسری طرف سے ایسےآ واز سنائی دی جیسے
کہوئی روبوث بات کرد ہا ہو۔ اصغرنے بات بن کرا ثبات
میں سر ہلا یا اور کریڈل رکھ کراٹھ کھڑا ہوا۔ باہر پورچ میں
آکراس نے گاڑی کا عقبی وروازہ کھولا۔ گاڑی میں بیٹھنے
کے بعداس نے سرسیٹ کی پشت گاہ پرٹکا دیا۔ گاڑی کا انجن
جاگا اور گاڑی اور از سے باہرتکاتی جاگا تی گا۔

ال وقت میریت بین ایک بائی کلاس ڈنر چل رہا قار خیانہ ، جورے اور سہرے رگ کے احتراج والی ساڑی پہنے، گلے بین ڈائنڈ کیکٹس ہے سارے مہانوں کوخوش آ مدید کہدرہی میں۔ اس سم کے برنس ڈنران کی پڑس لائف کا حصہ تھے۔ کھانا گلنے میں ابھی چھوفت باتی قار مہمانوں کوموفٹ ڈر کے سرو کیے جارہے تھے۔ رضانہ کا موبائل دفعتا ہجا۔ رضانہ ساتھ کھڑی مہمان خاتوں ہے معدرت کرتے ہوئے مربا کی اگل کی کی سند گئیں۔ دومیم احترام بات کر رہا ہوں ۔ موری ٹو اسٹر ب میم رکر ایک ضروری اطلاع کو بی تھی۔ "اختشام کا نہیے احترام سے بھر پورتھا۔

" دولجى اختشام كيابات ب؟ "جواباً رضائد كالبجه بمى كافى نرم تقا-

'' کھینگ ہوئیم! میم آپ نے حزہ صاحب کے بارے میں پوچھاتھا۔''

'' ہاں تو کیا پا لگا۔ کہاں گیا ہوا تھا وہ'' خشانہ نے
لیجے کی بے قراری کوجی الوسع چھپاتے ہوئے جواب دیا۔
'' میم اجمز ہ صاحب دو تین دن سے مسلسل حسن ابدال
جارہے ہیں۔ پیٹیکسلاسے تھوڑا آگے ہے میم ۔اورمیم بات
یہ ہے کہ ۔۔۔۔'' اختشام نے بات کو درمیان میں چھوڑتے
ہوئے ،شایدان کاروکل جانے کی کوشش گی ۔۔۔۔۔۔

''کیابات ہے اختشام یتمہیدمت باعدها کرو۔''لجبہ تھوڑ ایخت ہوا۔

"سوری میم! میم وه وہاں کوئی بزرگ ہیں ،ان سے
طغے جاتے ہیں اور میم جیسے آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا ای
طرح وہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر کسی بزرگ کا مزار بھی
ہے۔ پھر بعد میں جب میں نے پید چلا یا تہ معلوم ہوا کہ میم
وہ پرانے وقتوں میں کسی بزرگ کی بیٹھک تھی۔ مراب لوگ
وہاں منیں ،مرادیں مانکنے جاتے ہیں۔ سب سے بوئی
بات یہ کہ میم ، وہاں سکھوں کا بھی بہت بردا کوردوارہ
جدی جلدی جلدی قصیل ہائی۔

رضانہ نے سبخل سے سنااور پھر پولیں۔
''فیک ہے احتشام! تم حمزہ کا خیال رکھو (اُسوں نے
جان پوچھ کر پچھا کرنے کوائل مطلب ہے گیا)۔ یس آج
اس سے تفصیل پات کروں کی گرتم ان بزرگ کے بارے
میں ہے چلاؤ کہ کون بیں؟ اور کیاں رہنے ہیں ؟ شن نے
ان سے ملاقات کرتی ہے۔''

"او ميم إجيم آپ كاظم"

رضائے نے بلکا ساسر کوئم دیا اور پھر چرے پر چھائے گرمندی کے تاثر اس کے زیرائر واش رومزی طرف چل پڑیں۔ واش روم بی گرائے گئے ایک نظر خود کو دیکھا ۔ میک اپ کو درست کیا اور جب آئیس لگا کہ ان کا چرہ اور ہائے ان کا کہ ان کا چرہ اور ہائے واش روم سے باہرآ کئیں۔ مہمانوں کے باس آ کرتھوڑے وقت کے لیے ان کے ذبان سے بیات کو ہوگئی، مگر جیسے ہی ڈ زختم ہونے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھیں۔ ان کا دھیان دوبارہ سے اس طرف اسٹنے لگا۔ گھر واپس آ کراٹھوں نے لا دُرج میں کھڑے ہوگر جب بالائی منزل کو دیکھا تو حزہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ چینچ کرنے کے بعد سیڑھیاں چڑھے ہوئے اس کے بعد سیڑھیاں چڑھے ہوئے اس کے بعد سیڑھیاں چڑھے ہوئے اس کے کہ اندر سے سائی دینے والی آ واز نے ان کے قدم روک کہ اندر سے سائی دینے والی آ واز نے ان کے قدم روک کے دینے والی آ واز نے ان کے قدم روک

"" یا سین (۱) قتم ہے قرآن تکیم کی (۲) یقینا تم رمولوں میں سے ہو (۳) سید مصراستے پر ہو (۳) ہیہ (قرآن تکیم) نازل کروہ ہے قالب اور میریان ہستی کا

POIY

(۵) تا كهتم متنبه كروائى قوم كوكرنيس متنبه كيه كان كى باپ دادااى وجدے ده خفلت بس پڑے ہوئے ہيں (۲) يقيبنا پورى ہو چكى الله كى بات ان بس سے اكثر پرلهذا ده ايمان بيس لائيس كي (٤) "

رخمانہ نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کرے ک لائث جل ربي محى مامنے بيار يرحزه كراؤن كے ساتھ وليك لگا كربا اوب بينا تفا اوراس كى بندآ تھول سے آ نسونكل بے تھے۔ دخماندنے جرت سے اس کی جانب دیکھا اور تعبل برر کھے کیا ڈی بلیئر کو، جس میں سورہ کیں کی علاوت کی آواز آ رہی تھی۔رخسانہ چلتی ہوئی بیڈے یاس پہنچیں اور حزہ کے کندھے پر دھیرے سے پاتھ رکھا جزہ نے ہلی ى آئلسيس كھوليس يانى سے بحرى آئھوں كي ساتھ مال کو ویکھا، ہاتھ بردھا کر ان کا ہاتھ بکڑا اور انھیں اینے ماعے قایا۔ دومرے ہاتھے سے اس نے مال کے کندھے يريزے دو بينے كو يكثر كرآ كال مال كي سريد الف رفسان ميك كالراس ع بابرنفيس اورفورا مركوا فيضطريق وصانب لوا ہے حقم ہونے رامزہ نے ی وی پلیئر ر یموٹ سے بند کیا۔قاری صاحب کی تلاوت کی آواز ريحة بى برطرف وحشت ناكسى خاموشى جما كى روضانه نے دویے سے حزہ کی آنکھیں صاف کیں جزونے مسکرا كراضي ديكهااور بولاب

"مى! ى فاكن\_ ۋۇشف درى\_"

" كرية نور "رضاند في المينان ك سانس خادج

"کائی دنوں ہے سوچ رہی تھی مٹا! کرتم ہے مات

كرول كى مريائم بى تبين ل رياتها\_(خاموى) حزه بينا اك

تمہارے ساتھ کوئی سٹلہ ہے تو بھے بتاؤ۔ ش تمہاری وجہ ہے کافی پریشان ہوں بیٹے۔ کس چیز کی تلاش میں ہو تم کے کافن میں ہو تم کے بتاؤ میں تم کے بتاؤ میں تمہاری ماں ہوں۔ میں تمہیں وہ چیز لا دوں کی جو تمہیں چاہے۔''

\* مخترہ نے نظریں سامنے بیٹی اپنی ماں کے چیرے پر ڈالیس۔ باہر کافی جیز ہوا چل رہی تھیں۔ کھڑ کی کا پٹ کھل کراپ ہوا کے ساتھ جھول رہا تھا۔ شنڈی شنڈی ہوا کے جھونے کمرے میں داخل ہورہے تھے۔وہ ملکے سے دکھی سا مسکر اما اور پولا۔

رضانہ نے ہکارکا اعماز سے اپنے بیٹے کودیکھا۔ پیپن کے بعد وہ آج اس چیس ، پیسسال کے توجوان کو یوں روتا ہوا دیکی رہی س کھڑی کا پٹ ہوا کی تیزی سے بار بارکھل کر بند ہور ہاتھا۔ شنڈی ہوا کے جو نئے سلسل اعمر آ رہے تھے۔ انھوں نے اس کے بالوں میں ہاتھے پھیرا اور اس کی آٹھوں سے آنسوصاف کرتے ہوئے کہنے گئیں۔ '' بیٹا! اللہ پاک آپ کے پاس سے میرے نئے۔وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔وہ بڑا رقیم ہے۔وہ اپنے بندوں کی ہر بات سنتا ہے۔آپ پریٹان نہ ہو۔''

بروری بروس با بسید کی بیان با برون که جھے کوئی گناہ سرزدنہ مور بھی بین کوشش کرتا ہوں کہ جھے کوئی گناہ سرزدنہ ہو۔ چھے اس باک ذات کا اصباس اپنے جاروں طرف محسوس ہو۔ بھر جھے نہیں ہوتا۔ می ہرکوئی کی انسان کی محبت بین فرق ہے۔ وجی ہے تامیر ادوست (ہوا کی شدت ہے کھڑکی استے زور سے بہتے گئی کہ جیسے ٹوٹ کر اندر کرنے والی ہو۔) وہ بھی تو ایک انسان کی محبت میں گرفار ماروں پرنہ جانے میں انسان کی محبت میں گرفار ہے۔ اس کی محبت میں گرفت ہیں گرفت ہیں گرفار ہے۔ اس کی محبت میں گرفار ہے۔ اس کر کرفار ہے۔ اس کرفار

جب آپ کے مشہور ہونے کا بتا چلے تو دوڑے چلے آئیں۔آج تک آپ نے اپنے یوٹیکس کا نام بھی آئی کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ای لیے نا کہ آپ کو ان سے محبت ہے۔کیا پر فیس کرر ہیں آپ ..... رخسانہ نے اذبیت ہے آئیمیں بھینچیں اور پھر کھول کر اس کی بات کا شیخ ہوئے یولیں۔

اس کی بات کاشمنے ہوئے بولیں۔ ''بس کروحزہ! فارگاڈ سیک۔بس کرو۔''حزہ نے ان کی دکھتی رگ کوچھیٹرا تھا۔

وونہیں می! آج مجھے کہنے دیں۔آپ نے دی سال ایک انسان کی جدائی میں گزار دیئے۔ مگر دیکھیں وہ کہیں آئے۔آپ نے ایخ سال میری محبت میں میرے ایتھے مطعبل کے لیے ضالع کیے می اگریس آج بی مرجاؤں تو چرآپ کے ہاتھ تو چھندآیا تا۔ بیسال اگرآپ نے اللہ کے کیے صرف کیے ہوتے تو وہ آب کو اتا اعلیٰ مقام دیتا۔ہم انسان جب سی سے محبت کرتے بیل تو بھول جاتے ہیں کرساری محتول کور وال ہے سوائے خدا کی محبت کے ای کی محبت لا زوال ہے۔ ہمیشہرہے والی ہے۔ وہ عدال ما موكر بيد يرف يراع براكيارات كري میں اس کی سسکیوں ، ہوا سے بلتے ہوں کی سرمراہ اور بارش کی بوندوں کی شے شب کی آواز آربی محی ۔ کمڑ کی کا یت اب بہت استی سے ال رہا تھا۔ ہوا تھمر چکی تقی رخسانه ایک می اعداز ش بینر بر خاموش میمی محسن ۔ندجانے کے تک دہ وہاں بیعی رین ۔جب ہوش آیا تو حزه سوچکا تھا۔ اُسول نے ایک ٹرائس میں اٹھ کر کھڑی بندی اوراس برمیل ڈالا اور کمرے سے باہر تکل آ میں وجرے وجرے طلتے ہوئے افتول نے مملی سیرهی بریاؤں رکھا۔

' ' ' قلی !! مجھے اللہ جا ہے۔'' دوسری سیر طی۔

"الله بردارجم ہے-"

سری سری -

''ممی وجھی ہے نا میرا دوست، وہ بھی ایک انسان کی محبت میں گرفقار ہے۔''

چونی سرحی-

"مى الله الأول جاتا كري عا كسيانان فيل ملاء"

میسی میں۔ ''بیٹا!اللہ اس کیے لی جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس ہستی کوتو کبھی نیندیا اونگھ بھی نیس آئی۔ا تنام ہریان ہے کہ اگرانسان اس کی جانب توجہ کرلیتا ہے تو بھروہ اپنے بندے کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کوتو وہ بہت پسند کرتا ہے۔''

" پھر می آب اس سے کیوں میٹ نہیں کرتنی؟" مزہ نے سوال داغا۔اس کا سوال سن کر آیک کمھے کے لیے تو رضانہ بو کھلاگئی، پھر سنجھلتے ہوئے بولیں۔

میتم سے کس نے کہدویا۔ ہرمسلمان کواپنے خالق ے مبت بالم الم می این اللہ سے میت "رخمانه کاجواب من کرده استه انتیا عماز می جا " و منس می! آب والله ہے جب فیل ہے۔ می آب کو مير الله سے عبت كول فيل - ( اسكتے موسے) مى اگر آب کواللہ سے محبت مولی تو آج اللہ آپ کے بیٹے سے بھی محبت کرتا۔ آپ بھی تو ایک انسان کی محبت کے پیچیے ماكروى بين- ( كفرى كي شف يربارش كى بوندين ب شي كرنے لكيس) مى آپ كويايا سے محبت ب ويھلے وال سالوں سے آپ مایا کا انظار کررنی ہیں۔وہ آپ کواس لے چھوڑ گئے تھے تاکہ آپ کودادوز بردی ان کے ساتھ بیاہ كرلائي تعيير\_( مواكم على جيكون كمركى كاكذى وصلى موكركر في اوريث دوباره عظل كيا- بواكا تيزجمونكا بارش کی بوندوں اور غیرس بر تھی جل کے چوں کے ساتھ كرے ميں داخل موار) جھے يہ ہمسكى كرآب دى سال سے صرف اس کے محت کردیں ہیں تا کہ بایا کو

نخافق \_\_\_\_\_61

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



تھا۔ شہناز بیکم محلے میں کسی کی عمادت کے لیے گئ ہوئی معیں۔جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے یاوجود اصرار کے بھی شہناز بیکم کوکام کو ماتھے نہیں لگانے دیا تھا۔وہ سارا دن اسے دعا تیں ویے نہ مکتی تھیں۔اڑوس بروس ير بحى بهوى خوب تعريفين كرتي تعين \_ مورتس بمى رشك اور بھی حمد کی تکاو سے اسے ویستی تھیں ۔ مر فائزہ کوان سب کی بروا کب تھی۔وہ تو اپنی اس چھوٹی می جنت کے قائم ودائم ريخى وعائيس مافق مى \_

فائزہ نے چاہے کی بن کا ڈیا سلیب کے اور رکھا اور جائے کے اہلتے بانی میں بن ڈائی کرم کھولتے بانی میں جیے بی تی کے ذرے گرے،الجتے یائی کا رنگ بدلنے لگا۔ بھورارنگ ہرطرف میل گیا۔ اضی نظروں کے سامنے محوضے لگا۔ بچین ، او کین اور پھر جوائی۔ ونت کا پہید محوم محوم كرج جرائے لگاء اوراس جرجرامت كى آوال ساك

بلكى ي آوازستانى دى\_ ں وارستان دی۔ ''رانی! میرا جی جاہتا ہے کہ بھاگ جا ڈل میہاں ے۔ کتنی مکن اور وحشت ہے نا یہاں۔ان در و د بوار کو ویصور پرانی بوسیدہ ی حوالی مثاید کسی ہودو کی ملکیت عى ين ان تف تف مل كور كول ، ورواز ول كود كى جول تومیرادل عربونے لگا ہے۔ میراتو جی جاہتا ہے کہ ایک يبت برا كفر عوجى في جامن اور امرود ك وردت مول ،اور ان کے ساتھ میں بینک ڈال کر جمولا جمولتی ر مول - "كاشعور من جاك والى ماه جيس كما مادية آعمول کو یافوں سے مجرد اے اس نے یاس بڑی دیگی عیں سے دوده كاكب محركر كوفي قبوه ش والاسيال يحفظ في اور سارا قبوہ یک لخت سفید ہو گیا۔سفیدی اس کے ارد کرد مسلنے لی -اس سفیدی میں ایک برائی حوالی ہے باور چی خانے کا منظر جملکنے لگا۔ ویوار کے آیک طرف اٹھیٹی ،اس ك في إيك جو لم يرجائ كى ديكى ش المآ موا قهوه ،اس سے نظلی مولی بھاپ ۔۔دود صرکا کے اس نے اسمیس

" دیکھوای دودھنے اس سیاہ یائی کی ساری سیابی کو ایک سیند میں ختم کرویا ۔ کاش ماری زند کیوں میں بھی کوئی ووورہ کی رانند صاف شفاف انسان آجائے ، جو ماضی کے

انڈیلا۔ یا س کھڑی ماہ جنیں نے قبوے کے بدلتے رتک کو

یا تھے میں سرگ ۔۔۔ وليس مي! آپ كوالله سے محبت ليس ب- مي آپ كو مير بالشر عجت كول ميل." مجمني سيرحى-"آپکویایاے محبت ہے۔" ساتویں سیرمی۔ "دادوز بردى ان كے ساتھ مياه كرلائي تحيل "

آخویں سیرحی۔ "می اگریس آج بی مرجاد س تو پرآپ کے ہاتھ تو يحصنه يانا-

تویں سیرحی

"ساری محبوں کو زوال ہے، سوائے خدا کی محبت

ومول سرهی-"السين (١) مم ع قرآن عيم كي (٢) يقيناتم رسولوں میں ہے ہو (٣) سيدھ رائے پر ہو (٩) م (قرآن عيم ) نازل كرده ب غالب اور مبريان استى كا (۵) تا كرتم منز كروايي قوم وكروس منزركي كان کے باب داداای وجہ سے وہ عقلت میں بڑے ہوئے ہیں (١) يقيبنا يوري بوچى الله كى بات ان من سے اكثر يرلبدا ده ايمان يس لا شي هي (4)"

وہ وہیں عرصال می بیٹ کئیں ان کے مٹے تے نہ صرف و محیلے وس سالوں کا ، بلکہ ان کی ساری زعد کی کا خلاصه ان کے سامنے و کھویا تھا۔ ان نے اپنے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی۔ لیے کے ناخن کیولکس سے سے ہوئے تھے۔افعوں نے ناختوں سے کھری کھری کر کیونکس اتارنی شروع کردی۔اس کارروائی شیں چند ناخن توٹ م المن المن المراج من المرشق من الحين ايناعس نظرة رہا تھا۔ ہونٹوں برمیرون لی اسٹک۔ انھول نے ہاتھ کی پشت سے رکڑ کراہے اتارا اور اینے نے شیفون کے كولثرن دوي الماسك صاف كرني شروع كردى اكست كي آخري دن چل رب عقد فضا مين جس عصلا موا تفايشام كاوقت تفاء بحرجي كري بهت زياده محسوس موری تھی۔فائزہ اس گری بیں بھی کن میں جائے سانے

میں مصروف تھی۔عارب ابھی جنگ سے والی جیس لوثا

وكلي كرياسيت سيكها

سارے داغ ای طرح شم کر دے۔بالکل ای طرح سموئی رہتی ہیں کہ آئیں یاوی ٹیس رہتا، ہاں بھی سرال جیسے۔'' چائے کھول کھول کرچ لیے برگرنے گئی تو وہ ماضی ہے۔ دروازے پر ومٹک سنائی دی۔ ذیلی دروازہ کھول کر

جائے کھول کھول کرچو کہے پر کرنے کلی تو وہ مانسی سے حال میں آئی۔دو پٹے کے بلو سے آنکسیں پوچیس تو ہاہر سے شہناز بیکم کی آ واز سنائی دی۔

"فائزه إكمال موع عارب الميابكيا؟"

اس نے سرخ ہوتی ٹاک کودو پٹے سے رکڑ ااور اٹھ کر کچن کے دروازے کے پاس آکر شہناز بیٹم کود بھنے گی ،جو جا درا تارکر دو پٹالے رہی تھیں۔

" دونیس ای! اہمی نہیں آئے۔ بس آنے والے ہوب کے۔ پانچ بج تک کھلا رہتا ہے بینک "اس نے بیرونی دروازے کی جانب، دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

"اجھا بھے ایک گلاس یائی تو بلا دو ۔ توبہ اتی گری ہے، اللہ معاف ہے، اللہ معاف ہوائے۔ اللہ معاف فرائے۔ شہناز بیکم دویے سے بسینہ بو تجھتے ہوئے بر برائے کی برتا ہے گلاسوں بین مرکبی فرت سے شف برائی کی بوتل تکا کی اور سلیب بررک ہوئے گلاسوں بین ہے ایک گلاس کو او تر دکھا اور ہے اور دکھا اور ہے اور بردکھا اور ہے اور بردکھا اور ہے ایک بیاریائی کے بیچے کھوریا۔

ووليسي طبعت كا حالتم كا؟"اس نے ساس ب

" " بہتر ہی ہے ، یہ حایا ہے تا ویسے بھی بردھا ہے تا سو سو بیاریاں انسان کے ساتھ چیٹ جاتی ہیں۔ (خاموثی) چند ٹامیے بعد سو تکھنے والے انداز میں) چرہے برکیار کھا ہوا ہے جانے کی یوآ رہی ہے۔ " قائز ہتے چونک کر پڑن کی جانب دیکھا اور جلدی ہے اٹھ کر پکن کی جانب دوڑی

'' چائے رکھی تھی اور یاد ہی تہیں رہا۔'' اس نے معاصلے بھا گئے ہی ساس کی معلومات میں اضافد کیا۔ شہناز بیکم نے ناگواری سے ناک سکوڑا اور منہ ہی منہ میں بڑ سرائیس ۔

'' آج کل کی نوجوان لڑ کیوں کا تو پید ہی نہیں چاتا۔ ہر کام بھول جاتی ہیں۔ ایک کام چھوڑ کر دومرا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ارے کوئی ان ہے او چھے کہ یہ کن خیالوں ہی

کھوئی رہتی ہیں کہ انھیں باوہ ی بین رہتا، ہاں بھی سسرال ہے،کون ساامان، باوا کا کھرہے جو یوں خیال کریں۔' دروازے پر وسٹک سائی دی۔ ذیلی دروازہ کھول کر عارب اندرواخل ہوا۔ شہناز بیکم نے بیٹے کود کیدکر دعا دی اور چار پائی کے ایک طرف ہو کر بیٹے کئیں۔عارب نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ارد کر دنظر دوڑ ائی اور پھر مال سے مخاطب ہوا۔

"امان ا رانی کمال ہے؟" شہناز بیکم نے ناگواری سے مٹے کی جانب و یکھا۔ بگر کمال ہوشیاری سے تاثرات چھا کئیں۔اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رکھ

میں ہے۔ جائے رکے کر بھول گئتی۔ میں اس سے کہتی ہوں تمہارے لیے کھاتا لگا دے۔ تم تب تک کپڑے بدل او۔''

عارب سر ہلاتا ہوا کمرے کی جانب سیل دیا۔ قریش ہو
کر آیا تو پر آ مدے میں دری کے اوپر کھانا گا ہوا تھا۔ دہ
وہی وری پر بیٹے گیا۔ شہناز لیکم اٹھ کر پیٹے کے پاس آ
میٹھیں اور ڈو کئے میں ہے سالن نکال کراس کی بلیث میں
ڈالٹے لیس۔ ای دوران کی بنر ہوگئ۔ اب وہ اٹھ دالے
علیے ہے اسے ہوا دینے لکیس چھوڑی دیر بعد اٹھوں نے
قائزہ کو چاہئے لانے کا کہا۔ عارب نے ایک نظر مال کی
جانب اور دوسری نظر اس پر ڈال کر بالی کو خاطب کیا۔

''مان! میں بینوکری تھوڑر ماہوں۔'' شہناز بیکم کے ہاتھ سے جائے کا کپ چھوشتے موشع بیا۔

" پر تیول بینا؟ اتن اچھی سرکاری میک کی بندهی بندهائی توکری ہے۔تم کیوں اپنی روزی روئی پرخود لات مارد ہے ہو۔"

"أن تى! بيسودى كاروبار بهاس ليے ميں اسے چھوڑ نا جا ہتا ہوں۔"

''نوٹری چیوڑ دو گے تو گھر کا نظام کیے چلے گا بیٹا؟ آج کل ہرکوئی بینک کی ٹوکری کردہاہے ۔ تو کیاسارے سود کھا رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آئی اچھی ٹوکری پھر ہاتھ نہیں آئے گی اورا گرٹوکری چھوڑ دو گئے تو پھر فرچہ کیے چلے گا''شہناز بیکم نے تشویش زدہ کہتے میں پوچھا۔ البت

ننزافق \_\_\_\_\_ 63\_\_\_\_\_ ننزافق

كوشمانها شدازين بولا-ممرا خیال ہے کہ میں باہر پہرا دیتا ہوں تم لوگ آرام کر لو۔اس وقت یہ آرام کرنے کا اچھا موقع ہے۔شایدا محلے ونوں میں ہمیں سکون کاموقع نیل سکے۔" ان میں سے ایک ساتھی نے امیر کی جانب و یکھا اور

"آپ مجى آرام كريس مين چيره ديما بول-"وه اٹھ بی رہا تھا کہ امیرنے اے بازوے پکڑا اور واپس بنھاتے ہوئے بولا۔

وومبيل حسن إيبره من دينا مول تم سارے آرام كرو- بميل سي مندا تدهير عيال سي لكنا موكا \_ كونك ملٹری کی گاڑی جب ناشتہ دینے آئے کی تو ہمارے لیے مئلہ پدا ہوجائے گا۔ ہمیں ان کے آئے سے پہلے یہاں ے دور جانا ہوگا۔"امیر کی بات س کر ساروں نے سر ہلایا۔امیرنے اٹھ کرجد بدسافت کا پھل اولٹر کے ساتھ لكا بااور جوكى كا دروازه كعول كر بابرتكل كيا- تنول عابدول من الما أخرى برها جب ان كي آلكمين امير كي الو جیسی آواز تکالنے پر کھل کئیں۔الوکی آواز تکالنے کا مطلب تھا کہ خطرہ کیل قریب منڈلا رہا ہے۔ تینوں مجاہدایک جست لگا كر بستر سے الفے اور آئ فائ ،اسلے كے بيك پشت پر با عده کر دروازے کی جانب بوسے معمی دروازه كملا اوراميرا عددافل موا

" جلدی سامان اشاؤ میں نے درے میں سے دو ملٹری جیپوں کو چوکی کی طرف آتے اور کے ویکھا ہے۔ آدمی رات کے وقت یہاں کوئی آ کرکیا کرے گا۔لگ ہے کہ جاری مخری ہوئی ہے۔جلدی جلدی سامان افعادُ-يه كا توائم ميس موسكار "امير في اين حص كا سامان اٹھاتے ہوئے ساتھیوں کو تقعیل بتائی۔ جاروں نے ایک نظر چوکی کے اعد والی اور پھر یا برآ کراس بوے پھر کی اوٹ میں جھیتے ہوئے پہاڑی سے یچے ازنے

دو ہمیں جلد از جلد یہاں ہے لکانا ہوگا سر۔ان دوتوں فوجیوں کی لاشیں اسکے ہاتھ لگ کئیں توسارے علاقے کی اكسيندى كروي كے - محر ماما يمال سے لكنا وشوار مو

فائزه خاموتی ہے دونوں مال سنے کی ہائٹس سی رہی۔ " ال بى! كمر كا نظام تب بحى تو چانا تھا جب ميرى نوكرى فيس محى \_ الجمي تويس ميس محمور رما، جب تك بحصي نو کری تبیں ملتی دنب تک یہاں ہی جاؤں گا۔ عارب نے نوالدمندين والتع موع جواب ديار

"حب تو حزارہ اس کیے چانا تھا کہ میں جان مارلی محى تمهارا كياخيال بكريس دوباره سيسلاني كرهاني کا کام شروع کر دول۔ جھے تو پھر یبی حل نظر آتا ب-" شبناز بيلم نے بحر كيلے ليج ميں جواب ديا۔ زمول والی شہناز بیکم آج کل بات بات پر خصہ کرتے گل معیں عارب نے کھے جرائی سے مال کو دیکھا۔مند کی طرف جانے والا ہاتھ وہیں رک کیا۔ماحول میں ایک وم و المار من المارة الرامية المحسوس الدار من باتحدوالا پچکھا جاریانی پر دکھا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔عارب في الدائرے ميں بڑے وسرخوان كے او ير ركھا اور مال كامانب وكم من موئ وهيم كم من بولا-

السل في المب كما مال كرآب دوماره عدملاني كرنا الشروع كردين -جب تك محفي وكرى يس ملے كى ب تك يس ادهر بى كام جارى ركول كا\_اوراس يات كى اجازت او مجھے دین بھی دے رہا ہے۔ بشرطیکہ میں نوکری الأش كرتا رمول اور يلي اى لوكرى ملے ،اسے محمور دوں۔' بات حتم کر کے اس نے ہاتھ جماڑے۔ شہزاز ہم نے بیٹے کو یوں کھانے سے اتھ سے و مکھا تو ول بی ول يس نادم ہوسى-

" كَمَانَا تُوسَى طرح كما لينة بينًا! يس بحي كيا باتين كريشي "

« بس مان! جنتني بحوك مقى كعاليا\_اب تعور ي ديرآ رام كرول گا-"اس نے مال كى بات كا جواب ديا اور الحدكر كمرك وانب بده كيا جس مزيد بدهد باتفار \*\*\*

رات دحیرے دحیرے سرک رہی تھی۔وہ اس وفت ای چوکی میں موجود تھے،جس میں تھوڑی دیر پہلے ارجن اور اس كاسائلى (بعارتى فوجى) موجود تقے سفرى وجه سے چارول کے جسم تھکاوٹ سے چور چور تھے۔ مر چر بھی وہ چو کنا بیٹے ہوئے تھے۔امیر نے ان کی جانب و مکھااورسر

نخ افق ما ١٠٠٨ م

چوپڑا مجی راہداری ہے لکل کر گاڑی کے سامنے آیا اور سلیوٹ مارتے ہوئے بولا۔ "وکڈ مارٹنگ سرے

" کر ارتک کری چوردا" گاڑی سے لکتے ہوئے جزل ملہور انے کری چوردا کی بات کا جواب دیا۔اب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے راہداری میں داخل ہوئے اور راہداری کے آخر میں ہے آفس میں آگے۔جزل ملہور اس فس تعیل کے چیچے ریوالونگ چیر پر بیٹھ گئے اور کری چوردا کو بھی جھنے کا اشارہ کیا، محرکری چوردا ہود کھڑا رہا۔جزل نے کن آکھیوں سے اسے دیکھا اور سرکری کی پشتگاہ پر تکا تے ہوئے ہو چھنے لگا۔

''کیا بات ہے کرال! کیوں استے غصے میں ہوں ؟''جزل المبوترانے نری ہے پوچھا، دیے بھی دولوں کے آپس میں خاندانی تعلقات تھے۔ای وجہ سے چھاؤنی میں بھی کرال چو پڑا کو ذرا چھوٹ حاصل تھی۔ورنہ تو جزل المبوترا ہے بات کرنا ،خود کو بھوکے بھیڑئے کے آگے ڈالنے والی بات تی۔

و من اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکا کوال فکر نے جھے عدسے زیادہ زی کردیا ہے۔ " کرال چو پڑا نے مہلتے ہوئے کہا۔

"آخر ہوا کیا ہے؟ یہی آئی طے اور تم دونوں آپس میں ارا چھوڑو اور دائی (طلب) کے بارے میں سرع ۔ "جزل فر تعور التی سے کہا۔

''سر! میرے اسے تعلقات بھی آگیے نہیں ہو کتے ۔اس واقعہ کے بعد تو بھی نہیں۔سر! اس کا کورٹ مارشل ہونا جا ہے۔وہ غدارے۔ یا بی ہے دہ۔''

''شٹ اپ کرٹل جو پڑا! تم میری نری کا ناجائز فا کدہ اٹھا رہے ہو ہم ایک کرٹل کو غدار کہدرہے ہو۔کیا جوت ہے تہارے پاس کہ وہ غدارہے۔'' جنزل کمہوترانے غصے ہے کرٹل چو پڑا کود کیمتے ہوئے یو چھا۔

''سر!وہ دوئی ہے۔اس نے آئک داد بوں کی مدد کی ہے۔ اس نے آئک داد بوں کی مدد کی ہے۔ اس نے آئک داد بوں کی مدد کی ہے۔ ہے۔ سر اس نے رات کو بارہ مولا کے مقام پر میر کی رجنٹ کے جوانوں پر گولیاں جلائی ہیں۔اس نے میرے ایک جوان کو ہلاک ادر پانچ کورٹمی کیا ہے سر! حالا تکہ جمیس مقمل خبر فی تھی کہ اس بہاڈی در نے کے پاس آئک دادی جائے گا۔ ''حسن نے احیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ '' ہاں تم ٹھیک کہدرہے ہو۔البتہ اس کا نوائے کا جھے افسوس رہے گا۔ بیسارا اسلحہ ان نہتے تشمیر یوں پر استعمال ہوگا۔ ہم اس کا نوائے کو تباہ کر دیتے تو بہت بڑی کا میا بی حاصل ہو جاتی۔ پر خیر اسمیں بھی اس ذات کی مصلحت ہی ہوگی۔'' امیر نے بہاڑی ڈھلوان اترتے ہوئے کہا۔

"بات آؤ آپ کی تھیک ہے۔ان شاء اللہ بید حماب بھی ان سے برابر کر لیس کے۔" خسن نے بات کا جواب دیا ۔ ان شاء اللہ بید حماب بھی ۔ ان سے برابر کر لیس کے۔" خسن نے بات کا جواب دیا ۔ اس کے ساتھ اور فوجیوں کے دوڑنے اور فیضنے کی آوازیں آنے لیس تھوڑی دیر بعد فائر تک کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ چاروں نے نا بجھنے والے اعداز میں ایک دوسرے کو در کھا ،ای وقت فضا میں فائر ہوا اور سارا علاقہ چند محول کے لئے دوشنی میں نہا گیا۔

"اس قرف آؤ، بین نے ادھر ایک عاد دیکھا

ہواری .... فورا .... "امیر کی بات من کر سالے ای

ہائی دوڑ ہوئے۔ یہ ایک متوازی عاد تھاجو بارش اور لینڈ

سائیڈ گ کی وجہ سے خود خود بن کیا تھا۔ یہاں لینڈ

ملائیڈ گ کی وجہ سے جو بھر ایسے کر گئے تھے کہ ایک

چور نے سے عار بن کی تھی۔ چاروں دوڑتے ہوئے ای

چور نے سے عار بن کی تھی۔ چاروں دوڑتے ہوئے ای

کو حانہ جھیادیا۔ ای اناویل کے والی بیلوں کو یہے سرکا

کردھانہ جھیادیا۔ ای اناویل ساراعلاقہ سرج لا قول کی

روشی سے نہا کیا۔ قائر کے کا تباول کی بندہ وگیا۔

'' بیدد در اگروپ کون ساہے؟ اب فائر تک کی رک کی ہے۔ ہمیں میم تک تبہیں بیٹھتا پڑے گا۔'' امیر کی بات من کرنتیوں نے سر بلایا اور چو تکتے ہوکر باہرد مکھنے گئے۔

رابداری میں کرال چوپرا پاگلوں کی طرح تہل رہا تھا۔ غصے ہے اس کا برا حال ہور ہاتھا۔ اس کا بس بیس چل رہا تھا کہ کرال شکر کو توج کر کیا کھا جائے۔ رابداری میں وحوب چین چین کرآ رہی تھی۔ اس وقت سامنے ہے۔ ملٹری کی چار یاج گاڑیاں رابداری کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ کرال چوپڑا سیدھا ہوکر کھڑا ہو گیا۔گاڑیاں جیسے ہی رابداری کے سامنے آ کر رکیس۔ ایک فوجی نے آگے بڑھ کر درمیان میں موجود کا دکا درواز و کھولا ادر سلیوں مارا۔ کرال

نظافق

پر صیں روروازے پر بھی می وستک وی فراہی وروازہ کھلاءایک درمیائی عمر کی عورت نے اس سلام کیا۔انھوں نے ایک نظراس مورت کے چرے پرڈالی، جہاں سکون کی ایک دیز اتبہ می رضانہ نے ایک نظر کمر پر دورانی دو، تین مرول کا چیوٹا سا محرکین صاف ستقرامی شن مختلف بودوں اور پھولوں کے سملے برے ہوئے تھے۔ محن میں چنیلی کی جھینی جھینی خوشبو پھیلی ہوئی

عورت نے انھیں ایک صاف سخری جا دروالی جاریانی پر بٹھایا۔ چند ٹامیے خاموتی کا راج رہا۔ پھرای عورت نے بات كا آغاز كيا-

"جين مي مولوي صاحب كي يوي مون- كيا بات كرنى ہے آب كوان ہے، مجھے بنا تيں \_ ارتسانہ نے خالى خالی نظروں ہے سامنے میٹی اس عورے کو مکھا۔اس کے چرے کاسکون احمیں رفتک میں جتلا کرریا تھا۔ کی میں کوئی تقير كزيد إلاا اس كي صدا سنائي دي\_ ومعقبتي مرو بطيب س تيس مرقىال تيري عشق في ويراه بير اندركية

المركز برياليش ترآي بيا-" " بھے واوی صاحب سے خود بات کرنی ہے۔" رخساندنے فقیرے حب کرنے رجواب دیا۔

"معاف مینے گا ، مولوی صاحب نامحرم عوراوں ہے عبس ملتے'' مولوی ساحب کی بیوی نے جواب دیا <u>فقیر</u> نے دروازے بروستک دیش وع کردی۔

" تيريعشق نيايا كرك تقياتهيا " وولیکن مجھے ان سے ملتا ہے۔ میری زعد کی کا سوال ب-فداك لي جحان سے ملغ دو اين "رضانے

لجاجت سےالتجا کی۔

"سلطانه مولوي صاحب كى بيوى في اينانام بتايا-"ملطان بہن ! خدا کا واسطہ، میں ان سے طے بغیر تہیں جاؤں گی، مجھے ان سے ملوا دو بہن۔ 'رضانہ نے سلطانه كا باتحد تفاعة موع كماروروازي ير محروستك ہوئی بفقیر کی صدابلند ہوئی۔

> "حيب كياو بسورج، بابرروكي آلالي ويريس صدي جووان ويوس مرسع وكعالى

مجھے ہوئے ہیں اور تو اور سرا اس نے چوکی تبر الا کے دو جوانوں کا بھی خون کیا ہے۔ کیونکہ ان کی لاسیں بھی چوکی کے پاس سے فی ہیں۔جب ہم وہاں پنے کدان ساموں كى مدو كيسيس اورآ يريش من اس جوكى كواستعال كرسيس توجم نے دیکھا کہوہال ان کاخون ہوا تھا۔ ابھی وہ میرے ے رابط کر ای رہے تھے کہ فائز تک کی آواز سنائی دی۔سر! كرول فتكرى رجنت نے ان برحمله كرديا۔ بردى مشكل سے م محد جوانوں نے جان بیانی۔ سر!اس کرال مظر کوا کر بیٹیس ید کہ آ تک وادی کون ہیں اورائے وجی کون ہیں تواسے الجى برطرف كياجانا جائي-"

غصے سے کرال جو بڑا کا جمرہ لال بعبعوکا ہو گیا۔ جزل ملہوترانے اس کی بات من کرا ثبات میں سر ہلا یا اور شجید کی ے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔

م بے فکررہ و کرال ایس نے یہ پاپ کیا ہے تو اے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تم اہمی جاؤ جس اس کی تحقیقات کروا تا ہوں ۔ " کرنل چو پڑانے اثبات سی سر بلایا اورسلوت مارکرآ فس سے کال کمیا۔ جزل ملہوترائے منطى فون كاكريدل الفايا اوراحكامات وي لكار

گاڑی ایک مجھوٹے سے گھرکے سامنے ری دروازے کے سامنے پرے کے لیے جادر کی ہوئی تھی۔ ڈرائیورنے دروازے پر دستک دی تھوڑی ور بعد ایک چھوٹی چی باہر آئی۔ ڈرائیور تھوڑی ومرتک اس سے بیک یا سی کرتا رہا۔ چرایک یا رفیق داری والے مردگ دروازے سے مودار ہوئے۔ ڈرائیور کی بات س کر انھوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈرائیور چا ہوا گاڑی کے باس

"آيي ميدم! يهي كمرب مولوي عبدل كا" رخساينه نے سر بلایا اور گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ آج خلاف تو قع انھوں نے ایک سفید جادر اوڑھ رھی تھی۔بالوں کو ایک سادہ سے جوڑے میں باعدها ہوا تھا۔ کیڑے بھی سادہ تھے۔ بڑھے ہوئے ناخن کاٹ کرچھوٹے کے ہوئے تھے اور كيونكس سے خالى تقے۔البتہ الكيوں ميں الكو ميان موجود تھیں۔رخسانہ نے سفید دوسے سے سر ڈھانیا اور دهرے دهرے قدم المانی مولی دروازے کی جانب

ننزافو

''مولوی صاحب بیراایک ہی بیٹا ہے۔اس جھے مت مسينيس مي كوني في ليني ميس ركمنا جا بتي -آبات مع كردين كدوه آپ كے پاس ندآيا كرے۔ يوجگداس كے ليے ہيں ہے۔ جتنے ميے وہ آپ كوريتا كے يس آپ كو وے دیا کروں کی۔ طرامے مع کردیں۔ میری کل کا نات وای ہے۔" باہر فقیراب ایک ایک صدا کوبار بارنگار ہاتھا۔ سأنول قبلهت كعيسومنال باردسيندا مجمتی مزیں و سے طبیانیں تے میں مرفی ال

تيريكل ميناريان يس ففوكر مارال مرارا بھن ل جائے ....

مولوی عبدل کا چرہ غیرت اور غصے سے سرخ ہو گیا حتی الوسع لہدرهیمار کھتے ہوئے ہولے۔ " بہن! میں آپ کے منے سے چھیل لیا مندای میں نے بھی اے بلایا ہے۔ ہاں البتہ وہ جب می آتا ہے ہمارا مجى دل بمل جاتا ہے۔ پھر كى اكرآپ جائتى إلى تو يل اس سے بھی میں ملوں گا۔ یاتی میں کون ہوتا ہول کہ آب ہے آپ کا بیٹا چین اول سب کھاللہ کا ہے۔وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے۔سب نے ای کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی اس ہفتے میشمر چھوڑ کر پیلے جانا ہے۔اللہ کے میٹے کا بیک آ میس شندی کرنے كاسب بنائے أسى والے فاكر جائے گا۔ س زينب كى مال سے كميد عامول الله حافظ مولوى عبدل بات مل كرك كرے كا عدر چلے كئے الطانہ تب تك عائے لے کرآ می ۔ رخسانہ نے میوارت ۔۔ اے ٹالا۔ول میں تھی ایک وم سے زیادہ ہوئی تھی۔دروازہ کھول کریا ہر تكليل توورواز ي كسامة ايك تعرب وتقير بيها تحيل السيسة المال تكال تكال كرس يرو الدر باتها رخساند في ال کی جانب و یکھا تو اس نے متھی بھرآ ٹا اس کی جانب اچھالا اورصدالگائے لگا۔

بلھاشوہ نے آئدہ میٹول عمایت دے ہوہ جس فينول إواع جو لماوع تروم جاں میں ماری اے اوی ال بیاہ دھیا جھب دے بوح<sup>ر</sup>یں وے طبیعا بہیں تے میں مرکبا رخشاند کے گاڑی میں منعتے ہی ڈرائیورنے گاڑی جلا دى رختاند نے مرمو كر يحيے ديكھا فقير في ميں جموم جموم

ميراش بحل كئ آن، تيرے نال ندگئ آن ـ<sup>ا</sup> ''اجِما .....اجِما .....مِن ان سے بوچمتی موں۔'' سلطانداس کی منتوں سے ہڑیدا کراھی اور کمرے میں چلی حى رخماندن آنويو تحيدنقرن مرصدالكائي-تيري عشق نجايا كري تعياتها چند کھوں بعد سلطانہ کمرے سے باہرآئی اور دخیانہ کے リップアノルシー

"آپ برده کرلیل مواوی صاحب آرے ہیں۔" رخساندنے جاور کا پہلوسر کا کرچرہ چھیالیا۔ کھونگھٹ کی وجہ ےان کا چرہ ممل طور برجیب کیا۔فقیرنے زورے لا می وروازے ير مارى اورصدالكانى \_

الیس عشق دے کولوں مینوں ہولک نہ مائے لا وجائد الدراء بير ع كبير امور ليات میری میں جو بھلی مال معانیاں دے گئی آل تیرے میں نیجایا کر کے تعیاضیا ''اسلام کیم بہن!'' مولوی عبدل جاریائی سے ایک

سائیڈ پرلا کردی کری پر بیٹر کئے۔ الطانہ نے باور کی خانہ ے ایک کوری آئے ہے جر کر چول چی کودی۔ پی نے دروازہ کھول کرآٹا فقیر کے تھلے میں ڈالا رخسانہ نے معثرى آه بحركر بات شروع كى-

"مولوی صاحب! بہت آس لے کرآئی مول آپ کے پاس بہت پر بیٹان ہول۔ سراایک بی بیٹا ہے ترور آ تار بتائے پاک اس والے ہوں گا۔ "جی بہت سعادت مند بیرے مسنے میں ایک بار چر لگا لیتا ہے۔ ظہر کی تماز اکثر میرے ساتھ پڑھتا ے۔ یہ جو کفر کے بیجے پہاڑی نظر آ ربی ہے۔ اس ادھر جماعت كروا تا مول - جهال تك بات ربى أس كى توميرى بہن وہ تو ایک ہی ذات بوری کرستی ہے ۔میری کیا اوقات وبى سبكاما لك ب\_وبى الله مسارول كى آس مرادیں پوری کرتا ہے۔ 'مولوی عبدل نے سر جعکائے وحرے سے جواب دیا۔فقیر شاید دروازے کے باہر ہی

أيس عشق دى تفتكي وچ مور بوليندا رخماندنے اس کی صدا کونظرا عماز کرے بات کوجاری رکھا\_

ننے افت \_\_\_\_\_\_ 67\_\_\_\_\_

-ستعبر ۲۰۱۲ء

بینه کیا تھا۔ دوبارہ اس کی صداستانی دی۔

كرصدالكار باتفا اور تقيلي فس معقيال بحر بحركر بوايس آثا مجيتك ربانفا\_

تيري عشق نجايا كريح تعياتهيا تيراعش نجايا كرك تغياتها

على حزه كى مولوى عبدل سے ملاقات كے عن دن ملے

رات بارش كے بعراب مطلع صاف تعا۔ البت فضائيں خنکی بدستور پھیلی ہوئی تھی۔مولوی عبدل آہستہ آہستہ پہاڑی کے اوپر جانے والے رائے پر چل رہے تھے۔وہ مجھے تین سال سے حسن ابدال شریش ایک کرایے کے مكان ش ره رب تقد فراز قائم كرنے كى مثال قائم کنے کے لیے پہاڑی کے درمیان میں ایک قطعہ برتماز يزهات تقيفا فازوه مجديش بحى يزها سكته تقامراس چیزے یو دہ نماز پڑھانا اس کیے ضروری جھتے تھے کہ يهت عناعا قبت الديش لوك، اوليا كرام كي در كابول اور حراروں پر بدعات میں مصروف سے تو انھوں نے ب روری سمجا کر لوگوں کو سمجایا جائے۔اس کیے بہاں آ سے۔ بہت سارے لوگ ان کے سمجھانے پر سیدھے رائے پر اوٹ آئے تھے۔ ابھی نماز میں چھے وقت باتی تھا كه انهول نے ايك اوجوان كو مراهياں اتر كر سے آتے ہوئے دیکھا۔شیو بوسی ہوئی ، اللے سے کیڑے نہا کیے وہ نیچ آ کر چیوٹرے کے پال اے ایک درخت کے سائے میں بیٹے کیا۔ مولای عبدل تماز سے فارع ہوئے آ اسے وہیں بیٹھے پایا۔اس کی آجھیں بندھیں۔ مرطبیعت میں اضطراب تھا۔مولوی عبدل نے ملے کا وصلن اٹھا کر مٹی کے پیالے میں یاتی ڈالا اور اس کے یاس آگر اس ككنره يرباته ركحا-

"لوبيتا! يانى في لو-" توجوان في الكسيس كمول كران کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پیالہ لے لیا اور پائی

"بیٹا! جو کھے بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ب\_الله كى رضايس خوش ربها جا ہے۔ " نوجوان نے ايك نظران کے چہرے کی جانب ویکھا۔

مولوي صاحب نيات جاري رهي

مناسب مجھولو مجھے بتاؤ كون ہوتم؟ اور كيا ہوا تمہارے ساتھ؟"نوجوان نے سرجھکائے رکھا۔چندال بعداس کی آواز سانی دی\_

"ميرانام وجي جبيلي ب-ماسرزكرر بامون سوشيالوجي میں، چھلے سال اسلام آیا دیس ہی ایک لڑی سے میری شادى تامساعد حالات يس مونى حى اس شادى يس ميرى رضا مندی شامل میں می میری ماں بھی اس شادی ہے خوش ہیں ہوئیں ، تریس چر بھی اے اپنے ساتھ کھرلے حميا-" شفنڈی ہوا کا جھوٹکا آیا۔ بہت سارے ہے درخت عالات كركاء

"میری مال نے شرط رکھی کہ ان کی ناراف کی تب دور ہو كى جب مين اسے طلاق دوں كا \_من اس سے معلق بابا سے بات کرای رہا تھا کہاس نے س لیا۔اس بات کواس نے ایسادل پرلیا کہاس کی موت واقع ہوگی۔اس دن مجھے یہ چلا کہ میں اس سے سنی جب کرنے لگا تھا گراپ کیا ہو سکتا تھا۔ چرایک دن ہو خور کی میں ایک سیمینار کے دوران أيك مرد فيسرنے بتايا كہ الحدادك مرے ہوئے لوكول \_ ملاقات كرواسكتے ہيں۔ تب سے ميں كوئي ايسا بندہ ڈھونڈر ما مول ہو کے اس سے ملاقات کرواد بوش اس سے معانی مانگ لوں۔ ش آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اس سے کتنا بياركرتا مول مريس ايد يانيس ساين

مولوی عبدل ای کی باتی جرت زوه اعداز می سنتے رے۔بدان کی زندل میں سب سے بجیب واقعہ تھا کہ کوئی ک مرے ہوئے ہے ملنا جا بتنا تھا۔حالا ککہ وہ پیرجا نیا بھا کہ جو لوگ مرجاتے ہیں ان سے دوبارہ ملاقات مملن تہیں۔انھوں نے پیار سے اس کے بالوں کوسہلایا اور

'' بیٹا! موت تو اللہ کے اذن سے آئی ہے۔جو ایک دفعال دنيام آيا باسموت كامراتو چكمنا بركوني جلدی چلاجا تا ہے تو کوئی دیرے۔ طرید بات تو غلط ہے کہ مرے ہوئے انسان سے ملاقات کی عتی ہے۔" ان کی پات س کروجی نے ان کی جانب دیکھا اور پھران کا ہاتھ پکڑ کر کیاجت سے بولا۔

مرے کے دعا کریں۔ میری جمولی جروی میں۔ میں « بعض اوقات عم بانث لينے ہے لِمَا ہوجا تا ہے۔ آگر جیشہ آپ کا احسان مندر ہوں گا۔"

''بیٹا!اللہ سے ماتلو اللہ یاک قرآن مجید میں فرماتے بیں '' نجو مانگنا ہے مجھ سے ماتلو ، صرف میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ (سورۃ موس، آیت ۲۰)'' پھر ایک انسان دوسرے انسان کی جمولی کیسے بھرسکتا ہے؟ اللہ سے ماتلوجو مانگنا ہے۔ وہ تمہاری جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ باقی کوئی تمہاری دعائمیں قبول کرسکتا۔''

وجی نے ان کی بات کو ان کی کرتے ہوئے بات آگے بردھائی۔

" ميلآ ب كوركافقيربن جاؤل كا-"

''نیل بیٹا! اللہ یاک فرماتے ہیں۔''اے لوگو! تم صرف میرے در کے فقیر ہو۔ (سورۃ فاطر، آیت ۱۵) لا تو کوئی کسی انسان کے درکا فقیر کیے ہوسکتا ہے۔اللہ کے در کے فقیر بینو، وہ تمہارے سارے در دور کر دےگا۔''مولوی عیدل کا لہجہ شخت تھیہ لیے ہوئے تھا۔ تو جوان نے اپنی دھن میں بات جاری رخی۔

'' آپ بسری محقق بار لگا دیں ، در نہ میرا بہت نفصان موجائے گا۔''اس کی بات من کر مولوی عبدل نے آگے بور کراسے دونوں بازوں سے پکڑ کرجھنجوڑ ااور زور سے د

" بينے الله پاک قرآن بين قرماتے بيں۔" جب تحقق بين سوار ہوتے بين تواللہ كو پكارتے بين۔ (سورة التحكيوت ، آيت ١٥٧)" اور الله پاک قرماتے بين "اے ني تلفظہ! كهدو يجيے انسانوں ہے كرتيمارے لفع اور نشسان كا اللتيار صرف اللہ كے پاس ہے۔ (سورة جن ، آيت ٢١)" تو مرف اللہ ہے مانگو، مرف اللہ ہے .....بس وى تحقى پار لگا تا ہے كوئى انسان بين ۔"

وجنی نے جرت سے ان کی جانب ایسے ویکھا، جیسے ابھی نیندسے جاگا ہو۔ حقیقت تو یکی تھی کہ وہ ابھی ففلت کی نیند سے اٹھیا تھا۔ مولوی عبدل کے الفاظ میں پچھا ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک کر انھیں دیکھنے لگا۔ مولوی عبدل نے بیار سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرااور ہوئے۔۔۔

وہ مجھی آخری رسول ہیں اور وہ مجھیات اس کے رسول ہیں اور وہ مجھی آخری رسول ہیں اور وہ مجھیات اس کے رسول ہیں اور و وہ مجھی آخری رسول ، ان کے بعد اب نبوت کا درواز ہ بند ہو گیا ہے۔وہی اللہ سے جو سب کے نفع و نقصان کا یا لک ہے۔ہم سارے اس کے درکے نقیر ایں وہی جاری

مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ ہماری کشتیوں کو پارنگانے والا،
جو وحدہ ولاشریک ہے۔ جونہ کی کا بیٹا ہے، نہاس کا کوئی
بیٹا ہے، نہ بی اس کی کوئی ہوی ہے۔ نہاسے اوگھ آئی ہے نہ
بی نیٹر۔ وہی تعت دیتا ہے وہی تعت لے لیتا ہے۔ بھی
انسان کو دولت ہے آ زما تا ہے، بھی اولا دہے، بھی کی اور
طریقے ہے۔ تو پھر کیوں نا شکری کرتے ہو۔ اچھے بھلے
محدار ہوکر بھی تا بھی والی با تنس کررہے ہو۔ جواس دنیا
سے چلا جا تا ہے وہ دوبارہ بھی لوث کریس آتا۔ جا دُاس کی
معفرت کی دعا ما تو جعلی لوگوں کے چنگل میں کیوں بھنے
ہو۔ مال زعرہ ہے تہاری؟"" مولوی عبدل نے اس کا
ہو۔ مال زعرہ ہے تہاری؟"" مولوی عبدل نے اس کا
ہاتھ پکڑ کرمختی ہے دیاتے ہوئے ہوئے۔

" تى مال زعره بيل- "ال في ده سيجواب ديا" جاؤ مال كى خدمت كرو-الى كو تاراض مت
كرو-ما كيس ويسي بهى تجول سي بحى خفا نهيل
هوتس البند بهى بهى وقع طور يرغصه كرجاتى بيل خودسوچ
اب الى كا كيا حال بوگا - جاؤات مال ماپ كى خدمت
كرد-الله سي لولگاؤ - تهار ب دل كوسكون في گائ وجى
فران كى با تيس من كرا يسي مربلا يا جيسے سارى باتش جوكيا
بو - آبت الله اور مولوى عبدل كى جانب و يكھنے
بو - آبت الله اور مولوى عبدل كى جانب و يكھنے
بو - آبت الله اور مولوى عبدل كى جانب و يكھنے

موے بولا۔

"آپ نے بیرے دل پریٹری ہوئی دھول کوساف کر
دیا ہے۔ جس آگ شن میں وجھلے چھ مینے سے جل رہا
ہول۔ وہ آپ نے ایک کیے میں بجھادی ہے۔ بہت بہت
مظریہ۔ چتنا ہوں۔ مال انظار کر رہی ہوگی۔ مولوی
صاحب نے مسکرا کراسے دیکھا اور اس کا کندھا سہلاتے
ہوئے بولے۔

"سباللہ کے تھم ہے ہوتا ہے۔انسان کا کوئی کمال نہیں۔صرف اس بات کوذہن شین کرلو۔" وجبی نے ان کی بات س کرسر ہلا یا اور سیر ھیاں اتر نے لگا۔ساتھ ہی ساتھ وہ بیز بردار ہاتھا۔

"جو مانکنا ہے مجھ سے مانکو ، صرف میں بی تمہاری دعاؤں کوقیول کرتا ہوں۔"

''اےلوگوں! تم صرف بمرے درکے فقیر ہو۔'' ''اے بی تعالیہ ایر دیجے انسانوں سے کہتمہارے فقع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔''

-101Y

CIC WWW DIII

### وجی اور علی حزه کی مولوی عبدل سے ملاقات کے دوماہ

سے کچھا کچھ بھرا ہوا تفارسالانہ ڈرامہ فنکشن شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھار جزہ نے موبائل پر ملیج ککھتے ہوئے وجی سے

پوچھا۔ "لوی نیس پہنچاانجی تک؟"

دونہیں ابھی تک تو نہیں آیا۔ پید نہیں کہاں رہ گیا ہے۔'' وجبی نے ہال کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

" آتی سے لآئے ہو؟ ذیثان بھائی کا اور الکل کا کیا حال ہے؟" حمزہ نے اس سے گھر والوں کی خمریت در مافت کی۔

"" ماشاء الله سمارے فیک ہیں۔ امال ، بایا سارے۔ ویشان بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ دعوت نامہ میں گر تہیں۔ "حز و نے ملکا ساسر کوخم دیا اور پہکیاتے ہوئے

"یار و جی میں تو کہنا ہوں ذیشان بھائی کے ساتھ ساتھ کے ساتھ سے جہاری ہوں اور جھا ہے۔ ویسے بھی ہمارا المرز مسل ہونے والا ہے۔ پہلے جو ہوا وہ تو اب بیس الدن سکتا ہمر مہمیں اب ہے سرے سے زندگی شرور کا کرنی حالے ہے۔ "حز وکی بات ہے اس کے چرسے پر تقرول جیسی سجیدگی جیل کی ۔ اس نے تنز دکود کھا تو وہ تعوی اگر برا کیا۔ سجیدگی جیل کی ۔ اس نے تنز دکود کھا تو وہ تعوی اگر برا کیا۔ سجیدگی جیل کی ۔ اس نے تنز دکود کھا تو وہ تعوی اگر برا کیا۔

"ابھی جی جی دا ابھی میں دوبارہ وہ تجربہ جیس دہراتا عابتا۔ میں بوی مشکل سے نارل لائف کی طرف لوٹا ہوں۔ ابھی جھے کچھ وقت جاہے۔ ویسے بھی ماسٹرز کے بعد میں جاب کرتا جا ہتا ہوں کچھ عرصہ۔"

حزہ نے اس کی بات عمل ہونے پراثیات میں سر ہلایا

اور پھرموبائل کی اسکرین کودیکھتے ہوئے بولا۔ '' وہ میں تو اس لیے کہ رہا تھا کہ تمہاری خالہ انتظار کم

وہ میں تو اس سے کہدرہا تھا کہ مہاری حاکہ انظار ربی ہوں گی۔تمہاری مظیمتر بھی۔''

''وو کسی کا انتظار تیں کررہے۔خالہ نے گل کی شادی دومہینے پہلے کردی ہے۔آخروہ کیوں اپنی بٹی کی شادی کسی یا گل سے کرتیں ۔انھوں نے آو انتظار تی تین کیا۔' ویکی

نے اس کی بات کانے ہوئے جواب دیا۔ ''اوہ! چلوکوئی بات نہیں خیر ہے اس کام میں بھی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔''

حزہ نے حتی الوسع ماحول میں جھائی کشیدگی دور کرنے کی کوشش کی اور اسی وقت ڈرامہ شروع ہونے کا اعلان ہونے لگاتو دونوں سرجھنک کراس طرف متوجہ ہوگئے۔ مدید ہد

رخیاندلان میں بیٹی تھیں۔ شام کی چاہے کا وفت ہو رہا تھا۔ بھی گیٹ کھلا اور حزہ کی کار اندر داخل ہوئی۔ حزہ نے مال کولان میں بیٹے دیکھا تو چابی تھما تا ہواای طرف آ

" اسلام علیم می !" حزه نے رخسانہ کوسلام کیا اور جھک کراہنا چیرہ مال کے قریب کیا۔ رخشانہ نے اس کے گال پر بوسہ دیا اور پیار سے اس کے بالوں میں ماتھ کھیرنے لکد

' دعلیم اسلام! کیسے ہو پیٹا؟'' '' فیک ہول کی ''جز ، کیل کے گرد دوسری کری پر نیٹھتے ہوئے بولا۔

" التمارا دوست كيما ہے؟ كافى دنوں سے تم ف الل كم متحلق كوئى بات نہيں كى - ارضانہ نے جائے كي يمل واللہ كان دوں سے تم ف الل واللہ كار اللہ كار اللہ

"جاتے ہوئے بوتی سے دو، تین سوٹ لے جانا۔ میری طرف سے جانا۔ میری طرف سے تحفقاً دینا۔ یا میں شام کوجاؤں گی تو لے آؤں گی۔ آؤں گی۔ 'رخسانہ نے بیٹے کے پرسکون چرے کو دیکھا۔دورؤ بن کے پردوں پرسلطانہ کا چرہ انجر کرمعدوم ہوگیا۔

"د جی بہت بہتر۔" حمز ہتے چائے کا کب ہونٹوں سے لگاتے ہوئے جواب دیا اور لان میں لگے کتلی پام کود مکھنے مع

"مخرہ! تم نے جاب کے بارے میں کیا سوچا ہے؟"رخسانہ نے سوال داغا۔ ""کی اانسدادو مشکر دی ڈیمار شنٹ کی اسامیاں آئی

خ افق \_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_

ہوئی ہیں۔ "حزہ کا جواب س کر رضانہ سید حی ہو کر بیشہ

و منیس حزه! مس حمهیں بولیس وغیرہ کی ٹوکری نہیں کرنے دوں کی ہے کوئی اور جاب کرلو۔ پراس طرف مت جانا۔ 'رفشاندنے کی سے کہا۔

"بیٹا! میرے یاس ایک تم ای مو میری کل کا تنات ہو۔ خدا انخواستہ اگر تمہیں کھے ہو گیا تو میں توجیتے ہی مر چاؤں گا۔ تم بمیشہ مجھے پریشان کرتے ہو۔ میرے ساتھ يوسيكس كوسنبالوسيه كيا توكري مونى كهمروفت زعدكي واؤير لی رہے۔"رخمانہ نے اپنے خدشات بتائے۔ جمزہ ان کی بالعلم و كرباكا سامسكرايا-جائے كاكب يميل يردكها اور مال كي أخصول شن ديمة ابوالو حضالكا\_

معنى إ موت تو بيرحال آئى بيا تو پرموت اس حالت میں کول شآئے کہ جب میں خدا کے راستے میں لگا موامول \_ا بين وطن كى حفاظت كرت مرية الريس جان دینا مول تو یکی میری کامیانی ہے۔ سے کی یا تیس س کر رخسانہ نے اپنا سر ہاتھوں میں کرا لیا۔ تھوڑی دیر تک عاموتي حيماني ربى فيجرر خماندات مجمات والاانداز

حزه پليز! فارگاۋ سك تم است جھے تارچ كرتے رہے ہو۔ میری جی خوائش ہے کہ س می اسے سے کے سر پرسبراسجاؤں، میں جی تبهاری خوتی دیکھوں بیٹا۔ "محرہ مراتا موااٹھ کران کے پاس آیا اوران کی پشت سےان ككده برمرك موع بيار يولا

" میں نے کب منع کیا ہے آپ کوئی۔ آپ ضرور میری خوى ويلصيل من توصرف بتاريا تفاكداساميان آئي موئي ہیں۔ شایدا بلائی کروں اور اگرآب جھے خوشی سے اجازت دیں گی تو بچھے خوتی ہوگی۔ 'رضانہ نے ہاتھ اس کے بالوں یں پھیرا اور کسی احساس کے تحت خود بخو دان کا سرا ثیات من طنے لگا۔دورے فقیری صداستانی دی۔ سانول قبلهت كعبه ومثايار وسيندا

"بیصدای رہے ہو بیٹا؟" رضانہ نے سرموز کراہے

د کھتے ہوئے ہو چھا۔ "جی .....، محزونے مال کی مات کا جواب دیا۔

''میں نے اس تقیر کی صدا کے بارے میں بہت سوجا بیٹا! حب جھے احساس ہوا کہ میں نے بھی اپنا قبلہ بدلا ہوا ہے۔ اس بعدرہ سال سے دراب کا انظار کرتی رہی۔ جب میراقبلہ وہ تھے۔ چرجب میں نے دیکھا کہ ایسے ہات میں بن رہی تو میں نے برنس میں قدم رکھ دیا۔ پھر میرا قبلہ میرا يركس بن كيا- پهرتم بوے او عيرا قبله پھريدل كياك ميرے بينے كا ايك اينا مقام مو مراس دن تمياري بالوں سے جھے احساس ہوا کہ میرا قبلہ غلط ہے۔ اگر میں اصل قبلہ کی طرف رجوع کرتی تو مجھے بیرسب چھ بغیر محنت کے ال جاتا۔ پید ہے بیٹا! میں نے اللہ پر تو کل کرنا چھوڑ دیا تفار قراب مجھے احساس مو كيا ہے كد ميرا اصل مقصد كياب-جاؤيثا الحميس اجازت ب-شراتمارى واويس ر کاوٹ میں بول کی ،اس ملک کوتمباری ضرورے بے تم ضرورا بلائي كرو\_ان شاء الله مسليكييف موجاد محرجاد اب وقت ے کہتم اس ملک کی فدمت کرو " حزہ نے بھی آعموں سے مال کود مکھااور مال کے ملے میں بالمیس

-013

بہاڑیاں وحند اور باولوں سے دھی ہوئی تھیں۔فضا يس نا مانوس ي خاموشي جيما في موني تحي \_اس وقت جارول مجابدآ بادی سے دور ایک حوظی کے تبہ خانے میں موجود تنے کرال شکر اور کرال جو بڑا کی آئیں کی فہ جھیڑ کے بعد حاري دادي مي كر فيون ديا كيا تها محم كمر الاتي لينه كا سلسله جاری تھا۔ پوری دادی میں ایک بھی مسلمان تھر ایسا ند تفا كه جس كى تلائل ندلى كل موريد حويلى و حس من وه لوگ چھے ہوئے تھے۔رام داس نامی ایک سکھ کی تھی۔رام داس عرصروراز يمل وفات يا حميا تفاراب اس كى مال اس جو یکی کی مالکن محکی۔ چندان مائی سیدھی سادھی سی عورت محی۔وہ رام واس کے ساتھ تھمیر میں جائے کی بی کے كاروبار كي سلسل من آئي كلى عيال كافي عرص تك دونوں آسود کی سے رہے رہے۔ ہر مال کی طرح چندان مانی بھی اینے بیٹے کے سر سبرا سجانے کی خواہش رکھتی تفى مرقدرت كو يحداور بى منظور تفا\_ ايك شام رام داس مروالی بریاول مسلے سے ایک کری کھائی میں کر کر جان کی بازی بار بیشارام داس کے چونکہ بمارتی فوج

كے ساتھ ديرنہ مراسم تے،اس كيے وجيوں نے اس كى لاش کواس کے کھر پہنچایا۔ چندن مائی تو اس عم سے نڈھال مو کی۔ چندن مانی کو بہتیراسمجھایا گیا کدوہ واپس این ملک چی جائے مروہ اس جگہ کوچھوڑنے کو تیار نہ کی ، جہال اس کا بیٹا فوت ہوگیا تھا۔ای دوران اس حو بلی کے عقب میں بنی ایک جمونیروی میں سے بندرہ بسولہ سال کی لڑکی ایک دن القا قاس طرف آنكى ويلي كواعديد يصفى خوامش تو اس كمن بيس كب سے جاك رى كى -اى وقت چندك مانی کھے جنگل پھول جمع کرے ٹوکری افعائے حویلی کے سائے سے آری می وہاں ہی اس کی ملاقات اس لاک ، كل شاند ے مولى كل شاندكا باب ايك تشميرى مجامدتھاا ورائے حقوق کی جگ الر رہا تھا۔ چھودن تو کل شانہ کو چندن مائی کے سکھ مونے کا بتاتی نہ چلا۔اس نے اسے سینے میں جیسی ہوئی بھارتی فوج کی نفرت کو اور ان کے مظالم كو جدن مائى كے سامنے خوب بيان كيا اى نے اسےاب وادااوراس کے بھائیوں کی شہادت کے ول دور واقعات سائے تو چندن مائی کا جی ول بحرآیا۔ چندن مائی وقت کے ساتھ ساتھ مگل شانہ کی عادی ہوتی جا رہی

محی۔وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ول میں تشمیر ہوں کے

ليےزم كوشەبن كما إس ليروه وقنا فو قنامسلمان مجابدوں

کی مدد کرتی رہتی تھی۔اس وقت می ان جاروں می مدول کی

یہاں آنے کی وجہ کی میں۔رام داس کی فوج سے مراسم

واری کی وجہ ہے اس حویل کی طاق می تین ل جاتی

مقى اس سارى صورت كے پیش نظر، شاند كے والد فے

ایک خفید سرنگ ای جمونیزی سے اس حو ملی کے تبدخانے

تك بنائى بوكى تقى،جس كاعلم چندن مائى كو يحى جيس تقا-

مرات کا آخری پیرتھا۔ کران چو پڑاساری رات ،کرال فکر کے کورٹ مارشل کی خوشی میں ہے توشی میں معروف رہا تھا۔ کرال فکر پراس کے فوجیوں کول کرنے کے علادہ، چوکی پرموجود دومر بید فوجیوں کے لی کا الزام تھا۔ اب اس کے بھی سارے فوجیوں کو کرال چو پڑا کی ماتحتی میں کام کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب پیتھا کہ معبوضہ تعمیرکا آدھا حصہ کرال چو پڑا کے زیر انتظام آگیا تھا اور پیلا شبہ ایک بڑی کا ممالی تھی۔ کرالی چو پڑا تھا۔ اس میڈل لے

رہا تھا کہ اس وقت پاس بڑے ٹیلی فون کی تھنٹی بجنے کی۔اس نے بستر پر لیٹے کیٹے ہی کریڈل اٹھایا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔

'' بیکو۔'' ( کس گدھے کا فون ہے۔ بیہ بات اس نے بزیزاتے ہوئے کی ۔ )

"مر! ستیش بول رہا ہوں۔ایک اہم اطلاع دینی ہے۔" دوسری طرف سے بولنے والے کی آ واز سنائی دی۔ "ہاں!سن رہا ہوں۔ بولو کیا بات ہے۔ جس کے لیے تم سے صرفیس ہوا۔جلدی بکو۔" کرتل چو پڑا نے منہ بناتے ہوئے جواب دہا۔

بنائے ہوئے جواب دیا۔ "مردام داس کے کھر کے پاہر مشکوک ترکات سامنے آئی ہیں۔" مشیش نے سمے ہوئے لیجے میں بتایا۔اس کی بات سن کر کرتل چو پڑا جو تک پڑا۔اس کے دو بمن یہ چھائی ہوئی خماری ایک دم اڑ چھو ہوگی۔اس نے سیدھے ہوتے

ہوئے ہو چھا۔ ووکیسی مفکوک حرکات؟ جلدی بناؤ۔ دہاں تو اس کی مال اکیلی رہتی ہے۔ جلدی بولو۔" کرال چو پڑا نے ویٹے ہوئے کھا۔

المراجيها كرآب جائع بي كريم وادى ك بركم ک مرانی کے اور داس کی حویل کے ساتھ ایک جبونپڑی میں ایک ملار ہتا ہے۔ بظاہر توشفاف آ دی ہے ير مجيلے داول اطلاع في كداس كي الى الى الله كل رام داس كى اں چندن مان سے بہت ملتی ہے۔اس بات پر میں نے اس حویلی کی ظران شروع کروا دی \_ محصر توسب کھ ایک دم تعیک رہا۔ وہ الرکی اس کے کھر جاتی اور پھر دونوں جنگل بے لکڑیاں اور جنگلی پھل چن لا تیں لیکن مچھلے دو ون رات کے وقت اس حو ملی کے عقب میں چھرسائے و کھے گئے ہیں۔ایک فوجی پٹروانگ گاڑی میں رات کوکشت کی جارہی تھی تو رات کے چھلے پہراس لڑکی کے باپ کو حویلی سے تکل کر جھونیروی میں جاتے ہوئے دیکھا حمیا ہے۔فورا اس جمونیزی کی علاشی کی گئی۔مرجمونیزی خالی می ۔ چیک بوسٹ سے معلوم کرنے پر پتا چلا کداس الوک ک دادی کی ڈیجے ہوئی ہے اور وہ لوگ سرینگر کے لیے لكے ہوئے ہیں ليكن سراس سائے كا حویلى سے لكل كر جونیوی میں جانا بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ جیسے ہی فوجی

اندر محے دہاں کچھیں تھا۔ حالانکہ وہ آدمی جمونیزی ہے باہر نہیں لکلا۔ "سٹیش نے تفصیل بنائی۔اس کی بات ختم ہونے برکرنل چوہڑانے ہنکارا بھرااور بولا۔

دوسین افراس ویلی کی تفصیلی تلای اور جھاطلا دوسین اور بھی دوسین کر دوسین کر دوسیا کر ہوھیا ہوں گے۔اور ہاں اگر ہوھیا ہوت تک کرے تو اے افعا کر ہیڈ کوارٹر بجوا دو لیکن بہتر بھی ہوگا کہ م لوگ اس کے علم بین لائے بغیر ساری ہوئی کو چیک کرو، کیونکہ اگراس کے ان لوگوں ہے مراسم ہوئے تو تلاقی کی اطلاع انھیں ل جائے گی اور وہ ہماری نظروں سے اوجل ہوجا کی اور وہ ہماری نظروں ہے اور ایک کی اور وہا ہم کی اس کے اعراطلاع دیتے کا کہا ۔ کرتل چو پڑا روب میں سے اپنا ہو بیغارم نکال کر مسل خانے ہیں تھی میں ہمانے ہیں گئی گئی ہے۔ اس نے کی اور وہاں کرمسل خانے ہیں تھی سے اپنا ہو بیغارم نمیں تھا۔ سائی تیمیل ہوجا کو گئی ہوئی ہو بیغارم میں تھا۔ سائی تیمیل ہوتے کرے کا گیا۔ تو زاراس نے قررا کریڈل اٹھا کرکان کے ساتھ سکوت تو زاراس نے قررا کریڈل اٹھا کرکان کے ساتھ سکوت تو زاراس نے قررا کریڈل اٹھا کرکان کے ساتھ

" "سرطیش اسپیکات" " ہاں عیش کیا رپورٹ ہے؟" کریں چوجا نے بیقراری سے پوچھا۔ "سرخدشہ تھیک لکا ہم نے ساری حولی کا تفصیل الا

"مرخدشہ تھیک لگا ہم نے ساری حولی کی تفصیلی الا ٹی لی۔وہاں تہہ خانے میں ایسے آٹار موجود ہیں جیسے یہاں برچارآ دمی رہتے رہے ہیں۔ہم نے بدھیا کو جگا کر پوچھا۔ گردہ مسلسل اٹکاری ہے کہ وہاں کوئی تھا۔ای وقت تہہ خانے سے ملحقہ ایک خفیہ سرنگ کی موجودگی کی اطلاع ملی۔اس کے علاوہ تہہ خانے کے عقب میں سیڑھیوں کے ساتھ ایک اور دروازہ بھی ملا۔ جس سے لگتا ہے کہ بڑھیا کو واقعی کچھ یا نہیں۔"

ت معیش نے جلدی جلدی تفصیل بتائی۔ساری بات نفت کردہ کرنل جرموں نیسیال الله اول

سننے کے بعد کرنل چو پڑانے سر ہلا یا اور بولا۔ ''گذشیش! تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔فورا سر بنگر چیک پوسٹ پر عم دو کہ ان لوگوں کوڈ عوقہ میں کہ کہاں گئے ہیں۔اس بڑھیا کو بہال سےفورا والیں دیش سے دو۔ تشدو

ے تو بیم جائے گی، ش اس کے لیے کوئی اور طریقہ سوچتا ہوں۔ حویلی میں خفیہ طریقے سے پہرالکوادو۔ میں خود بھی آ رہا ہوں۔' بات ختم کرکے کرٹل چو پڑانے کریڈل رکھا اور کمرے سے باہرآ کرڈ رائیورکوگا ڈی ٹکا لئے کا کہا اور تھوڑی دیر بعدان کی گاڑی چھاؤنی سے تکلی چلی گئے۔

چاروں مجاہدا س وقت ایک جمو نیردی کے بیچے ہے تہہ فانے میں بیٹھے تھے۔ یہاں جی شانہ کے والدی وجہ سے وہ پہنچے تھے۔ انھوں نے جس دن چندن مائی کی حویلی سے کوچ کیا تھا اس دن ہی گل شانہ اور اس کے اہل خانہ کو گر جموز نے کا کہ دیا تھا۔ قدرت کا کرتا ایسا ہوا کہ ای دن گل شانہ کی کرتا ایسا ہوا کہ ای دن گل شانہ کی کہ شانہ کی وادی فوت ہو گئیں۔ یہ جگہ آیک شمیری مجاہد کی کہ کی ۔ دو پہر آ ہستہ آ ہستہ و حل رہی کی ۔ اطلاع کی کی کہ کرتے ہوتا کرتے گئی کہ کا فوائے گئی کہ کی اندروالا اسلی و جی اس طرف متوجہ ہو گئی کررہے ہے تا کہ بھارتی فوجی اس طرف متوجہ ہو گئی کررہے ہے تا کہ بھارتی فوجی اس طرف متوجہ ہو گئی کررہے ہے تا کہ بھارتی فوجی اس طرف متوجہ ہو گئی کے اندروالا اسلی و پی اس طرف متوجہ ہو گئی کی اندروالا اسلی و پیتا ہو کہ کی جیب میں ڈالا باری چاروں باہر پہرہ و سے رہے تھے۔ امیر اندروائی ہوا اور امیر کے لیے جگے دینائی۔ اور امیر کے لیے جگے دینائی۔ اور امیر کے لیے جگے دینائی۔ اور امیر کے لیے جگے دینائی۔

'' بیٹے رہوحس ایس اس طرف پیٹے جاؤں گا۔''امیر نے کمیل کینٹیے ہوئے کہا۔

و ظفر کہاں ہے؟ " صن نے امیر کی جانب و مکھتے ہوئے دھیمی آ واز میں او جھا۔

"وه باہر پہره دے دہاہ؟ کیا پڑھ دے تھے؟"اہر نے اس کی جانب و یکھتے ہوئے پوچھا۔ اس اثناء میں دروازہ کھلا اور ایک اور توجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، جس کے اوپر تین پیالے رکھے تھے ۔ تینوں پیالوں میں قہوہ تھا۔ ساتھ ایک چھوٹی ی طشتری میں پیٹھی ٹافیاں اور گڑتھا۔ اس نے ایک ، ایک پیالہ اٹھا کر دونوں کو پکڑایا اور خود بھی وہیں پیٹھ گیا۔

" کوئی فیس آپ کی جمائی کا خطر پڑھ رہاتھا۔ جب ہم یہاں آئے تھے ای دن جھے ملاتھا۔ آپ کوتو پید ہے نا کہ جمال جماری پہلے پوسٹنگ تھی وہاں موبائل سکنٹر نہیں آتے شے تو دو علاکھ کر مالات ہے آگاہ کر دیتے تی ۔اس میں کھما

ہے کہاس نے احمد کی بسم اللہ کروادی ہے۔'' ''احمد تمہارا بیٹا ہے حسن؟'' آنے والے توجوان نے

'''ہاں! بیٹا ہے بیرا۔ چھ سال کا ہونے والا ہے ماشاء اللہ'''حسن نے جواب دیا۔

"بہت محبت کرتے ہوئے بیوی بچے ۔"امیر نے

پ کی در محبت کیا ہوتی ہے؟ بیاتو اس کی ماں نے جھے سمجھایا ہے۔تب جھے اعدازہ ہوا کہ بیں اس سے تیس کی اور سے محبت کرتا ہوں۔اس سے تو محبت اس لیے ہوگئ ہے کہ دہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔''حسن نے بیٹھے سے فرش پہ کلیم میں ڈالتے ہوئے کہا۔

دونوں نے چوتک کراے دیکھا۔

"اسبات کا کیامطلب ہوا؟" امیر نے پوچھا۔
"بس ااپ کیا تا اول آپ کو۔ بیزی بجیب کی کہائی ہے
میری میری زعرگی کی سب سے بیزی فلطی۔ جس کے بوجھ
نے بیں آج تک دیا ہوا ہوں۔" بات کے اختیام پراس کا
لید گلو کیر ہو گیا۔امیر نے اٹھ کراس کے کندھے پیہ ہاتھ
دکھا۔ای نے باہریا دل گرینے کی آ واز سنائی دی۔

'' وبعض اوقات ابناد کھی سے بائٹ کینے سے انسان کوسکون ل جاتا ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ علطی کرنا تو اس کی فطرت میں لکھا ہے۔ اگرتم براند مناو تو ہم سے اپتا دکھ بانٹ سکتے ہو۔''امیر نے اس کا کندھا دیا تے ہوئے

السلط المرائد المرائد

اعتبار کرتے کی۔ ایک دن اس نے جھے کہا کہ ش اسے بھگا كرلے جاؤل،ورندوبال ندآياكرول من في سوجاكم وہ میرے لیے سونے کی جڑیا فابت ہوسکتی ہے، اگر میں اے اغوا کرلوں تو میں اس کی مال ہے ڈھیر ساری رقم نکلوا سكتا موں \_اب جبكه وہ خود كهدري ملى تو ميں في اس كى ات مان لی۔ میں اے لے کرایک رہائی کالوئی کے ذیر يرفينس ميں لے كيا جوكہ ميرے دوست كى مكيت تھے۔میراارادہ تھا کہ میں اس کی مال ہے بھے لے کراہے والیں پہنچادوں گا۔ تمریماں جھے سے علطی ہوگئے۔اس نے مجھے تھیٹر مارا تھا،نہ جانے کس احساس کے تحت یس نے اے ڈرایا کہ میں اس سے دھوکا کر مہا ہوں اور وہاں سے كل آيا يكر جب من والي كيا تو ده وبال موجود كيس معى ميں يا كلوں كى طرح اسے و حوث تار ہا۔ اس غران تھا كدوه اتى او يكى عمارت سے يتج كيے الرى مريس نہ يحد كالمجيم برخوف طاري بوكيا اوريس في سادا سامان اكفيا كيا اورفليتس كونالا لكا كرفكل كميا \_ محروه ون اورآج كا ون الله ایک خوف جس مثلا رہا۔ ہروقت ایسے صوس موتا تھا جیے کہاس کی آئکھیں مجھے و مکھر بی ہیں۔وقت کے ساتھ ساتھ میں تعمیاتی مریض بنتا کیا۔ میں نے بینک کی توکری چھوڑ دی اور وائیس ای مال کے باس ووسرے سم چلا كيا۔ومال من في دوباره وكري تو شروع لو كردي عكر ایک انجاناخوف برونت میرے ساتھ چٹارہا۔ مال کوک نے معورہ ویا کہ بیری شادی کرویں۔اعوں نے رشتہ و کھنا شروع کیا مرکوئی بھی مجھے رشتہ دیے پر تیار نہ تھا، پھر المى دنوں محلے میں ایک مال ، بئی نے کرایے كا مكان ليا لركى كى مال كوفاع تقار يجه عرصه بعدال كى ماب مركى ال ماں نے میری شادی اس کے ساتھ طے کردی۔ میری رات جب میں نے اس کا کھوٹھٹ اٹھایا تو میرے ول کا دھڑکن جیسے بند ہوگئے۔ کیونکہ وہ اس کی بہن تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کیدوہ دونوں ملی بہتیں میں ان دونوں کو ان کی مال نے کہیں ہے اغوا کیا تھا اور اس کی بہن واپس ان کے پاس میں کئی تھی۔ جب اس کی ماں کو فائح موا تو اے پا چلا کہاس کی جہن کی چوہدری کی بٹی ہے،اور وہ خدشر کے مشہور سرجن کی ای ہے۔ جے ای عورت نے اعوا كر ليا تقاروه ول اور آج كا ول عم دولول اس

ڈھونڈتے رہے بگروہ ہمیں نیں لی۔'' '' نام کیا تھا؟''امیر نے حسن کی جانب دیکھتے ہوئے یو حما۔

" اہ جیں اس کا نام ماہ جیس تھا۔ "حسن نے جھے سر کے ساتھ جواب دیا۔ای کمیے باہر بہت زور سے بادل کر ہے اور بارش شروع ہوئی۔امیر کے چیرے برزلز لے کے آٹار تھے۔وہ فوراً اٹھ کھڑ اہوا۔دوسرا نوجوان بھی جسے کسی ٹرانس سے باہر نکل آیا اور جیرت سے عارب حسن کی جانب دیکھنے لگا۔وجی بجنی (امیر) چند کمھا سے دیکھا رہا اور پھرورواز ہ کھول کر باہر نکل گیا۔

عارب نے جیرت ہے اے باہر جاتے دیکھا اور پھر سامنے بیٹے جمزہ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ مناقب کیا ہوا؟''

'' ماہ جیلی ، وجیلی کی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں سے لکلی معلق ہم ہے گراگئی۔ بعدیش وجی کی شاوی اس سے ہوئی معلی ''منزہ نے دمیرے ہے جواب ویا۔ اب زلز لے کی زوش آنے کی پارٹی اس کی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آ تھوں سے اس کی جانب دیکھا اور شخی ہوئی آ دازیش پولا۔

''وہ اب اس وہا جی'' ''وہ اب اس وہا جی نہیں ہے۔وہ آٹھ سال پہلے فوت ہو چک ہے۔''حز ہے جواب دیااور کمرے ہے ہا ہر نکل گیا۔بادل زورے کر ہے اور بارش تیز ہوگئ۔وہ ﷺ پھٹی نگا ہوں سے ملتے وہ وازے کود کھنے لڈا۔

بارش اور بخت سردی میں وہ ایک بڑے پھر کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ د ماغ پراگندہ خیالات کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ بھی عارب نے آکر دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ۔اس نے مزکر چیچے دیکھا اور پھر سر جھکا کرز مین پر پڑی مجھوٹی مجھوٹی محکر یوں کو دیکھنے لگا۔عارب وہیں اس کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ چند ٹاھے اس کی جانب ویکھنے کے بعد بولا۔

" دسراناراض ہو گئے ہیں جھ سے۔ آج اسے سال بعد جھے سکون ملا ہے یہ جان کر کہ دہ آپ کے پاس تھی۔اب میں فائزہ کو بتا سکوں گا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی اور اس نے انھیں ہاتھوں ہیں وم آوڑا ہے۔وہ خودنہ ہی بم ازگم

اس کی قبر پر بی حاضری دے لیا کریں گے۔'' وجبی نے اس کی بات من کرسرا تھایا اورسرخ آنھوں سے ان کی جانب دیکھا۔

دونہیں حن! میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں تو ایٹ آپ سے ناراض ہوں۔ دیکھومیرے اللہ نے کیے بھے بتادیا کہ وہ جھسے کتنے اعلی درجے پرفا کڑے۔ میں تو آج تک اس کی نا قدری کے گناہ کی وجہ سے بعث رہا ہوں۔ بس تم دعا کیا کرو کہ جھے منزل ال جائے ہمرااللہ جھسے راضی ہو جائے۔ اس کا تمہارے ساتھ لکلنا۔ پھر ہم ماتھ لکلنا۔ پھر مرف ایک بہانہ تھی ہاری زند کیوں کو بدلنے کے لیے۔ ہم مرف ایک بہانہ تھی ہاری زند کیوں کو بدلنے کے لیے۔ ہم مرف ایک بہانہ تھی ہاری زند کیوں کو بدلنے کے لیے۔ ہم مداس کی موت سے آج ہم یہاں مداس کی موت سے آج ہم یہاں موت اس کی موت سے آج ہم یہاں اور شاید جس میں پر ہم ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ دولوں کے چرے یہ وجہی کی است ختم کیا تھا ہے۔ ہم میں اور شاید جس میں پر ہم ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ دولوں کے چرے یہ وجہی کی اور عارب نے سر ملایا۔ ودلوں کے چرے یہ وجہی کی گناؤ عارب نے سر ملایا۔ ودلوں کے چرے یہ وجہی کی گناؤ عارب نے سر ملایا۔ ودلوں کے چرے یہ وجہی کی گناؤ کاریک دوسرے کے گئاگ گئے۔

من بھی بورا کرنا ہے۔ عارب نے وجھی کو باد دہائی مشن بھی بورا کرنا ہے۔ عارب نے وجھی کو باد دہائی کروائی اور دولوں شکائے کی جانب چل دیئے۔

رات کائی گہری آگی۔ بارش مغرب کے بعد ہے رکی ہوئی آئی۔ وہ چاروں دو فرالانگ کا فاصلہ طے کر کے اس وقت پہاڑی در ہے کے ساتھ ایک قدرتی خار کے اندر چیچے ہوئے تھے۔ اس غار کی نشاندہ ہی حالہ نصیر نے کی تھی۔ اس فار اس فار میں اسکی وغیرہ رکھ دیا تھا۔ ان چاروں کی پشتوں پر بڑے بڑے بیک بھی موجود تھے اور منہ نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ صرف آنگھیں فاہر تھیں۔ انھوں نے اس وقت بھارتی فوجیوں کی یو نیفارم زیب تن کیے ہوئے تھے۔ چاروں غار میں وم نیفارم زیب تن کے ہوئے تھے۔ چاروں غار میں وم ساوھے بیٹھے تھے۔ تھی۔ خاروں غار میں وہ تھی۔ آئی واز میں آخی مانے دیکھا اور میں آواز میں آخی میں آخی میں آخی مانے دیکھا آخی میں آواز میں آخی میں آخی میں آخی میں آخی ہی ان کی جانب و کیکھا آخی میں آفی آخی میں آخی می

"میں نے پلان میں تھوڑی ی تبدیل کر دی ہے۔ جسے بی کانوائے پہاڑی در سے کزرے گا۔ ایک ساتھ جوئی ہے آیک بروا پھر اڑھا دے ساتھ جوئی ہے آیک بروا پھر اڑھا دے

FOIT main

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یجے تھا۔اس کیے سرج لائٹ کی روشی اس سے مخالف سمت میں بی جارہی تھی۔ کافی وریک وہاں بیٹے رہے کے بعد اس کی ساعتوں سے گاڑیوں کے انجوں کی آواز مکرائی۔وہ فورا چونکنا موکر بیشه گیا گاڑیوں کی لائٹیں اب دورے نظرآ ر بي تھيں۔ يہ تعداد ميں آٹھ يا نوتھيں جو آستہ آستہ چلتی مونی ای جانب آرای میس جهال ده چمیا مواقعا بیسے ای دو جيس درے كے چوڑے دہانے سے ذرا آ كے ہوئيں ايك يدًا يُقرلرُ حكماً موا آيا اورآن كي آن يس درے كا دباني وحا بند ہو گیا۔ کردو خمار کے بادل چھا گئے۔ فوجی از از کردرے ك وبائے كى جانب بھا كے اى ليے بماؤكى چوتى ير موجود چوکی کی سرج لائٹ بند ہوگئی۔ بیکام جزہ کے سردتھا اس نے چوکی پر چکنے والا جزیٹر بند کردیا تھا۔ وجی نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھا کے کر گاڑیوں كدرميان اللي كرنائرول في تحور الويدي لكافي شروع كر ویئے مید ٹائم بم نتے اور ان کے ساتھ مقاطیس کیے تھے،ای وجہ سے فوراً لوہے کے ساتھ مشوقی سے جسک کئے تھے۔ٹائم انتا سیٹ کیا گیا تھا کہ چھاؤٹی میں پہنچنے کے بعدره منك بعدوهما كے موتے تقے تھوڑى ويريس كا زيول کے ایک دوبارہ سے جاگ اٹھے۔وجی بھا گیا ہوا آیا اور ایک خالی فرک کی باؤی کے اندرسامان رکھنے والی جگہ بر تفس كياساس في والزاحمير كي ذريع سارون كواين كامياني كاكاش ديا- كالريال كهنش جرعتى ربي اور بحرايك السے علاقے میں دافل ہوئیں جوسرے لا توں کی روشی میں نهایا مواقعا۔ روشنی چس چس کرٹرک کی باڈی کی درزوں میں سے اعدا آرہی تھی تھوڑی در چلنے کے بعد رک جامد ہو میا۔اب باہرے فرجیوں کے باتنی کرنے کی آوازیں سنائی دے دبی تھیں۔ آگروہ ای وقت سامان تکالنا شروع کر دییج تو وه لامحاله پکژا جا تا۔وه دل بی دل بیس دعا نمیں ما تکنے لگا۔ چند لمحول بعد برطرف خاموتی جما کئ ،اس نے وهكنا اويرافعا كرجها تك كربابرد يكباب يكى عمارت كالعجي جانب تھی۔جہاں ککڑی کی خالی پیٹیوں کے ڈھیر لکے ہوتے یتھے۔سامنے دیوار کے ساتھ ایک او کی چوکی تی ہوئی میدوائیں طرف برآمدہ اور کمرے ،جبکہ بائیں جانب آفس تح وهدهر المسام الماادر وقدمول ميثيول ك جانب عدونا موايرآ عدى جانب آكيا- برآهد

گاہر جس سے لا محالہ کا توائے تھوڑی در کے لیے رک جائے گا۔اس پرائیس شک اس لیے بھی نہ ہوگا کیونکہ باش کی وجہ سے یہاں پہاڑوں پر لینڈسلائیڈ تک معمول کی بات ہے۔جس دوران کا توائے رکے گا۔ش ان ش ہے کی گاڑی پرسوا موجاؤں گا، کیونکہ چھاؤٹی میں داخل ہونے کا اس سے بہترین کوئی عل جیس میاں اگر ہم كالوائ كوتباوكرنے كاسوچس كے تو ہم ايك، دوكا زيوں يا ٹرکوں کو متاہ کرسکیں گے۔جبکہ جارا اصل ٹارکٹ جھاؤنی كائدرموجودا الحدوي ب- جماوى من داخل موتىك ساتھ بی ش آپ کوریل کاش دوں گا۔ آپ نے مجھے بیک اب دين موے يہال سے والى لكنا موگا \_ كونك بمارى فنال بھی ختم ہونے والی ہیں۔ہم نے دوبارہ حاضر سروس مجی و اے۔ اگر حکومت کو ہمارے اس مشن کے متعلق پا چانا ہے و مارا کورث مارشل موجائے گا۔ "اس کی بات س كرسب في اثبات من سر بلايا-

"مراآب محصاجازت دين ش بماري رسية كراؤل كا يب مجمع عابدين ساته لے محت مفاق أتحول نے وہال جمیں نہتا ہونے کی صورت میں پھروں کواستعال كرنے كى الدينك يكى وى تھى۔" بات س كروجى نے اثبات شهر ملايا أور يولا-

" إلى يد فيك مع كردهمان رب كدما من والى جوثى برفوجي چوکي موجود بان کي نظرون جن آئے بغير سيکام كرنا ب\_ من مج ورب من جاكر فيتمنا مول-ماري پاس وقت بہت کم ہے۔ واک ٹاکی سیٹ اور ٹراسمیر میس اہے ساتھ رکھ لو ہمیں فل کورڈ ینیفن کے ساتھ کام کرتا ے۔اسلحدوغیرہ جوضرورت ہوہ اٹھالو۔"

ساروں نے ہولشر کے ساتھ اسلحہ بھرنا شروع کر ویا۔وجی نے چھوٹے چھوٹے پینسل کے سائز کے بم اٹھا كرجيب مين والے اور عار سے تكل كرورے كى جانب برصن لگا۔ورے کے درمیان میں کیاراستہ تھا۔بیراستہ عموماً فوجيون كاستعال مين بى ربتاتها ،اس ليے جكه كافى سخت ہو حمی تھی۔البت آیک طرف جہاں درہ تھوڑا تھک تھا۔وہاں بہت ساری جنگلی جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں۔وہ رینگتا ہوا ان جماڑ ہوں کے باس بھااور دیک کران ش بیت کیا۔وہ اس اس میشا تھا کہ چکی والی بہاڑی کے بالکل

- M-148

کے ساتھ ہی بہت سارے کمرے قطار در قطار ہے ہوئے تھے۔وہ دوڑ کر ایک کمرے بیس داخل ہوا۔ صد شکر کہ کمرہ خالی تھا۔ ابھی وہ کمرے کے وسط بیس کھڑ اتھا کہ تقبی دروازہ کھلا اور ایک فوتی گنگنا تا ہواا عدرداخل ہوا۔ اس نے کمرے میں اسے دیکھا تو فوراً چونک کر پولا۔

"کون ہوتم ؟ اور میہاں کیا کرد ہے ہو؟" وہی چیتے کی طرح اس پر جیٹا اور آیک لیے بیں اس کی گردن تو ڑ دی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ سات منٹ رہنچ بتنے بی ، وہ جلدی جلدی اس فوتی کی منٹ رہنچ بتنے بی بیٹے بین ، وہ جلدی جلدی اس فوتی کی لاش کو دیکیل کرچار پائی کے بیٹچ کرنے لگا۔ ای لیے باہر کی آواز سائی وی اور ساری چھاؤٹی سائرٹوں کی آواز وں سے کونج آئی۔ اس لیے اس کے ٹرانسمیٹر پر کاشن آئے لگا۔ اس نے ایک ناب تھمائی تو آئیس سے کاشن آئے لگا۔ اس نے ایک ناب تھمائی تو آئیس سے ماریکی آواز سائی دی۔

الله المراظفر کو کی لگ گئی ہے سر، وہ شہید ہو چکا ہے۔ وہ نظر دل میں آئی اتھا۔''

"ان لله وانا اليه راجعون، ثم اوگ كهال مو اس وقت؟"وجهي نے جلدي جلدي يوجها-

' مراہم سامنے پہاڑی پر موجود ہیں سر۔ جماؤنی میں آلیک ہڑ ہونگ مچی ہوئی ہے۔' عارب کی آواز سائی دی۔اس کے ساتھ حمز ہ کی آواز انجری۔

"وجبی! بم بلاست ہونے میں تمن منٹ رہ گئے ہیں۔تم وہاں سے نکلنے کی کرو۔اسلیڈ پوکوہم پر کسی وقت جاہ کرویں کے۔ "بات من کراس کے لیوں پر بلکی می سکراہت آئی اوراس نے ٹرانسمیٹر ہونٹوں کے پاس کر کے بولا۔

" تین من میں کائی ہیں جزہ اتم دونوں انیا کروہ فورا یہاں سے نقل کر نصیر کے کھر پہنچو۔ اگر زندگی ہوئی تو دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی، اور ہاں عارب سے کہنا کہ واپس جائے تو میری طرف سے احمد کو بہت پیار کرے اور اسے اس پاک سرز بین کے لیے سرمایہ بنائے۔ میرے پاس وقت کم ہے اس لیے بیں ٹر اسمیڑ کہی بھینک کرجا رہا ہوں۔" اس نے دوسری جانب سے جزہ کی بات سے بغیر ٹر اسمیڑ بند کیا اور فرش پر رکھ کراس پر بوٹ کی ایڈی رکھ کرتو ڑ دیا۔ اس نے فرش پر رکھ کراس پر بوٹ کی ایڈی رکھ کرتو ڑ دیا۔ اس نے باہرے دوڑتے قدموں کی آوازی آنے لگیں۔ اس نے اردگردد یکھا۔ سامنے کو کی گے دیا۔ کھو لے اور اس بریاؤں

ر کھ کر روش وان تک آیا۔ خوش معنی سے روش وان میں لوہے کے سریے نہیں گئے تھے۔اس نے خود کو اسمیس سے ما ہر تکالا۔ جماؤنی میں ایک قیامت آئی ہوئی می اس نے ايك نظرار وكردو يكعالوايك جكهزين ش ابحار نظرا بإساهينا يكى اسكحدة يوتفا اس في جيب سے بم تكالے اوران يرايك منث كا ثائم سيث كيا اور ويوكى جانب دور لكا دى\_بهت سارے فوجی اس کی جانب دوڑ ہے۔ کولیوں کی ترو ترواہث اے کا توں کے باس سانی ویں بھروہ زگ زیک اعداز میں دوڑتا چلا گیا۔ پہاڑی کی چوٹی سے فائرنگ ہونے لکی اس نے ایک نظر مسکرا کراس بہاڑی چوٹی کی جانب و يكمااورمز يدتيز دور في لكاراس كالمرى يرايك منك باقى تھا۔اجا تک ایک کولی اس کی ٹا تک کو چر کر دوسری طرف ے لکل تی۔ وہ اڑ کھڑا کر کرا جنگرے کہ کو کی صرف کوشت کو معاد كرنكى مى اس في مت محمع كى اورود باره الحد كرورانا شروع کر دیا۔ فوجی اور کولیال جاروں طرف ہے اس کی بانے آربی سیں ۔ دو کولیال اسے کندھے میں لیس مگروہ مجريمي دورتا ربا ايك فيني طاقت تقي جوار دورا ربي مى ال نے ایک نظر کھڑی کو دیکھا آخری این سینڈ تے۔ای کھایک اور گرم سلاخ اے ٹا تک اور پیٹ یں مستی ہوئی محسوس موئی۔ اس نے سامنے ڈیو کے روشن دان کو دیکھا اور ہاتھ یں بکڑا ہم اس روش وان کے اعرار کرا دیا۔ کولیاں اس کے برے اور سے کردوی سے۔اس نے کری کو بند ہوئی نظروں ہے دیکھا۔ آخری سینڈ گزر چکا تھا۔اس نے سامنے ویکھاءایک حسین وادی اور اسمیس کھے سنبرے پھولوں کی خوشبو کے جھو تھے اس کی جانب آ رہے تھے۔اس نے مسکرا کران خوشبوؤں کا استقبال کیا۔ای کمے ایک کان بھاڑ دیے والا دھا کاہ ہوا اور پھر کے بعد دیگرے تین مزید دھاکے ہوئے۔ چھاؤٹی میں ایک بھونجال آ گیا۔ای کھے اسلحہ ڈیو کے اندر تھینکے جانے والے بم کا ایسا دھاکا ہوا کہ وادی کونے آگی۔ای کے ساتھ اس کا جسم وحما کے کے ساتھ اور کے کہیں بالوں میں بث گیا۔



نے آفت — 77 — نے

ستعمر ۱۱۰۲ء



آزادی ایک تعت ہے عطیہ خداوندی ہے، آزادی کے معنی کیا ہیں یہ ان سے پوچیس جنہوں نے آگ وخون کا دریا یار مو،جنہوں نے ہر ہریل

## آزادی کے حوالے سے الی تحریر جے بڑھ کرآ پ کی آ تکھیں بے ساختہ بھیگ جائیں گی

ی تصور تھی۔ بیں نے ایک مخص سے یو جھا " يقوركس كى ب بعانى؟" " قائداعظم محرعلی جائے۔" کی اس نے مکا تان

مِن وُركَ يَعِيمِ بِهَا كُي لَكِن مِكَا لَوْ وه بِسُرُو مِنْ أواد ولا تی حا کموں کو وگھ اور اتھا۔ میں نے بھی دونوں کے تان کیے اور ایٹیاں اٹھا کر زور سے نحرہ لگا۔ " پاکستان زنده باد" ساری فضا گونج آهی۔ " یا کستان زنده باد ....د عده و پائنده باد- " پرمسلمان کفن با عده کرمیدان میں تکل آئے۔ مسلمانوں کی دہاڑ سے تقدیر بھی تو خوف کھال ہے۔ بنیا اور انگریز کول نہ جھکتے وہ جمك كے اور غلام كى سياه شب كث كى-14 اكست 1947 وكوسورج لكالو آزادى كابيام كر

اس دن میں بہت خوش تھی۔ میرا دل سرشارتھا۔ میری روح خوش تھی اورسب سے بڑھ کرمیراا بمان سر شارتھا۔ایے کمر کی سے خوشی نہیں ہوتی۔سب الل وطن خدائے بزرگ و برز کے حضور سر بحود تھے۔" بغل میں چھری .... منہ میں رام رام ' بینے کی مشی میں ب بات یوی ہے۔ ہنا کے بجاری جمل کے در عدوں ہے بھی بڑھ گئے۔آ گ اورخون کی اس ہولی میں کیا محصیل لٹا۔ میرے باپ کو ہزاروں تمازیوں کے ساتھ حالت نماز میں ذریج کردیا گیا۔ میں نے آنسو

میری عمر بعدرہ سولہ سال ہوگی جب میں نے معوستان کے کے کی کوچوں میں یہ نعرے المانون کے پاکستان۔ "بیمسلمانوں کا

'یا کنتان کو بنادیں گے قبرستان۔'' بیسکھوں اور متدوول كالعره

میں جب 'میا کتان زندہ باہ'' اور لے کے رہیں ك باكتان" كي نعرب سنى تو ميرب من من بلى جديداً زادي بيداد جوجاتا اوريس كمركي جار ويواري کے اعدر پاکستان زعرہ باہ کے ترے لگائے لگتی۔ میں ون رات جا مح ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی یا کشال زنده یا ہ کے الفاظ عنی اور ساتھ ہی آ زادی کے خواب

وبی زمانه تھا وہی لوگ تھے۔ کلیاں بازار مرغزار سب وبى عظ وبى الله دين حلوائي كي دكان برابريس تائی الله رکی کا مکان سائے بدا ساکھیل کا میدان میدان کے اس طرف مجد مجد کے اندر اور باہر ہزاروں پروانوں کا اجماع نعرے پرنعرہ۔"بٹ کے رے گاہندوستان۔ بن کے رہے گایا کتان۔ تعروں کی کو مج سے دھرتی کانپ رہی تھی۔شابد

فلك بعى تفرقرار بابو-

جانے میرے دل کو کیا ہوا .... میں بھی حجث سے جوم میں داخل ہوگی۔اس جوم کے درمیان ایک بوئ سیس بیائے تھے۔ بی اور سم شیری گا۔

P-14

78 .

# Devided From Palæeam

ان عی دنوں میرا ایک مِعانی دنیا میں آیا چربھو کے بھیڑیے کی طرح چلایا۔ ا بلوائیوں نے میری ماں کی جماتیاں کان ڈ الیں ۔ دودھ اور خون ملا تو شفق کی سرخی شر ماگئی۔ بندرہ دن کے معصوم بجے نے نیزے پر محمرزبان فاموش ہے سے آزادی کا فتریدادا کیا۔ پھولوں کی مرى طرف ليكا -اس كي مح كيا موا؟ مجھڑی ہے بھی نرم ونا زک ہاتھ اوپر اٹھا۔ سرتھوڑ اسا نیے ہوا اور کل ریک سویے نے آگے پڑھ کرسلامی

> ميرا جذبه عشق ثايد كجه زياده تفاجعي تؤسزا بهي بدى في-ان ك معاف كيا كيانام تصليل تقولة سب سکے اور ہندو۔ انہوں نے مجھے ایک بوے سے مرے میں لے جا کر زیجروں سے باعد و ویالے میں نے نظرا تھا کروا تیں طرف ویکھا.....ایک ہی قطار کی جوان شنراد یوں کی۔ بائیں طرف بھی یہی حال تھا۔ زیادہ جیس او کم از کم سوے او پرمیری بیش میری قوم کی بیٹیاں طارق خالد قاسم غرادی کی بیٹیاں .... حال زخموں سے عد حال چہروں برخوف کیکن آ محمول میں آس کی چک .....میں نے آ تھیں بند کر لیں۔ يت يين كول؟

> سامنے میرے اللہ کا کمر .....میرے نی للطیف کا شہرتھا۔میرے ول کا دیا جل اٹھا۔ میں نے آ تھے محول دیں اور تکی انتظار کرنے آئے والے وقت کا۔ و ہ آئے سب کور کھا بھالاً ان کے آ کے جو تھا شاہد ان کا سردار تھا۔ اس نے کریان دوبار او پر نیچے اہرائی

''بولو..... یا کتان '' وہ آ کے کھ کہنا ہی جا ہتا تھا کہ میں نے بوری قوت سے دعرہ باو کا تعرہ لگا دیا۔ بيان كريملي تو وه يوكلا كيا چر بدمست بالفي كي طرح

میں نے اپنا سب کھ بارویا۔ جی جا ہتا تھا کہ چوے چوٹ کرائی بربادی برروؤں سین اعموں کے سامنے ایک سبز ہلالی پر چم لہرانے لگا۔ میں نے شرم وحیا کی جادر سے ایر ایل ایک پر چم کلیق کیا۔ آرزوؤن کے خون سے اس کے فاع اندارا بنایا اور سوجنی دھرنی کی خدمت میں بیش کردیا۔ مسوئنی دھرتی اللہ رکھے لدم فدم آباد محمد إن

ال جہم سے مجدول کے شہراور سمرے دیشے کے ویس کے دل ڈھا کہ ....میں جس طرح پینی بھنے ہی كى \_ يهال ايك بور هے نے جھے ائی بني بناليا۔ وقت کزرتے در جیں گئی۔ پھر میں ماں بن گئی۔ ایک ننھے منے کول مٹول خوبصورت بیجے کی۔ بیچے کے باپ کا نام مجھے معلوم نہیں لیکن مجھ سے جس نے بھی بچے اور اس کے باپ کا نام پوچھا میں نے

بتايا\_" يا كستان \_"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور میں کہ بھی کیاسکتی تھی؟

شروع شروع میں مجھے بہت نیند آیا کرتی می ایشن کی نیز .... شایداس کے کہاں چل مجول را تھا' ہرسو بہار تھی فزاں کا نام ونشان تک نہ تھا اور

آنے والا دور بہت پرامیر تھالین بیسرت بیآ سودگی غم خزاں سے بیہ بے نیازی بہت جلد دم تو ڑنے گی۔ را توں کو ڈراؤنے خواب ستانے گئے اور دن کو ہر لحمہ بدلتے ہوئے حالات جی جلانے گئے۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے بیچے کا گوشت کھالیا ہے۔ ٹمک مرج لگا کر۔

متح ہوئی تو پہتہ چا کہ شہر ش فسادات کی آگے ہور اٹھی ہے۔ دو پیٹہ سنجالتی میں باہر کو بھا گی۔ وہاں بہت ہے لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑر کھا تھا۔ کوئی لاٹھی ہے اسے پیٹ رہا تھا اور کوئی لاتوں اور گھونسوں ہے۔ جھے اس بے چارے پر بہت رحم آیا۔ آخروہ میرے دلیں کا باشندہ تھا۔ میرے نی تابیع کا اسمی تھا۔ وہ بھی میرے بھائی تھے۔ '' بھائی بھائی کے خون کا بیاسا ہے لیکن

بجھے تایا گیا۔ ''یہ پنجائی ہے۔' وہ بہت بکھ کھے
رہے لیکن میری سجو ش یہ بات بیں آئی کہ ایک کھر
کے مختلف افراد ایک دوج کے دشن کیے ہوسکتے
ہیں؟ کھر تو نام ہے مجبت خلوص اور جدردی کا۔ ایک
دوسرے کے دکھوں اس کام آنے کا۔ ایک دوسرے کی
خوشی پرمسکرانے کا۔ بھی تو اسطے کھروں کے اصول
ہوتے ہیں۔ خدا جانے اپنی توم کوعقل کب آئے
ہوتے ہیں۔ خدا جانے اپنی توم کوعقل کب آئے
سادل کو چھیدتا ہوا آگھوں تک جا پہنچا اور میرے
آئے سولکل آئے۔

بعد میں جو کھے ہوا کاش میں وہ سب کھے دیکھنے سے
پہلے ہی مرجاتی۔ میرا وطن میرا دلیں اور چمن میری
جنت میری آ تھوں کا نور .....میرا بٹال میرا
مرور ....میرا مشرتی پاکستان ....میرا بٹال میرا
ڈھاکہ میراسلہٹ .....غرض پاکستان کے انگ انگ
میں آ کے بخرک انھی اور بھائی بھائی کا گلاکا نے لگا۔
میں آ کے بخرک انھی اور بھائی بھائی کا گلاکا نے لگا۔
اس دن تو غضب ہوگیا جب میرے مسلمان
پاکستانی بھائیوں نے اسے میز بلالی پرچم کواسے پاؤں
سلمان نے روند ڈالا۔ قائد انظم کی تصویر کو گئے۔
پاکستان زندہ باد کے بچائے '' جنے بٹلاء کالغرولگایا۔

جھے بڑا ہی تاؤ آیا۔جواب میں جھت پر چڑھ کرمیں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو وہ دوڑے دوڑے آئے ..... مار پیٹ تو خیر ہونی ہی تھی اور جھے اس کا م بھی نہیں .....رونے کی بات تو بیٹی کہ چوہیں سال پہلے ایک ہندو نے میری عزت لوٹی تھی اور آج چوہیں سال بعد ایک مسلم بھائی کے ہاتھوں میں پھر لٹ گئی۔ پچھیم قیامت ہے ہے؟

اس صورت حال ہے جیرا دل ٹوٹ گیا۔ جواس جواب دینے گئے۔ اور زندگی موت سے بدتر ہوگئے۔
ایسے جیں ..... جن اور زندگی موت سے بدتر ہوگئے۔
ایسے جیں ، جین نے صدق دل سے مرجانے کی دعا کی لیکن موت نہ آئی ۔ سوچی ہوں اس وقت مرجاتی تو بعد کے بہ طوفان کون دیکھنا جمیرا مشرقی پاکتان بنگلہ دیش کیا بنا کہ گلیوں اور بازاروں میں '' جئے بند ۔ ۔ کے تو ہے اندرا .... ہے مہاتما گاندگی۔'' کے تو ہے گئے۔ نعرے لگانے دارا اسلان تھے۔
اندرے کو نجنے گئے۔ نعرے لگانے دارا اسلان تھے۔
اندرے کو نجنے گئے۔ نعرے لگانے دارا اسلان تھے۔
اندرا بیان لائے دالے تھے ان کے تام عربان میں قاسم طارق اور خالدی تھے۔
اندرا بیا معربان میں تھے۔
اندرا بی اور خالدی تھے۔

اس کرا رو میں اپنوں کے طفیل اس اللہ کی بندی
نے جیل بھی دیکی۔ جیل کے نام پر ہر شریف آدمی کو
خوف آتا ہے لیکن یہاں توبات ہی الثی تقی ۔ کوئی چور
اکا اور بدمعان پایش ملاسل نہ تفا۔ اس کے بریکس وہ
لاگھوں انسان جنوں پاکستان کے نام سے محبت تھی
یہاں مشت سم ہے ہوئے تھے۔ تک و تاریک بستی ظلم و
سنتم کے سائے تی بارجی چاہا کہ کیس ہے سبز ہلالی پرچم
نظر آئے لیکن جب چن بی لٹ گیا تو بہار کیسے آئے۔
سوول کی تمنا ول بی میں رہی۔

امیری کے دن بیت رہے تھے۔ ایک دن ایک آ دی جیل میں آیا۔اس کا آ نا قیامت سے کم نہ تھا۔ ہر طرف شور مچ گیا۔.... بھا گو.... جان بچاؤ بھاگ تو میں بھی پڑی کیکن بھا گتے بھا گتے یہ بھی پوچھوڈ الا۔ میں بھی پڑی کیکن بھا گتے بھا گتے یہ بھی پوچھوڈ الا۔

''کون آیا ہے؟'' ''کتی بالنی کا نمبر دو لیڈر .....جو آ دمیوں کو کیا کماجاتا ہے۔ ماں بھن کسی کوئیں جھتا۔ سنا ہے اب

- Marin



تک ہزاروں آ دی مارچکاہے۔اینے کھریس انسانی كوير يول كا و هر لكاركما إلى في دھیان پیتر بیں کدھرتھا۔ یا ؤں نے تھو کر کھائی اور میں نے مین پراکی کری کہ پھراٹھ نہ کی ۔ سرے خون بہہ لِكلا لِمِيضَ سے تقورُ اسا كيرُ ايھا رُكريني بائدهنا جا بي تو كى كے تبقیہ فضا من بھر كئے۔ زندكى من يوں بنتے كسي كونه ويكها تقاريون لكنا تقاجيسي آسان بنس رما هو ز مین بس رہی ہو فضا بس رہی ہولیکن کس کے لیے اور كول بس رے بي بيسب ....؟ الجى مين خيالات كاتاتا باتا لما عي رى تقى كدايك زور دار تھوكر ميرے پيك ش كى۔ درو كے مارے مری توجان بی تکل کی \_سرچکرا کیا اور میں اند جروں شل ڈوئی چی گئے۔ بعد میں کیا ہوا مجھے کھ یا دہیں۔ ہوٹر آیا تواہے آپ کوشاندار کرے میں ماما اور وی کچھنظر کے سامنے تھا جو میں دیکھنائیں جا ای تھی كارنس يرتحى مونى كاندهى كى تصوير برب سے كلدان سل چھولوں کے درمیان کبراتا ہوا چھوٹا اتر نگا ..... گلدان کے او پر لکھا ہوا۔" کا تدھی با پوزندہ باد۔' قائداعظم کی مورتی ....ان کے پیٹ میں دھنسا ہوائیخر .....میراخون پر کھول اٹھا۔ مجھ میں اٹھنے اور علنے کی ہے۔ تو نہیں تھی لین کرتی یراتی این قائد کی مورثی کے یاس ای کی گئے۔ ندھانے ميرے دل كو كيا ہوا .....عيل بے اختيار مورنى سے لیٹ گئی۔ بے جان مورتی تھی لیکن میرے دل کو ایک سکون سائل حمیا۔''میرے قائد!میرے باپ مجھے بتا ش کہاں جاؤں؟" میں نے می کی کر او جھا۔ یا کستان کی محبت کواپٹی روح میں بسائے لڑکی جب تك زندگى ہے۔ ياكتان زنده بادكانعره لكانے جا۔ میرے احساس نے قائد کی جانب سے جواب ویا۔اب میں نے ایک بل بھی ضائع ند کیا اور پوری قوت سے یا کتان زندہ با د کا نعرہ لگا دیا۔خدا کی صم بڑا مرہ آیا۔ اور پھر میں نے نعرے پر نعرہ لگانا شرع كرويات أيك يمونيال سائة كيات وروولوار كاين لكه ـ تر نكايني جلتي مولي آك ين جاكرا مهاتماكي

FOIT MAN

جیل میں یانی کی ون سے بند تھا۔ میم جال تو میں سلے عاصی اور سے معے کی پیدائش کا وقت قریب كيا - ياني ياني كرية ميراطق سوكه كياز جان لول يَ الله على أن تحصيل يقر النيس اورزبان كنك موتى - كان البيته كجيمن سكتے تھے۔انا وُنسر ہم وطنوں كوآ زادي كى سالگرہ کی میاوک باو دے رہی تھی آج پھراگست کی -5 6114

اف میرے خدا ..... مرستم رسارا بدن کانپ ا فا\_ کھ یا وجیں اس کے بعد کیا ہوا؟ اوسان بحال ہوئے تو رات کا و ہوتا فلک کی گود میں مسکرار ہاتھا لیکن میرے ارد کرد بہت سے لوگ رورے تھے۔ مرد بھی بے اور بوڑھے جی۔اس رونے کی وجہ اللے تو میری مجھ میں نہ آئی محرجو دائیں کروٹ کی او سفیا کیڑے

میں لیٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ غورے و یکھا تو گوشت بوسٹ کی ایک معلوم مورت دکھائی دی۔ مجھے اپنا دل پہلو سے لکا اور مری ہوا۔ میں واوانہ وار اس سے لیف تی۔ مير مع جيرا چيره تحار مونث اور تاك لو موريد عري طرح می مسیل می این بی نظرا میں۔شدت م سے میں تو یا کل ہوتی۔ اس طائدے چرے کے است ہوسے لیے کہ اس کی زم نرم کھال ادھڑنے لگی۔ پھر انہوں نے میرالال جھے بھین لیا البتہ میرے کہنے پراہے جیل کی سب ہے اور کی جگہ لے گئے تا کہ کہیں سر بلائی پرچ نظر آئے تو اس کی ایک جفلک معصوم کو وكهاوي - واست افسوس مير بلالي يرجم كهيل تظريبين

ا۔ عمر بردھتی گئی زندگی تھتی گئی۔ہم میں سے اکثر کو اب اس زندگی کی ضرورت جیس هی البینه موت کا انتظار تھا۔ مج وشام اس کی راہ دیکھتے تھے لیکن انسان کے عاہے ہے موت كب آتى ہے۔وہ تو من مانى كرتى ہے اور پھرایک دن جمیں بعد چلا کہ پرسوں ہم میں سے ڈیر صوکویا کتان جاتا ہے۔"

مرانا م بهلي كروب غي قا- برابرخود بخو د بارگاه بالعرب من جيك كما يهل موني كرسيدهي موتي-

مورتی فرش پرایسے کری کہ دوحصوں میں بٹ گئا۔ ليكن اتنى ديريش وه جمي پينج كيا .....ويې جو مجھے جیل سے لایا تھا۔ آتے ہی اس نے انگیشی سے ا تگاروں کی مانند چیکتی ایک لمبی می سلاخ تکالی۔اتنی كرم كه مجهيد وقدم دور كمرے بحى بسينة حميا من اور كر يجيه بن ليكن وه جمه عن ياده بحريبلا لكلا-اس في سلاخ موامي لمرائي اور مجمع اينا دايان كال جل موا محسوس مواليكن اب كال كي فكر كم يحى \_ انك انك جل رہاتھا۔ میں فرش بر کر ہوی۔اس نے سلاخ کھینک دی اورلگا میرے کیڑے تو چے۔ س مادر زاد برہند موتی۔ای مشکش میں وہ کیڑا جس سےاس نے اپنامنہ كان حدتك چمهایا مواخیا ایک طرف کوسرك كيا-اب جوصورت مير بسامع عي ميري جاني بيجاني سى ميرا وی عبدل جے میں عبدل بھیا کہد کر یکارٹی ۔ میری وت كروري تفايش في است دان بال "او يعبدل الني يهن كويس بيجان؟

" بیجان کے می بہاں لایا ہوں ..... آج عیش

"" کے میں کیا جواب دیتی ....سفید خون مرده ول\_ میں ان ولوں مر مال بنے والی سی ان نے عبدل كوبتايا كمثايدات ميري حالت بردهم أي ميكن اے رقم نہ یا۔ مراز تی راق استی رق اس کی دی ا ی طرح۔وہ ہوس کی بیاس بچھا تا رہا۔ای مند بولی این کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا۔ ایک مال کے ساتھ۔ایک مجبورو بے سعورت کے ساتھ۔میں نے اس کی آ جھوں میں جھا تک کر دیکھا۔ بے شار بت مونوں بر مروہ مم لیے مسرارے تھے۔عبدل بھی مجھے برا سابت نظر آیا۔ میں نے اس کے منہ برتھوک دیا۔ اس نے جواب میں اینے مروہ کیے لیے دانتوں سے ميراچره تو چ ليا-

اب مجھ میں مزید سکت نہیں تھی۔ میں بے ہوش ہوگئ اور جب ہوش آیا تو اپنے آپ کوخون میں لت بت ای جیل میں مایا جہاں ہے وہ ظالم بھے لے کر کمیا

ننے افق \_\_\_\_\_\_ 82 \_\_\_\_\_\_ ننے افق

آ تھوں میں آرزوؤں کے ویپ جلنے گئے۔ول کے چن میں بہارا تی نظرا کی تو سیروں خون بڑھ گیا۔ایک مخت جذبے کے ساتھ۔ ڈھیروں ار مانوں کے ساتھ میں بحری جہاز میں سوار ہوئی۔

پاکستان .....پاک لوگوں کا گھر.....پاک ول .....پاک روح .....امن کی چھاؤں.....انصاف کا سمندر.....باہمی محبت کا شجر..... پر بہار.....انسان کا مسکن۔''میرادل یمی کہتااورسوچتا تھا۔

جب میں عروس البلاد کراچی میں اتری تو ایک اور

ہیں سال نظر آیا۔ میں نے ہر چرے کو پڑھنے کی کوشش
کی۔ ہر آ کو میں جما تک کر دیکھا۔ احساس کی لہر دل

سی از کی لیکن وہ محبت پیار خلوص اپنائیت جس کی میں
مستقی کی نظر نہ آئی۔ ہر روپ کے پیچھے بہر وپ ہر چرہ
افعی ہر ادا دلفریب بظاہر پھول اندر سے کا نئے۔
مسورت رہر اندر سے بینا ہر کا خونی سے یہ نیاز
دولت کے بیوے۔ جوستا تھا جر موجا تھا اک سر آب
دولت کے بیوے۔ جوستا تھا جر موجا تھا اک سر آب
مار ہوگیا۔

یہاں ایک آدی نے جھے ہیں کہا۔ ایک بزرگ

تھے جنہوں نے جھے ہی بنالیا۔ ایک جورت میری اب

بن کی۔ رہنے کواک کرل گیا گین رات کواس میرانی
کی قیت یوں وصول کی کرایک آدی کے ہتے تھے جھے جھے اس نے
دیا گیا۔ وہ آدی خریدار کم سودا کر ذیا دہ تھا۔ اس نے
مماضح کما کرمیر اسودا کردیا۔ اب جھے یادنیں کہ
کتے آدمیوں نے جھے بھا۔ کتے آدی میرے خریدار
سے۔ ایک دو بارنیس بلکہ کھاتی بار جھے لوٹا گیا کہ
نے کا احساس بی شر ہا۔ خرکارایک بہت بڑے آدی
و بلی میں ہرکوئی نگا نظر آیا۔ ہر داشن چاک۔ اس
صورت کروہ۔ کھنگھروؤں کی جسکار۔ ہوں کے
صورت کروہ۔ کھنگھروؤں کی جسکار۔ ہوں کے
خریدار۔ اب میری مثال اس لاش کی سی تھی جے بے
دردی سے کول کوؤں اور چیلوں نے تو بی ڈالا ہوا۔
دردی سے کول کوؤں اور چیلوں نے تو بی ڈالا ہوا۔

تڑپ رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے گلے۔ منہ سے خون جاری ہوگیا۔ چبرے پر موت کے سائے خون جاری ہوگیا۔ چبرے پر موت کے سائے منڈ لانے گلے تو وہ جھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کے کلینک میں ہی میں نے ایک چی کوجنم دیا۔ کاش میں مرجاتی لیکن میری رات کی تحرشا یدا بھی دور کھی کہ میں زعدہ رہی۔

میرا ما لک اب میری المچی طرح دید بھال کرنے لگا۔ ادویات لانے لگا۔ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے ڈاکٹر کودکھانے لاتا مگر مجھے اب زندہ رہنے کی آرزونہ تھی۔ جس روز میری بٹی بالو پیدا ہوئی تھی میں نے اپنے قائداعظم سے پوچھا تھا۔ اے بالی پاکستان مجھے اور کتنی بار بغیرشاوی کے مال شنام ہے گا؟''

یکی سوال میں ہر یا کتانی سے بوٹھی ہوں۔ ہے کوئی جو مجھے بتا سکے۔ اے چودہ اگست تو عی بتا ر ....اس افسانے کا انجام مجھے۔"

عیری ماں با تو نے بھے ای ماں کی اور اسلام 1990 میں سیائی تھی اور اس کے ساتھ بی وہ زندگی سے نا تہ تو آئی تھی۔ اس کا ما لک اور مالک کا باپ بھی اس دنیا بیس نہ رہا تھر ان کی جگ ان کی اولا د نے لے لی راس کے دو بیٹے تی اس جیسے بی اولا د نے لے لی راس کے دو بیٹے تی اس جیسے بی افکار بیس نے اس حو بی سے نکلنے کی بہت کوشش کی تر کامیاب نہ ہوگی۔ بیس اب بھی ان وڈیروں جا گیرداروں اور بانی بدمعاشوں کی اس حو بی بیس رہتی ہوں۔ میں اور نانی بدمعاشوں کی اس حو بی بیس میں رہتی ہوں۔ میں اب بھی غلای بدمعاشوں کی اس حو بی بیس میر کی ہوں۔ بیس اب بھی غلای کی طرح ان کی بہت یا دا تی ہوں۔ جب بھی چودہ اگست کی تاریخ آئی ہے تو جیسے اپنی نانی بہت یا دا تی اس اور تالی جودہ آگست کی تاریخ آئی ہوئے۔ گر نہ جانے میرے لیے آئرادی تھیب ہوجائے۔ گر نہ جانے میرے لیے آئرادی تھیب ہوجائے۔ گر نہ جانے میرے لیے چودہ آگست کی آئرادی تھیب ہوجائے۔ گر نہ جانے میرے لیے آئرادی تھیب ہوجائے کی؟ نہ جانے میرے لیے آئرادی تھیب ہوجائے گی؟ نہ جانے میرے لیے آئرادی تھیب ہوجائے۔ گر نہ جانے میرے کیے ہو۔

**(** 

اس دن اگست کی جودہ تاریخ میں پوری قرم اور آ زادی منا رہی تھی اور میں مائی ہے آ ب کی طرح

FOR PAKISTAN



مئلہ کشمیراس وقت اقوام عالم کے سینے پرایک پھوڑ ہے کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ انتہا پہند ہندوؤں کے توسیع پہندانہ عزائم اور کشمیر یوں ک جدو جہد آزادی دونوں ہی اس زخم کو تازہ رکھے ہوئے ہیں۔اس وقت سے پھوڑا زخم کی شکل اختیار کرچکا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب سے پھوڑا بھر جائے گااور کشمیری آزادی کی خوشکوارفضاؤں ہیں سائس لے کیس کے۔

#### قارئین کے ذوق کے عین مطابق

مع شرک و وقت میں نے جب آئیے میں چرو رکھا تو جھے پر سے ڈاکٹر کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کی روز سے کل رہا ہے کر آج آفس سے والیس ہوتے وقت ڈاکٹر کو ضرور دکھاؤں گا۔ اس میں فرید نے پروائی تھکے میں آئی آئی آئر میت پریٹان تھا معالمہ اگر چہوفتر کا تھا کر میں ذہنی طور پر بہت پریٹان تھا معالمہ اگر چہوفتر کا تھا کر

یوی نے ایک آ دے بار اظہار ہدردی کرتے ہوئے س کن لینے کی کوشش کی لیکن یں نے ان کو خاطر خواہ جواب بیں دیا۔ آئے جب انٹرال رپورٹ آگی اوراس کے یو برائی ہوئی تھی صاحب کی باتوں پر جھے قطعی یفین نہ ہوا۔ یہ ب تک میں نے خود میں بڑھ کی اور اس کے بعد ہی راحت کی سائس لی۔ چہرے پر کئی روز کے بعد اطمینان نظر آیا۔ ہفتہ بحر سے بجڑے ہوئی وجواس درست ہوئے تھے اس خوشی میں میں نے پورے اساف کو چائے بلائی سکریٹ اور بان کے ساتھ۔

میرا خیال تھا کہ اعلی افسران کی جانجی پرتال یا میرا خیال تھا کہ اعلی افسران کی جانجی پرتال یا Audit سے خوف زدہ نہیں ہوتا چاہئے جو کی بھی سے پر میرا پھیری کرتے ہیں حالانکہ میں نے ایسا کی تیمیں کیا تھا وہ حوصلہ وجسارت جھ میں تھی ہیں۔ شاید میں وجبھی کہ وفتر میں میں خاصا ایماندار واقع ہوا تھا کیونکہ آ مدنی وائی

سین پر ہونے کے باوجود سے کے لیے بی کا ہے تھوڑا

بہت ہی اختلاف ہیں ہوا تھا۔ جس نے جودے دیا آگھ

مان کا نہا تھا کہ ش رید خراب کردیا ہوں۔ کا ہے کا

وی بہت ہے۔ لیہا تو طالا تلہ یہ می تیں جا ہے کا

وی بہت ہے۔ لیہا تو طالا تلہ یہ می تیں چاہے یواب تو اور یہ می جے مطوم تھا

میرے بارے بی خواب میں کی۔ اور یہ می جھے مطوم تھا

یہ خیال بھی اس ورجو تھ ہے تو جا کہ جھے یقین کرنا پڑتا کہ

مرنے کے بعد اللہ می کی سے کم اس کمائی کے بارے میں

ماز برس میں کرے گا۔

بھے دفتر کا ماحول جرت انگیز طور پر بدلا ہوا نظر آیا۔
میری عادت تھی کہ کام کے اوقات میں عاضرورت میں
سیٹ سے نہیں افستا۔ پھی کا خیال تھا کہ جب سامنے
خوبصورت الوکی بیٹی ہوتو کری سے افسنا کہاں کی تھندی
ہے۔ میں ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ فصر تو بہت کم ہی
کوفت بھی ہوتی کہ پندرہ سال کی ملازمت کے بعد بھی بھی
والا مزاج کیوں نہیں اپنایا۔ اس وقت جو کانا پھوی ہورہی
میں وہ روز والی نہیں تھی اور میری ذات سے بھی وابستہ نہیں
میں وہ روز والی نہیں تھی اور میری ذات سے بھی وابستہ نہیں
میں مرف پراموار میں نہیں ہوئے سے الول کے

# 

کا احساس بھی کرارہے تھے۔ وہ لوگ جومورتوں کی طرح لگائی بچھائی کے عادی تھان کی نظر بچاتے ہوئے صورت حال کا جائزہ لینے کی غرض سے میں یا ہرلکلا۔

اوگ گھروں کے باہر کھسر پھسر کررہے تھے۔ گیٹ
کے سامنے اسکوٹر روکی تو پر وسیوں کی مفکوک تگاہیں میری
طرف اٹھ کئیں۔رسما بھی کی نے حال احوال میں پوچھا۔
فی الحال میرے پاس بھی وقت نہیں تھاسب سے پہلا کام تو
ہوی بچوں کی خیریت معلوم کرنا تھا۔ پر وسیوں کی نظروں
کے عماب سے نیچنے کے لیے بر برا تے ہوئے اسکوٹر
سے دائیں آیا تھا۔ آگر میں ہاتھ بردھا کراسے کرا کر جیزی
سے والی آیا تھا۔ آگر میں ہاتھ بردھا کراسے روک نہ لیما تو

یقینا چوٹ آئی۔ پھرتی سے پھاٹک بند کیا اور کمرے میں واقل ہوگیا۔ بیوی بچوں کوسائے باکر اظمینان کی گہری سالس ہوگیا۔ بیوی بچوں کوسائے باکر اظمینان کی گہری سالس کی گئیریں نمایاں مقص ۔ بیچ تمام باتوں سے بے فیر کھیلئے میں مصروف متھے ربیوٹ اٹھا کرمیں نے آئی وی آن کیا۔

توبیہ سے باتی لائے کو گہا اور صوفے پر پیٹے گیا۔ خریس شروع ہونے والی میں ہے اب شور بھی کر ہے تھے ہے انجان جیرت سے میری طرف و کیے رہے تھے کوئلیہ اس انجان جیرت سے میری طرف و کیے رہے تھے کوئلیہ اس سے پہلے و ڈیکوڑ کے بغیر انہیں بخت ڈائٹ نہیں پڑی تھی۔ پیشور تو روز کے محمولات سے جارسالہ ابو ذرسم کر ماں کی مود میں دیک کیا۔ توبیہ نے قلائل میز پر رکھ کر اسے افعالیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ افتیا جھے سے الجھ پڑتی محر یہ وقت ان باتوں کا میں تھا۔ دو پہر تک سب کھے نارش تھا توبیہ روز کی طرح برابر والے رام اوتار جی کے کھر آ دھا گھنٹہ بیٹر کرآئی تھی اور ان کی انزگی کو تورمہ بنانے کی ترکیب سکھائی تھی۔

ریب سان میں۔
ای وقت خبر ملی کہ شہر میں جھڑا ہوگیا ہے جار پانچ مر
بھی گئے ہیں۔ دونوں فریقوں کے لوگ بید قابت کرنے پر
تلے تھے کہ مرنے والے انہی کے فرقے کے تھے اس میں
گئی صدافت ہے ہیکی کا مسئلہ میں تھا۔ بات کونمک مربج
لگا کرآ گے بڑھا دیے اور خیال کرتے کہ فی الحال ان کی
قدرواری ختم اور بیرسب کچھ تو جوان طبقے تک ہی محدود نہ
قا۔معمراور شجیدہ اشخاص بھی یہی کردے تھے تی وی سے

نخافو

كروشى طارى موتى-کر فیو کی تصدیق ہونے کے بعد میری مشکلیں اور بڑھ

لئیں۔میرامعاملہ دوسروں سے بہت مختلف تھا۔ " كتامع كيا تعايل نے كري جكرمناسب ليس ي ئى دى بندكياتو بيوى شروع موكى \_ جيساى انظار يس كى -" جاروں طرف ہندووں کی آبادی ہے اور کھرے عين سامن براسامندر بصح آ كلمكلتي بالوسكف اورسكه کي آوازي ..... مرميري تو بريات آپ کويري لتي ہے۔ میں اس وقت کی طرح کی بحث تے موڈ میں نہیں تھا۔ ببرحال مجصه الي غلطي كا احساس موكيا تفاجس سوية رباتها کہ دو چار گھر مجمی مسلمانوں کے اور ہوتے تو لتنی ہمت بندهتي ليكن كعرخريدت وقت اور برچيز كاخيال ركعا تعابير ہے چوک ہوگئی۔اس وقت اس طرح سوچنے کا کوئی جواز ہی الله تعار حالات تو ادهروس باره سالوں سے بکڑے ہیں الرينيان علاقے مل كى ايك فرقے كى اكثريت فيس اوتی تھی۔ گرجس جگہ میرا تھر تھا وہاں آس یاس کسی ملمان کا دومرا گھرنہیں تھا۔مشکلیں اس باعث پڑھ رہی میں حالاتک موک کے اس ماروالی لین میں سلمانوں کی تعداد كبيل زياده كالرجندقدم كافاصله مى اتنابز هوائك ال كااحساس بهي يمليس موار

مير عمام عزيزوا قارب اوردوست شير كاس مص ين مقيم تھے جہال رفولكا تھا۔ وہال تو جانے كا سوال بى تہیں اختا تھا۔ لے رے کریمی علہ بچتا ہے حالات زیادہ برے کی صورت اس ای طرف کل جاؤں گا۔ تارہ صورت حال كا جائزه لين كى غرض سے توبيد و يكي كل بحش جملے اوا کئے میل اس کے کہ میں باہر تکا ڈریٹک میل کے بڑے سے شخشے میں خود کو و ملے کرغیر ارادی طور بر تقبر گیا۔ مجھ وچا ہوااورآ کے بڑھ کیا۔ پیٹانی کی دائیں طرف کی روزے لکلا موادان کھاور برانظم آیا۔

اجرے ہوئے مے کود کھ کریس گہری سوچ شل پڑ كبا ميراخيال تفاكه بداور كجوهى موسكتا يحينسي يادانه مر كرنيس وافي وغيره كى بيت سے ميں بيرحال واقف تھا ہوی سے شبہ کا ظہار کیا تواس نے بھی تائید کی اور کہا کہ مملی فرصت میں ڈاکٹر کو دکھاؤں۔چھوٹی موٹی چیز دیں میں بھی بے پروائی میں برتی جائے۔آ کے کھاور کہتی بھی گیث ك باير سے ولوكوں كے دور نے كا وال حالى وك الم

ليكر بيوى بجول كواغرواك كمر عي بندكيا كوكه الوبيه بجھے بھی روکتی رہی مگر میں بحسی اورخوف کے سائے تلے باہر ای گیا۔و بے قدموں سے کیٹ تک آیا گھر آ ہت ہےایک آ تھا متیاط سے دروازے کی جمری ہے لگالی کہ حملے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان نہ ہو گی کا مظر خیالوں کے قطعی برعکس نظر آیا۔سامنے والے رام نریش جی چیوزے پر دو تین لوگوں کے ساتھ کھڑے یا تیں کردہ تے کان لگا کر میں نے سننے کی کوشش کی مر ناکام رہا۔ کے کچے فاصلے پراڑے کرکٹ کھیل رے تے جھے لگا كريس بحى اكراس وفت ايول كے فيج موتا تو يے مال كى ووش بول ڈرے سے نہ ہوتے۔عدم تحفظ کا احساس سى قدرمشكل موتا ب\_ آج محصاف طرح معلوم موكميا تقااحتياط سے چنی کھونی تا کہ وہ لوگ شری یا کی ۔ ابرلکل كر پرے دروازہ بندكيا۔ براس كو چيات اور سكرانے كالوش كرت موسة ال كتريبة كرا واركاى الح بيلوك بعدا ين مقعد بياً كيا-"عمال سے کول اور دوڑتے ہو ہے کر سے ہیں؟" میں نے استضار کیا۔ جواب میں یا ٹھک جی نے زور کا

" ہم لوگ ایمی آپ کی جو بات کررے تھے۔ رام ریش جی کا خیال قا کیا ہے۔ یہ س کمدر با فاضرور فلس ك

میں نے بہت اوٹ کی مرخوات جرے برآ بی گئی۔ میں سوچ رہاتھا میرے ساتھ ایسا کول ہوتا ہے ہر بار بنا کسی تصور کے مجھے مطحکہ بنا دیا جاتا ہے۔اب میں ایک ساعت بھی وہاں میں رکنا جامتا تھا کر انہوں نے الی اظلاقی رہیریں وال دی تھیں کہان سے رہائی اتن آسان ندسى بظاهر جفتى نظرة راي هي-

میں فکر مند تھا کہ اندر جا کر بیوی کومعا ملے کی اطلاع دوں۔ وہ پریشان ہوگی اور جمی ایک پولیس کی جیپ آ کر رکی او کے گیند بلاسنیال کرادھرادھر ہوگئے تھے میں بھی مڑک کراس کرکے اینے بھا تک تک آ گیا تھا۔ تھانیدار نے سب کواندرجانے کا علم دیا اور بدہدایت بھی کہ کوئی ہاہر در كما أن وي شريحي على الما تما ما الكيريري في شرا يا

کول قیل آئی؟ کمرے کی ہر چیز کوشے ڈاویے کے ساتھ
دیکھنا شروع کیا۔ اچا تک میرادھیان گیٹ پر کی اپنے تام
کی پلیٹ کی طرف کیا اور ایک دم سے اچل کیا۔ جلدی
سے اٹھ کر ابو ڈر کا بستہ تلاش کیا اس میں سے سیاہ رنگ کا
مارکر ٹکالا اور لیک کر گیٹ تک آیا۔ جلدی سے پلیٹ
اتاری۔ دونوں طرف جھا تک کردیکھا۔ دورتک کوئی دکھائی
نہیں دیا اور تو اور ساری رات بھو تھے اور آوارہ کردی
کرنے والے کتے تک عائب تھے۔ بالکل ہوکا سا عالم
طاری تھا۔

ایک لو بھی ضائع کئے بغیر میں نے دیوار پر بوے حرفوں میں اوم کلعا۔ اس پر ٹی بار مار کر پھیرنے کی وجہ ہے بہت واضح نظر آنے لگا تھا اور بھی میں چاہتا تھا میں نے اطمینان کی سائس کی اور اندر بھا گآ یا۔ اس کے بعد تو بیہ بچوں سمیت کمرے میں واضل ہوئی۔ بچوں کو جاتیا بھی نیند ہے اضا انہیں تھوڑ اتا کو ارضر ور لگا مرض طرح وہ کھانے پر ٹو نے تھے ہم میاں ہوئی کے لیے وہ مشریجی سا تا تر دینے والا تھا۔ تو تی بھی کی اور تم بھی۔ کیازیادہ تھا اور کیا کم سے جو الا تھا۔ تو تی بھی کی اور تم بھی۔ کیازیادہ تھا اور کیا کم

کرتو ہید ہوئی۔
''آئی نے بیٹے کیا ہیں بھی سوچ رہی تھی۔''
''اوم ……' میری زیان یا تے آتے رک گیا۔ جھے
یقین تھا کہ آئی آن بات کو کی بھی تیت پر تسلیم نہیں
اگر پائے گی۔ وہ بہت نہ ہی تم کی واقع ہوئی ہے اور نی
خال اسے مجھایا بھی نیس جاسکنا کہ میر نے لیے اس وقت
زعری پہلے ہے۔ دات سبک خزای سے آگے ہڑھ دی تھی۔
بھنی بار ہماری نظر کلاک پر جاتی اتی بار گھڑی کے خزاب
ہونے کا دِحوکا ہوتا۔

کی کی گی کی طرف ہے بلی کتے کی آ جٹ ہے بھی اندر ،
باہر کے سب تناسب بکڑ جاتے ۔ تو بید سلسل آیت کریمہ
اور قرآنی آیات کا درد کررئی تھی۔ اللہ اللہ کرے شب آدھی
ہے زیادہ گزرگی ۔ بیجے اب کہری نیندیس تھے۔ تھوڑے
تھوڑے وقفے ہے تو بیہ اور شہروز کچھ بول دیتے تو
موجودگی کا احساس ہوتا۔ نیند کا دور دور تک پرہ نیس تھا۔
جمیں لگ رہاتھا جیسے وہ پرسوں سے ای طرح کمرے میں
قید ہیں۔ کی کھٹوں کا خوف وہرائی نصف زعرگی کی

كديب ان سے كول كرحفور تحور عرقور ع وقفے سے چکرنگالیں تو بردی نوازش ہوگ۔آ کے چھاورسوج یا تاکہ گاڑی آ کے بڑھ کی میں می جلدی سے اعدوافل مو کیا۔ سورج دن محرکاسفرسمیدر با تھا۔فضا میں تاریکی کے ساتھ ادای بھی چیلتی جارہی تھی۔رات کی تقریب کی ہوتو اس كاحسن دوبالا موجاتا ہے مرجب خوف كے ساتے ميں كزارني موتويه ذبهن و دل تك يي تيس اوير فيج موتي سانسول مل محی ہیت پیدا کردیتی ہے۔ بوی بچل کوسمیط مل كوف مي ديكا موا تحا- ايك ايك بل جيسے صديوں ير محيط مو- يهلي بهي مسائل اور وشواريان آيسي محر وقت كي سفاکیت نے ایسے کرب و اذبت سے بھی دوجار میں كيا جبياكمآج چند كهنول بس كزر كيا تفا برچند كهاس واوی تعمیر میں امن وامان تھا مربیة قائم بی رہے۔اس کی ذمدواری یا کتان بی نبها سکتا ہے۔ بیے بھی سمے مال کے ملوش سے ہوئے تھے۔ دوردراز ہے آ و لکا سالی دے ربی تھی۔ ہرآ ہٹ پر ہماری ساسیں تھم ی جا تیں۔خوف قطرول في فكل عن مسامول خليول سي فكل يزتا-رات کے کردے کا اگر کی یائے کی یانیں ؟ا ہے

المن المارے سوال ذہن کو جمنجوڑ رہے ہے۔ ذرا ذرا در میں فون کی گفتی نے آئی۔ حالا تکہ میں نے گفتی کی آ واڈ کو کم کردیا تھا کراس کے باوجودا پورٹڈ فون کی دوآ واڑجس کی بہت لوگ تعریف کرچکے ہے۔ پر اشتعال آئیز سروں کا شائیہ کیوں ابھر دیا تھا۔ میں وہ جمندوں کر تیر ہت کے لیے اس کے فون بھی آ یا کہ دیدورا تھا کراگ دکھ دوں کر تیر ہت کے لیے امال کے فون بھی آ رہے ہے۔ بعوک نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کردیئے بلکہ اب شدت تک بھی گئی تھی۔ امال کے فون بھی آ رہے ہے دل میں ہوک ہی آئی تھی۔ ورا تو بیدے چا دل بیل ہوک ہی آئی تھی۔ فورا تو بیدے چا دل میں ہوک ہی آئی تھی۔ فورا تو بیدے چا دل بیل ہوک ہی آئی ہی فورا تو بیدے چا دل بیل جھے دل میں ہوک ہی آئی ہی فورا اور باور پی خانے اور اور تی خانے افسا کر تیل پر کھی اور باور پی خانے میں چی تھی ہوگیا کہ اس جھے ایک پوٹی ہی نظر آ کی ہاتھ بردھا کر میں نے اٹھایا اور کھو لے بغیر جھے معلوم ہوگیا کہ اس میں ذیوراور نقذی تھی۔ میں دیوراور نقذی تھی۔

اینے معاملات میں مورت نازک وقت میں بھی ہوش نہیں کھوتی۔اس احساس کے ساتھ تو بید کا بیا عماز جھے اچھا لگا۔ تھوڑی می جرت بھی ہوئی کہ بیابات میرے دمان میں

ننے افت \_\_\_\_\_\_\_ 87

دروازه يركمزي محى ين في واروغه كواينا حوالدويا كمه باقي بالتمل بتاكين اب تك كل مندو كمرول كے لوگ با برآ يكے تے ہولیس کا پوراعملہ بھاگ کر کی تک آیا۔ وہاں اب کھ مجی جیں تھا۔ ٹارچ کی روشی میں سکریٹ کے تازہ تلاے يدے تے جس ميں اب بھي دحوال نكل رہا تھا۔ داروف نے اٹھا کر بار کی ہے ویکھا اور پھینک ویا۔اس نے شہروز کی صت افزائی کی شروزکواس کی سخت ضرورت بھی تھی مراس كے ساتھ يوليس كے خوشكوار رويے سے جرت جي كا-مرچند کہ بولیس سے پہلے بھی سابقہ بیس برا مربولیس كے بارے يس معلوم تو اللي طرح سے تھا۔ داروف نے دو سابى آ محرك بربنها ديج اورائيس سخت بدايات وي كداس بورے خطے يراكركوني كو يو مولى تو وہ عى ومدوار موں کے جانے سے بل شروز نے وارد فر کے بینے برالی نام کی ٹی د کھے کر برجستداس کے مندے لکا۔ " أوه تو يه معامله ع مي تو مي كيون كه يدانبوني سے " اور کے ملے والے کے بعد کا سے خاموتی طارى موكى كراس ارفرق تناهي جنكل كاراستيتم موكيا اور اما کے مضافاتی علاقے کی عدود دکھائی دیے تھی ہو۔اس كے بعدا يك كھنٹ بہت سكون سے كزرا ميں نے جائے لي تی وی رورسنس ایکتان کے جینلیر تشمیر جارا ہے۔ شميريا كتان كاشرك محد معارت كي فينلو تشمير جارا الوث أيك بي كور ي من الناه من كي بارغنودكي طارى بوئى-الادا-الوبيدني ايك فيد مارجى لى-كسمات موع على

اور نے ایک تیز ماریمی کی۔ کسمیاتے ہوئے میں
نے گھڑی دیکھی۔ دوئ کئے تھے۔ای وقت نعرہ تجبیراللہ
اکبراور ہر ہرمہادیو ہے شری رام کے فلک شکاف نعرے
سائی دیتے۔اللہ خیر کرے۔شاید سال بھی کچھ ہو گیا۔ میں
ہڑ پڑا کراٹھ بیٹیا تو بیدی آ کھی بھی تھی کی۔صدا تیں حالانکہ
دور ہے آ رہی تھیں تمر مشکلات تو بڑھ گئی تھیں سڑک پہ
تعینات دونوں سابی غائب تھے۔ محلے کے تمام لوگ باہر

لکل آئے۔اس بار جوم میں مورش میں شامل سے۔ ایک خاص بات جوش نے نوٹ کی وہ یکی کہاس بار ان کے چروں پر بھی بے چینی کی جھلک تھی۔آ کے بڑھ کر شہروز جب خول میں شامل ہوا تولوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اخوت اور بھائی جارہ کی ذہبیت کا ادراک

اور طرف راؤیڈ پر کئے ہوں۔ای وقت اجا تک چھواڑے کی کلی میں کچھ لوگوں کے ہونے کی آ ہٹ کمی اور پیطعی وہم نہیں تھا۔

تو بہ تو بس چینے والی تھی گرتب تک شہروز نے ہونٹوں

پرائٹی دکھ کرخاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ویے یاؤں چل کر

مرے ہاتھ یاؤں پھول کئے تھے۔ سرکوشیوں کی آ وازیں

مرے ہاتھ یاؤں پھول کئے تھے۔ سرکوشیوں کی آ وازیں

آری تھیں۔ آگن کا دروازہ بہت مضبوط نہیں تھا۔ آبکہ

میں الگ ہوسکا تھا اس خیال کے ساتھ دیجیراورلو ہے کی

اگر کی گھنگ بھی سائی دی۔ کون لوگ ہوسکتے ہیں؟ یہ

مائٹ نے نے زیادہ ضرور کی تھا اپنا دفاع۔ انتہا اپند ہے وہوں

یا غیر کئی۔ غرض غاید او ایک بی ہوئی ہے۔ وقت ہو سکتے

مائٹ کے اس کے بھو آبکہ بی بھی کے دوالک موسکتے ہیں؟ یہ

اغیر کئی۔ غرض غاید او آبک بی ہوئی ہے۔ وقت ہو سکتے

مائٹ کی جائے۔ اس کے بھو آبک کو شا طاش کیا جو آبکہ

اغیر کھنے والے تھے شہروز نے فوراً پولیس کوفون کیا۔ شاید

مضرب سے زیادہ کا محمل نہیں تھا۔

مضرب سے زیادہ کا محمل نہیں تھا۔

باور چی خانے سے ترکاری کاشے والا چاتو تکالا اور بیہ طے کرلیا کہ جننے زیادہ سے زیادہ وار ہو سکتے ہوں وہ کرے گا ضرور۔ تفانہ پچے قرلا تک کی دوری پر تفار تو بیدنے مشورہ دیا کہ آئیں ہمارے جاگنے کا احساس تو ہو۔ روشی کا فوری پچھے اثر ہوا۔ رکے ہوئے قدموں میں پچھے ترکت ہوئی اور جی خاموثی کو چیرتی ہوئی پرلیس کی گاڑی گی آ واز سنائی دی۔ وہم دھم قدموں میں پچھے ترکت ہوئی اور چند کھول میں بی بیشور کمزور پڑ کر خاموش ہوگیا۔

مين مرعت ے تالا كول كرسوك يرآيا۔ بترول جيب

الثمير ١١٠١م

أفحل واسطيك ماتحل





ملك كالمشبور مروف فككارول محسلسط وارناول مناوات اوراقسالول ے استایک عل جریدہ کر بحرک دلیسی صرف ایک بی رسا لے اس موجود جما بىكا سودكى كاباعث بين كاادرده صرف " حجاب" آجى باكرے كدكرائي كالى بكراليں۔



خوب مورت اشعار متخب ولول ادرافتاسات يرمبني سنقل للسل

اور بہت کچھ آپ کی بنداور آرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين 021-35620771/2 0300-8264242

ماراخيال تفاكهين بحى مجهيد يركشميرين امن قائم ربهنا جا ہے محمر میں سب محمیری ایک بیں لیکن بھارت ے انتہا پیندا تے ہیں تو آب بالکل بے فکرر ہیں۔شہروز نے کہ تو دیا مرمع اللے کی نزاکت میں خوب مجھ رہاتھ الیکن خطرناك آوازين بھي سركاكام بھي كرتي ہيں۔

اس کا احساس آج ہی ہوا۔ تحفظ کا خیال چڑوں کے مقاہیم کیے بدل ہے۔سب کھیری آ تھوں کے سامنے تھا۔ یکی جار جملے آگر بیشام کو بول دیے تو اس کے معنی كنن مخلف موت\_اضطراني كيفيت يرقابور كمح موئ من نے بی برھ لاھ کر صدلیا۔ National Integration پر چھوٹی می تقریر بھی کرڈالی۔ اعدر آتے وقت میں بالکل بے بحرم نہیں تھا۔ لا کوتسلیاں دی گئی ہول کی کر خطرے سے پہلے خطرے کا سدیاب خطرہ کم كردية عداس بات يرقى الحال توييس بين كما جاسكا ورے مظر پراب نی طرح سے روشی ڈالنی تھی۔ مجھے علوم تما كرانها يرومارت عنى آت يير

يركبيل تدكيل مقاى لوكول كى مرضى بحى شامل موتى ہے۔ تھوڑے تو تف کے بعد شور دھیما بر کیا میں نے اطمینان کی سانس کے امن کی بھی صورت قائم رہنا جائے۔ ویکے نساد مجھ طعی بہند نہیں تھے۔ ہیں عال اس مر التندية المراتي كدن الوكات المراكة ك وجهة تميس جل ري تعيل بين يرجا كرجل في ياني كے جينے مارے آئيداس بار كھ اور بوانظر آيا۔ اللي مجيرتے موع آستے دبانے كى كوشش كى۔وہ بہت سخت تفامر دردتيس مور بإتفار يبلياتو مجص لكا تفاكه شايدكى كيرت نے كا الله و كيرے كے كافئ كا الرجى اتنا ورياميس موتا\_اب تو كافى روز موكة تق مر بديلاكيا ے؟ اس كاجواب ميرے ياس ميس تفارو كيمية بى و كيمية واندائھنی کی برابر ہو گیا تھا اور ورم بھی تیزی سے بر ھربا تھا۔اب تو دورے نظرا نے لگا تھا۔اس مسئلے کاحل ڈاکٹر کو وكمائ بغيرتيس فكلاكا

حالات نہ بڑے ہوتے تو کل میں نے ڈاکٹر سے رجوع کرلیا ہوتا۔ میں نے مطے کیا گیا ج کی جی قیت ہ ڈاکٹر کے پاس منرورجاؤں گا۔کل والے وستے فساد اور

POIY MAN

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

انتها ببندی کی وجد اور و مکر تغییلات اخبار سے مطوم مولئس \_ یا کی لوگ مارے مجے تھے پہلے صفحہ پر یا نچوں لاشول كى تصويرين چىپى تھيں۔

"ابو یہ جو پانچ لوگ مرے ہیں یہ مندو ہیں یا ملمان؟" أخوسالدا قبال نے مجھے پوچھامس جرت ے اقبال کامنہ کاتا ہ رو کیا۔ میں مجھیس یار ہاتھا کہا ہے كياجواب دول - بال يرضرورلك رباتها جيسے اعدركوني كائنا ميس كروف كيا موران كاماحول دات سي كتنا عقف موتا بالك عينيس رباتها كديدرات اى شرآ شوب يس كررى ہے۔ سری محرشر میں روز سے زیادہ چہل مہل میں۔ اخبارات برصنے کے بعد تباولہ خیال شروع مو کیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور شایداس سے مجی زیادہ ضروری الفي يراوري كوكول علاا

والمو كشف كا مطب كملا موا تقاريس في أنيس ر کمایا۔ ان کے y سوالوں کا جواب دیا۔ اس کے باوجود محص لكا واكر صاحب مسئله كى تهد تك ميس كافي بات مي روائی ہے جملے پریشان نہ ہوں کوئی خاص بات تیں۔ معی بھی سی چڑے جی ایا موجاتا ہے۔دوالکھر ہا ہول انشاء الله تعيك موجائ كااورتيس بمي مواتو أيك جرا لكا ووں گا۔جن لوگوں کے پائی ون کی سولت تھی میں تے یاد کرے سب کی جریت معلوم کی۔ سب جگہ سے یہی اطلاع ملی کہ تھیر کے مالات سد مررے ہیں۔

كريس بيتي سفي ميراس دوري الاتفاسي وي ہے کھیل کود میں مصروف ہوگئے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ خوثی اس بات کی تھی کہ اسکول سے چھٹی ال می مى قوبيد يع مى كمال تك باتيل كرتا اوراي حالات میں جب بر محص دوسرے کوشک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ کی کے اعراکیا چھاہے۔ کوئی جیرٹیس دینا جائے۔ جھے انظارتها كه كرفيويس في وعيل موتو بوي بيول كول كو امال کے پاس باغ چلا جاؤل اور جب تک حالات بوری طرح نارال ندمون و بين رمون - لا كدوبان كرفيولكما مومر رات خوف کے سائے میں جاگ کراہ نہیں گزارنی ہوگی۔ وبال كسى كي واز يرسانسول كازمرو بم منتشريس موتا اورنه ای منه کھو لئے سے ملے و ماغ برزور دینا ہوتا ہے کہ کیا بولنا ہاور کیا ہیں۔

آخريدا نظار بحى حقم مواينين روز بعددو تحفظ كي وهيل دی تی۔ میں پوری تیاری پہلے ہی کئے بیشا تھا۔فورا آ ٹوبلایا حجث بث سب تار ہوئے۔ میں نے پروسیوں کواسے جانے کی اطلاع دی اور بیجی کہدویا کے ذرا کھر کا خیال ركمنا- بدجان يوجه كركها تفاتاكم بعديس كى كوشكايت كا

والبي يركم سيح سلامت في كاراس كاليتين نيه جهد كوتها نداوبيكو\_اس وقت جان كى حفاطت زياده ضروري تحى مر الوبيه كادم اب محى كى چيزول يس الكا موا تفا- يرمبرك علاوہ کوئی جارہ اس کے پاس بھی بیس تھا۔امال کے گھریس واقل ہوتے عی سب کے چرے خوتی سے عمل اسمے۔ اماں نے ایک ایک کو چھاتی سے لگا کر فشکرانے کے جملے ادا کے۔ ماری آ محمول میں خوش کے آنو تر نے گھے۔ اس کے بعدامال نے فور آپیٹانی کے وافر سے محم بارے مين استفساركيا-

" وقداور برده كيا وكمايانيس كيا؟" على في المال كو ورى تفسيل بتائى رانبول في عيم سيف الله كودكمات كا معوده دیا۔ ان کی نظرین علیم سیف الشریب بہتر کوئی معاع بی جیس \_ کیے کیے امراض ان کی آ محصول کے سامنے میک ہوئے تھے۔ ہر بار ذکر نگلنے پر پوری روداد متا ہوں سے ساجم سال کردیتیں۔ محتوں تشمیراورسری محر کے حالات کا ذکر چاتا رہتا۔ توبیہ جو تین دنوں سے بوت کے رس من تقى ما ي من موقع لى كيا تقاء اوراa نول كولاك بید کر بتائے یں طروف می کہ زبودات س موشیاری ہے بھا کرلائی می اور پولیس کوفون کر انکاخیال بھی ای کا

جب كه شروز وبيك والے عدارى باتي يہلے ای بتا چکا تھا۔ رات و صلنے کے ساتھ بہال بھی شورش بریا ربی \_تعرے بازیاں بھی ہوئیں اور فائر بھی۔ بم کے رحاکے بھی توقف ہے سالی دیتے رہے۔ غندے بدمعاشوں کے لیے بدونت تبوار جیسا ہوتا ہے مرجھےان سب باتوں سے کیا؟ یہاں زندگی کو کم سے کم کنی کا خطرہ تو مہیں۔ وس کلومیٹر کے فاصلے پر نہ زیمین کا رنگ بدلا نہ آسان كا رنك بدلا\_ وى آب ومواليكن كتنا فرق تها\_ وولول جكيول يرب

90 —

آؤل گارونا تواس نے بھر کردیا کر چرے سے لگ رہاتھا كديرى باتول كااے ذرائجي يفين ميس آيا۔ رات دير تك جارول طرف سے ہو ہلا سنائی و يتار ہا۔ كافى تعداد يس لوك كمرى چنوں يرچن كے تھے۔ جو كتے تھے كله ماز باز کرچلارے تے جواسلی رکھتے تنے وہ منہ سے کم

نعره عجبيراللداكبرا بع شرى رام- بع بجرعك بلى كى آ وازی فضا کویست ناک بناری میں - بیسلسله کافی در چلا۔ دھڑام دھڑام کی آوازیں رک رک کرآ ربی تھیں۔ جن لوگوں کو بھڑاس تکالنے کا اطمینان ہو کیا وہ نیجے اترنے لكے فیک ایک محنثہ بعد شور بوری طرح محم میا۔ مرے میں تمام لوگ بیٹے خوش کیاں کرے تھے مجی میرا چھوٹا بھائی محبرایا ہواآیا۔

" بهانی جان!شایدوه آدی بها کر کیا۔" "بنامتائے۔ائن را۔ ش؟ "ش بريد اربا تھا۔ مجر المروددان ي طرف يدها وروازه أوبنداها الى كا مطلب جیت ہے اور بھا گا ہے۔ جیت او مرفاصی او فی ي الريالول عالمد المار الناس مي الوسائلي کی مجنت کی۔ اس تیزی سے زیے کی طرف کیا۔ کری اندجيري مات ميں وہ مخص اکيلا کمٹر احلق بھاڑ بھاڑ کر چلا رہاتھا۔

" بدونت کے تیدی ضرور آزاد ہول مے تشمیر بے گا يا كتان تقمير في كايا كتان-"

میں اور میرے بمانی دم بخو داسے در کھے جارے تھے۔ مرے ماتھ پر بسینہ چھک آیا تھا۔ بیل نے ہاتھ اٹھا کر يونجمنا جاباتو محصلاً بالصيني را المدين ورا يعوث كما ما اس كي وازيس ميري وازشال موكي عي آ زادي ك ية وازايكة وارتيس يورى وادى كى وازب-



الحظے كرفيوش جار كھنٹے كى جھوٹ دى گئا۔ ماحول تيزى سے ساز گار مور ہا تھا۔ میں جا بتا تھا كہ جلداز جلد كرفودة مواورسب كحمعمول يرآجائ -تيسرےون چھوٹ کی مدت کچھاور بڑھ کئی۔لوگ عجلت میں ضرورت ی چزیں خرید ہے تھے۔ دکا عداروں نے فیتیں بوحادی تھیں مراحواج کے لیے کسی کے پاس وقت میں تھا۔ وصل خم ہونے سے دراسلے ماحول ایک بار پر بر کراری كه مندوا نتباليندول في دومسلمان الركول كوثائر كے ساتھ زعره جلاويا ب\_اسكافورى رومل مونايي تقار

فائرنگ اوردهما كول يس يحى تيزي آس كئي يجيهي والى كلى کے کچھ اوباش لڑکے ایک اوجر عرفض کو تھیٹ رہے تف\_ اس كى كلائى ير بندها موا كلا وه مصيبت بن حميا تفاریس دوستوں کے ساتھ کڑ پر کھڑاسکر بیشدنی رہا تھا۔ ويخون يه ميرا دهيان اس طرف حيا-اس كالميض محار ذ فی من کے ایے سے خون بہدر ہاتھا۔ دوستوں کو لے کر یں اس طرف دوڑا۔ چھری اور و عثرے ہاتھوں ک ابرا رے تھے۔ اتی وریس دو جاراور جیدہ لوگ آ کے تھے۔ سب نے مشکل سے اے بدمعاشوں کے چکل سے چیزایا معصم مقابيكام ميراء اسكيكانبيس تفاروه فخض خوف ے تر ترکانپ رہا تھا۔ یہاں تک کہاس نے پتلون میں پیٹا ب بھی کردیا تھا۔ اس فے اسے سمارا نددیا ہوتا تو وہ يقينا كركميا موتاش اس اس است ماته كمرك أيار مسل ا نے میں اے چوا کر بھائی کا کہ باجامہ لاکرویا۔ تفورى دريس ده نها كربابرا بالمسترامية امت اور خف اب مى اس کے چرے سے عیاں تھا۔ کھر کے لوگ اس کی اعاثت كرد ب تقدال ليكوئى فى داوارى سامن ندآئى -يس نے جائے كاكب اسے ديتے ہوئے يو چھا۔ "اليصحالات في يهالآن في كياضرورت مي ؟"

" ای کے دن سے میں اسنے کارخانے میں بندتھا۔" اس نے رعظی ہوئی آ وازیس کھا۔ " يهال آ كے ميرى بئي رہتی ہے۔ اى كے كمر

جار ہاتھا۔ مالک نے بہت روکا تھا مر ..... "اس کے بعدوہ محوث محوث كررون لكا-

مں نے اس کی صت بندھائی اور یفنن ولایا کے مہیں 



تحریک زادی خواہ کشمیری ہو یا فلسطین کی مظاموں کا خون پانی کی طرح بہدرہا ہے سامراتی قو تیں آ زادی کی خواہش کو کیلئے کے لیے انسانیت سے گرا ہوا ہر حربہ استعال کررہی ہیں۔فلسطین اور کشمیر ہیں روزانہ جوانسانیت سوز واقعات جنم لے رہے ہیں اسے و کھے اور سن کر رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں لیکن بدستی سے امت مسلمہ کا ضمیر ہندواور یہود کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ جاگ کربی نہیں دے رہا۔ اس کی زندہ مثال حال ہی ہیں پاکستان ہیں نظر آئی جب بھارتی انتہا لینگ حکمر انوں نے فوج کے ذریعے مقبوضہ وادی تشمیر میں مسلمان مال بہنوں کو اسپتالوں سے باہر تھیدٹ کر تشرو کا نشانہ بنا کر شہید کیا۔ ہمارے بال مرف چند و ہی مظاہرے کیے گئے اور پیرعید کے روز بھارتی فلم کی آ مہ سرف چند و ہی مظاہرے کیے گئے اور پیرعید کے روز بھارتی فلم کی آ مہ ہمار نیر دور وں روپ کا برنس اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اس رقم سے مزید میں۔ ہمار نیر کا مرسول کو میں۔

## مے افق کی دہرین ککھاری زارین قمر کے قلم سے قار تین کیلئے منفر دناول

ساتھ عمرسیف نے خود کو اپشدہ رکھتے ہوئے بڑی احتیابے 
ہوجود تھا اس کا سریعے جما ہوا تھا اور دہ آیک دکان کے 
سامنے کمڑا تھا اور اپنے بائس ہاتھ سے اپناسسہلار ہاتھا۔ 
میں کا مطلب تھا کہ اسرائی فوجی وہاں تھے تھے وہ کی 
میں بائیں جانب موجود تھے اور تعداد میں دو تھے اس کا 
اندازہ عمرسیف نے اس طرح لگایا تھا کہ اس کے دوست 
فالد نے اپناسر دو بارسہلا یا تھا جو اسرائی فوجیوں کی تعداد کو 
فالمرکر رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے سہلایا تھا جس کا مطلب 
قاکر فوجی بائیں جانب موجود ہیں۔ 
قاکر فوجی بائیں جانب موجود ہیں۔

بیمراوراس کے ساتھیوں کے خفیداشارے تھے جن سے وہ خودکو دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رکھتے تھے عمر سیف کا تعلق غزہ کی ایک جہادی تنظیم سے تھا جو اپنی بلكي مركن رنگ ال هيلا و حالا فراؤن ريراؤن في خرك بسرى پيت پر VICTORY كفظ كريات الاساته الاسات بهي بناجوا تقااس كي جم پر بهت في ريج بخير بالاسائن بهي بناجوا تقااس كي جم پر بهت في ريج بخير بالاس كي سياه بال كمي قد ير تفظير بالدر ليم بخير بي الكي مدر سے پوئي نيل كي شكل دى جو في تقل و بين باكس سال كا گلائي رنگت ولاخو بروجوان تقااس كي و مير برا عماز سے بحر بيلا كي دوسرى منزل پرموجود تقااور بر برا عماز سے بحر بيلا بن نماياں تقاوه ايك مكان كى دوسرى منزل پرموجود تقااور بردى احتمال بردى احتمال سے اطراف كا جائزه ليد باتھا۔

یزی احتیاط سے اظراف کا جائزہ کے رہاتھا۔ اچا تک کسی ہیوی ڈیوٹی دیکل کی آ داز سنائی دی اور کہیں قریب ہی اس کا الجن بند ہونے کی آ داز بھی سنائی دی تھی اس لمحے نیچ کی میں ہے کسی آ سٹر بلوی طوطے کے چیجانے کی سریلی کی آ داز محسوں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی

ستمبر ۱۰۱۷ء



وبوار كامهارا ليكرساليس ورست كرت بوية كهااس كا سانس پھول گیا تھا اور چرے سے محکن ٹمایاں تھیں جبکہ عمر ای طرح لنگوروں کے سے اعداز میں چھلائلیں مارتا ہما گا

مہلو۔" دوسرے فوجی نے اپنی کمرے کروگی بیلٹ ے وائرلیس سیٹ تکال کردوسری طرف کی کوخاطب کیا۔ "ووالل كلى كيموز عكارى كاطرف أربابات وہیں پکڑاو مارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وقی نے

ماؤتھ پیں میں کہا۔

''گاڑی کے پاس کوئی ہے؟'' پہلے فوجی نے پوچھا۔ '' " ہمارے دوسائلی ہیں وہ اس کے بی منظر ہیں۔" دوسر مے فوجی نے جواب دیا اس نے وائرلیس سیٹ والیس بلٹ میں لگالیا تھا اور پھراہے سامی کے ساتھ اس ست روانه موكيا تفاجد هرعمر كيا تفا- خالد قصام بحفرة الملي يركمرا بيدمنظرو كيمروا تفابيراس كى دمددارى كن شامل تفاكدوه عرسيف كى حفاظت كرف اس كا ساتھ دے اوراس كي مورت حال سے باخر رہے تا کہ موقع لئے پر اس کی الثاظت كى جاسكي

عرسيف چلانكس مارتا كليون كمور مرتا يحياتا آ کے بود مواقعا کہ اچا تک ایک فی کے برے یا اے امرائلي بكتر بتواظرة في ال في خودكو جميان كي كوشش مي چیرفدم پیچے کسکائے کہ اس کی پہٹ ہے ایک کن کی نال

"جہال ہو وہاں رک جاؤ ورت کولی چلا ویں عے۔ "ایک اسرائیلی فوجی کی کرخت آواز سنائی دی اور عمر ایی جگه ساکت جو گیا۔

"چلو اآ کے براحو۔" یہے ے اس کی کر میں کی بندوق کی نال پرد باؤ ڈالا کیا اوراس کے ساتھ ہی ایک اور اسرائیلی فوجی اس کے عقب سے فکل کرسائے آ گیا چروہ اے فی سے باہر کھے علاقے میں لے آئے تھے جہال اسرائیلی بکتر بندموجود تھی۔ دورجکہ جکہ مقای لوگ کھڑے تضاوران كى طرف وكيدكر كيحاشاره كررب شفي ساتحدى باتنس بھی کرتے جارے تھے عرفے ویکھا المی لوگوں کے ورميان فالدقصام بمى موجودتناجو باربارسيدس باتحدك الكيول عدكا كانشان بارباتهاجس كامطلب ايكاويرها

جدو جهد آزادی کی جنگ لژری می پیشدروز پہلے مقالمے میں اس عظیم کے ہاتھوں دو اسرائیلی فوجی مارے سکتے تھے جن میں ہے ایک کے قبل کا الزام عمرسیف پر تھا اور اب اسرائیلی فوجی بھو کے بھیڑیوں کی طرح اے ڈھوٹٹ کے مجر رے تھے لین کی روز کی آ کھ چولی کے میل کے یا وجودوہ اے گرفآر کرنے میں ناکام رہے تھای کے ساتھ اے سمی نہ سی طرح اسرائیلی فوجیوں کی آمدی اطلاع دے ويت تضاوروه فمكانه بدل ليتاتها-

آب مجى يبي مواقعا خطرے كاسكتل ياتے بى عرتيزى ے کرے سے مل کرا دارے کے باتدے میں آیا تھا اس نے برآ مدے کی حیت پرنگا لوہے کا جنگ پکڑ کر التی قلا بازی کماتے ہوئے اور کی طرف چطانگ نگائی تھی اور أبك الأكوشش مين حيبت بريخ حميا تعا-اي وقت اسرائيلي فی کی سے عمارت میں داخل ہوئے تھے اور اتی در مل عرج العلى مارتاكي عمارتين بإركرتا جلاكما تعاجب امرائل فوجی جست پر منج تو وه ان کی گرفت سے کافی دور لقريماً يا نجوي عارت كى جهت يرموجود تفا اورومال سے می افلی مارے کی جےت پر چھلا تک لگانے کی تیاری کروہا

وه ....وه ہے مسوه دیجھو "ایک اسرائیلی فوجی چادوسرااس سے تعوالے مقاصلے برتھا۔

بيہ جاؤ ينج جاؤ ....اس كا انجحا كرو ..... إما كئے نہ یائے۔اے زعرہ کرنا ہے۔ " کے فوجی نے کہا اور خود می نیچے کی طرف بھاگا۔ شرسیف اب اس شارت سے بھی عائب ہوچکا تھا شابداس نے بیٹے چھلا تک لگادی کی تھوڑی ہی در بعدغزہ کی گلیوں میں وہی آ تھے چولی کا تھیل ہورہا تھا جوعمر اور اسرائیلی فرجیوں کے درمیان کی

روزے چاری تفاعرا کے آ کے چھلائلیں لگا تا بھاگ رہاتھا اوراسرائیلی فرجی اس کے پیچے بیچے تعاقب کررے تھے وہ باربار البيس وحوكا وي يس كامياب موجاتا تحا اورفوجي مريدطيش مين آكرزياده مستعدى سے اس كا پيچاكرنے لكتے تھے وہ اس برفار بھي كرتے جارے تھے ليكن ابھى تك اسے کوئی کولی تبین کلی تھی شاید وہ جان کراس طرح فائر كري ت كونكدوه ات زعره كرفاركرنا جات تھے۔ وولم بخت چلادہ ہے۔ ایک مقام پرایک فوتی نے

- 94

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



که فتح بهاری موگی اور دوسرا خفیه مطلب بیدفغا کهاس کی گرفتاری کی اطلاع جہادی شظیم کودے دی جائے گی۔ امرائلی فوجیوں نے وسکے دیتے ہوئے عرسیف کو گاڑی میں سوار کرادیا تھا اوراے لے کر گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔عرسیف زیدی کرفاری کے بعد کارروائی بہت مختصری تھی اے ایک اسرائیلی کورٹ میں بیش کیا گیا تفاجبال إس يرلكايا جان والاالزام يره حرسنايا كيا تفاجو ایک اسرائیلی فوجی کافل تھالیکن اے عرسیف نے نہیں مارا تفا مراسراتیلی کورٹ نے اسے کی صفائی کا موقع نہیں دیا تھا اور الزام سانے کے بعد سزا سنا دی گئی تھی جو چودہ سال ے 1986ء میں گرفتار کیا گیاتھا اس کی گرفتاری اک ماہ بعداس کی بیوی رائید کی رسائی اس تک ہوسکی ی اسرائیلی انتظامیہ تو اس کے شوہرے ملوائے کے لیے لكل تياريس عى اسى يتك بتاياتيس جار باتها كرعرسيف ں جیل ان ہے جب رانی عمرسیف سے فی اوال کے م برزخوں کے بے شارف اٹ تھے جواسے جیل میں ہی "اوہ عمر! یہ کیا؟ یہ کیا ہوا؟" رانیے نے اس کے زخم دیکھ اے چھوڑ و ... افریری ات فورے سنو۔ اعر نے کہا۔ ''نہیں عرش نے ایک بہت اعظمولیل سے بات ک "میری بات سنورانید"عرف استخی سے لو کا تووہ چپ ہوکراسے ویکھنے کی تھی۔ "جنتى جلدى موسكيتم بحول كولي كربلغاريه جلى جاد وہال تعمار اسكيد بيتم وہال محقوظ رجوكى -"میں یہاں عی تھیک ہول .... تہارے یاس ..... جب تم رما موكرة و كے تب مم سب ساتھ عى بلغاربيجا سي كي واشيان كما-میری بات دهیان سے سنوردانید بداوگ مجھے تیں چھوڑیں کے ....زیادہ باتوں کا وقت تہیں ہے تہمیں اپنی اور بحول كى حفاظت خودكرنا ب\_الرحزه تيار بوجائے تو تم اے اینے ساتھ بلغاریہ لے جاسکتی ہو۔ عمر نے اپنے

چیوٹے بھائی تز ہ زید کاؤکر کیا اس کے علاوہ ان کی فیملی کا كوني تحص غزه يس سيس تقا-

"د لين حمين اس حال يس؟"

"ميري فكرمت كرويس ايي حفاظت كرسكنا جول\_ مجھے بس تم لوگوں کی فکر ہے۔" عمرسیف نے کہا اور ای وقت اسرائیلی فوجی جیلر نے وقت ملاقات ختم ہونے کا اعلاك كرديا\_

"جاو جنتى جلدى موسك بيركام كراو ....خد المهارا حامی وناصر ہو۔ عمر سیف نے کہا اور دوسرے ہی کھے اے ایک اسرائیلی فوجی نے میٹی کرجیل کی سلاخوں ہے چھے ہٹالیا۔ رانیہ صرت سے کھڑی اے جاتا ہوا دیمتی ر بی تھی فرتی عمر کو تھنچا ہواا تدرجیل کی تاریک کو تھڑ ہوں ک رف لے کیا تھا اور دائیہ کھدور وہاں اواس کھڑی رہے بعداس نے عرسیف کے چھوٹے بھائی حزہ کوساری بات ياني مي توحزه يريشان موكما تفا-

"اگر بعانی نے بہ کہا ہے تو یہ کہا ضروری ہے۔اس في الني الحروب كما اوكالي "حره في كما-

" ہاں اس نے دوسری کوئی بات بی جیس کی۔بس بار یادیکی کهدر با تھا کہ تم بھول کواور جزہ کو لے کر بلخاریہ چلی جاؤ ....اس کے جمع برز خول کے بہت نشان تھے ....فدا جانے جیل میں اس محساتھ کیا سلوک ہورہا ہے اوراب كيا مون والاب الديث مي ورئ ليح ش كها-" فیک ہے تم جوں کو یکھ مت بتانا اس بہال کی پر ظاہر میں کریں کے کہ ہم بلغاریہ جارے ہیں۔ اگر اسرائيليوں كوذراى مجى بحتك يوكئ تووه مارے يتي وہاں مجی کی جائیں گے۔ہم خاموتی سے سمال جائیں کے يہلے ميں خفيہ طور يريهاں سے جانے كا انظامات كراوں اور بلغاریہ میں تہارے کمروالوں سے مجی بات كرلول -" حمزه زيد نے كما تورائي نے اثبات ميں سر

چندروز بعدموقع تكال كرحزه نعمرك دوست خالد قصام سے بات کی او خالد نے اس کی صد بندھائی۔ "م قرمت كروحزه .....م في كونى جرم فيس كياب عرسيف يرجونل كالزام لكا محده جوت بي الل كى

حالت ہے باخبر ہیں اور کوشش میں بیر کد مورج لملتے ہی اے کی نہ کی طرح جیل سے تکال لیں لیکن اسرائیلی جیل كا پيره بيت خت ہے اور بيكام آسان ميں اس ميل كھ وقت لگ بلکا ہے اور غمرے مارا رابطہ بیس مور ہالیکن اتنا جانے بیں کہ جیل میں اس کے ساتھ اجھا سلوک میں مور ہا اس پر اسرائلی قیدی ایجنوں کے ذریعے حلے کروائے جاتے ہیں اور بھی مخلف طریقوں سے اسے ٹارچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بر کی کو اٹی بے گنائی کی داستانیں نہ سائية اورخود ير لكي موت الزام كوقيول كرف-"خالد اسے تعمیل سے بتار ہاتھااور حزہ جرت سے من رہاتھا۔ "تم عرفے جو کہا ہاں برمل کرواس سلسلے میں ا کرکوئی مرد جائے تو جھے بتادینا تھ اوکوں کے بلخار میرجائے

كانتظام موجائ كا-"خالدن أعلى دلائي مجرخالد قصام سے ملاقات کے جدرہ دان بور حزہ اپنی بعامعى رائيهاورتين بحول طارزيد سعدريد اور بائيرزيدك راتھ غزہ سے لکل کیا اور ااس کے لیے ایک محکل سفر کا

آعاز مواتعا\_

# .... # .... # 1986ء میں کرفاری کے بعد عرسیف زید

امرائلی علی میں 1990 تک کا عرصہ بہت تکلیف و يريشاني من كزارا ا- اساكر مختف ساز شول كاسامناكرنا یوتا تھا اے قید ہوں ہے پٹوایا جاتا تھا اوراس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملال تیدی بھی ای صورت حال سے دو وارتقے عمرسیف نے بہت بارورخواشیں دیں احتیاج کیا كداے ایك جمولے الزام ش مزادی فى ب اے رہا کیاجائے لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی آ فرکار اس نے 1990 ش احتجا تي طور ير بعوك برتال كردي\_

"عرتم نے بحوک ہڑتال کرکے اچھامیس کیا تم کیا بجحت مويدلوك تمهاري خوشامد كرك حمهيس كمانا كملاتي کے؟"اس کے ایک ساتھی مسلمان قیدی نے کہا جس کی عمر

تقريباً پين سال هي-

و وجنیں طارق کر کی میں جانتا ہوں میری جھوک ہڑتال سے ان برکوئی اٹر تہیں ہوگا لیکن میں اس کے علاوہ كرمجى كياسكا مول -"عرفے بوڑ مع كر كى سے كما-" تم جو كى ما ب وه كماؤيد يهت ضرورى ب كرتم

ستعبر ۱۱۰۱ء

اقوال زرين بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔عقل مند سوچ کر بولتا تكبر ظلم اورغصه عدل كادتمن ہے۔ خوش رہیں اور دوسروں کوخوش رکھنے کی سعی کریں۔ سمی کی مدوکر کےاہے بھول جاؤ۔ بری چھلانگ لگانے کے کیے تھوڑا پیچھے ہمنا پڑتا جھوٹ سے بہت دور تک جاسکتے ہیں کیکن والیس نہیںآ کتے۔ دعا سی اس وقت کارگر ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ جدوجید بھی کی جائے۔ جو بلاوجہ ناراض ہوتا ہے بلاوجہ ای دوست بن جاتا مھٹی ہوئی بوری بے جا خواہشوں کی طرح ہوتی ہے چھوٹے بچے موتے تیل دیے جیکہ بڑے بج آرام الل كرتے ديے رياض بث....احسن ابدال دلچسپ و حیران کن معلومات ﴿ كارسازى دنيا كيسب مع بوى اندسرى ب-🖈 نیلی ویک کی سینی کسی محل جا اور کی پیدا کرده سب 🖈 بھی بھی تھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں 🖈 چوہا' اونٹ کی نبعت زیادہ کیے عرصے تک یانی کے بغیرزندہ رہ سکتا ہے۔ المرخواتين مردول كي نسبت دوگناه تعداد اور رقار ے اپنی پلیس بھیتی ہیں۔ ے اپی پیں بیبی ہیں۔ ﴿ ایک عام پنسل سے پینیٹس میل لمبی لائن تھینچی جِاسمتی ہے یا ہم اس سے انگریزی کے پچاس ہزار الفاظ

جسمانی طور پرمضیوط رہوتا کہان کے ظلم کا مقابلہ کرسکوا گرتم کمزور ہو گئے تو ان کا مقابلہ کیسے کرو تھے؟'' طارق کر کی نے اے مجھایا۔ "الله بهت براب وه مجعان كمقابلي طاقت وے گا وہ مظلوم کا ساتھ وے گا جمیں صرف اللہ ہی کا تو آمراب- عرفي ا-ومل وہ تو تھیک ہے چربھی احتیاط ضروری ہے اور ایے مقصد پر ابت قدمی سے قائم رہے کے لیے سے ضروری ہے کہتم جسمائی اور ذہنی طور پران کا مقابلہ کرتے کی صلاحیت رکھتے ہو۔" کر کی نے سمجھایا وہ دونول جیل میں کام کے وقعے کے دوران باتیں کردے تے اچا کے مران قوجی کی نظران پر بڑی اور وہ تیزی سے ان کی طرف آیا مراس نے چڑے کی ملے سے الاز آن کر کی ف ت يدوي مرين الكاني ميس اوروه روب كرره كما تعا-" کیا اے ہے؟ اے کول مارد ہے ہو؟" عرفے فی رکہا اور وہ لوجی اس پر بل پڑا وہ تیزی سے چڑے کی الناف سے اس کی خاتی کردیا تھا اور عرسیف دروے کرارہا "اوه ..... ظالم بس كرو ..... ميرا كياقصور ٢٠٠٠مر

- しとりとして " ہمارے اسراک و حی کو بارتے ہواور ہم سے رحم کی امدر کتے ہو۔ ہم جی جس مار ار اس کے پاس ف وی ك\_امراكل وي فارت ا "وہ جہنم میں کیا ہے ہمارا فعکانہ بے شک جہنم میں

ب ....خدامظلومول كرساته ب المحرسيف في كها-اس نے سکتے ہوئے طارق کر کی کوسمارا دے کرا تھایا تھا اوراسرائيلي فوجي پييك كرايك طرف چلا حميا تفااي وقت عمر سیف کی نظر جیل کے احاطے میں دوسری منزل پر بے كمرول كي طرف الحد عنى جهال اسرائيلي جيل كاجير كمثرا تفا وہ حقارت ہے گراؤنٹہ میں کھڑے تو جیوں کود مکھیریا تھا اس کی نظر میں ایک تکدرست وتو انا اسرائیلی قیدی پرانی تھی جے اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا اور وہ قیدی عرسیف کی طرف برصن لگا قیااس کے ہاتھ میں چھے تیز دھار تجر پرعمر سيف كى تظرير ي مى اوروه اس كااراده بماني كيا تفا-اس تے بھی طارق کر کی وچھوڑ دیا تھا اورخوداس قیدی کے صلے

97 \_\_\_\_

لكه عنة بن-

انتخاب: كامران شابر ..... مجرات

كماس كمساتحة ريسب كتفي ويربهونار بانفااس بس اتناياد تفاكدوہ تكليف كى شدت سے چنجار ہاتھااور چيخے چينے بے ہوئ ہو گیا تھا۔

مجرجب اس كي كم كلي تقى توده اين كوفرى بيس يراتها اس میں حرکت کرنے کی ہمت جیس تھی وہ کئی تھنٹے ای طرح یزار ہاتھا اس کے جم سے جگہ جگہ سے خون بہدر ہاتھا اور دوسری بیرکول کے قیدی جما تک جما تک کراسے دیکھ رہے تے جرشابدوہ دوبارہ بے ہوئی ہوگیا تھا۔اس کے بعداس كي تحدايك استال من على حي جهال اسد اسرائيلي جيل ے دونو جیوں کی حمرانی میں علاج کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ بیت اللحم کے علاقے کا ایک اسپتال تھا وہ ہوش اور بے موثی کی کیفیت میں کئی روز اسے بیڈیر بڑار ہاتھا اس کے شم پرجد جد پال بندی مونی می ده اینا ای میکی بشکل الفاسك تفاسس سبارا وے كراے بھالى فاور وب وغيره ويلمى-

تقريباً چدره دن بعداس كى كئى پٹياں مثا دى گئي تھيں ال کے جم پر جگہ جگہ کرے زخوں کے نشان تقے وہ حمران تقا كماسراتيلي فوجيول نے اے س چزے اراتها ك ات كرياني آئے۔

مجراحا عك الك رات شايد قدرت ال يرميريان موكى ما بي عض كوني الفاق تعاده إسرائيل كالمرف سے موتے والى ایک معمول کی کاردوائی کی ۔ انہوں نے اسرائیلی سرحدی علاقے سے بیت اس کے علاقے کی طرف راکث فائر کے ہے جن میں سے دورا کت اس اسپتال کی اڑنگ پر بھی لكي تن جهال عرسيف زيرعلاج تعاروه رات دو يح كا وقت تفازياده ترمريض اوراسيتال كاعمله سور بالقاراجانك بى دهماكول كي وازول يصاراعلاقد كو في العاتفا فضايس منى ريت اور باردى بو پيل كئ تقى اورانسانوں كى چينى دور دورتك ي جاستي ميس

"اوه خدایاالله رحم الله اکبر-" مختلف لوگول کی آوازین محیں لوگ جیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے بھول کے حلے اور ممارت کی تاہی کے بعد بیلی قبل ہوئی تھی ہر طرف ائد هيرا تفااورا فراتفري كاعالم تفالسي كوكسي كابهوش تبيس تفا\_ ای صورت حال سے فائدہ اٹھا کرعمرسیف نے اطراف کا جا کرہ لیا وہ اسیٹے بیٹر سے نیچے پڑا تھا۔اس کے ہاتھ میں

ہے بیجے کے لیے مستحد ہو کیا تھا کیکن دو گی دن کا بھو کا تھا اور اس کی ٹائلیں کانی رای تھیں۔ قیدی نے اس پر چھلا تک لگائی می اوروہ تیزی سے ایک ست بث کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراؤنٹر میں موجود قیدی آ ہتہ آ ہت ایک دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تنے اور بہت وچیی ےاس لڑائی کود مکھنے لگے تھے۔

قیدی نے دوبارہ اس پر چلا تک نگائی تھی اس باراس نے بخرے وارکیا تھا جس کی توک عمر کے ایک باز وکو چھوتی مونی کزرگئ تھی اوراس کی آسٹین کو کاٹ ویا تھا جس میں ے اس کاباز ونظر آرہا تھا جس پر کھے زخم کے نشان سے خون رس رہا تھا اس بار عمر سیف نے بھی اس کی کمریرا ہی کہنی ہے وار کیا تھا اور قیدی ایٹا لیڈ ازان برقر ارتیس رکھ سکا تھاور کیا تھااس کے ساتھ ہی عمرنے اس پر چھلا تک لگانی تھی اور اس کو بوج لیا تھا پھراس نے قیدی پر کموں کی بارش كردى تحى ال كے ساتھ بى دواسرائلى چېرە دارآ كے برع اورانبول في عركو بكركراس قيدي سددوركرويا قا جل کے احالے میں سائزن بچنے لگا تھا اور سارے قیدی لأثنى بناكراين الي ورك ش يط كالتقعراوراسراتيلي فيدى كوجير كمام فيش كرديا كما تعال

" تہارے اعربی طاقت ہے کتے۔"اسرائیلی وق نے عرکو خاطب کے مقارت سے کہا۔

"اس نے جھ رحلہ کیا تھا۔" عرنے غصے سے جاب ویا اور ای وقت پہرہ دار نے بندوق کا بٹ اس کے كاعره يرزور عارا

"آرام سے بات کروتم ہمارے افسر سے بات

"اس نے اشارہ کرکے قیدی کو جھے پر حملہ کرنے کے کیے کہاتھا۔"عمرسیف نے سیج بول دیا۔

"مم جھوٹ بولتے ہو۔" پہرہ دارئے کہااور جیلرنداق اڑاتے والے اعداز میں بشنے لگا پھراس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اور پہرہ دار عمر اور قیدی کو لے کراس کے کمرے سے بابرآ كيا تفاقيدي اين بيرك بين جلاكيا تفاليكن عركوه ويبره دارایک اور کرے میں لے گیا تھا جہاں اس کے ہاتھ اوپر كركے زنجروں سے باعد ديے محصے تصاس كى المحمول يرين باعده دى كئ عى اورات ماراجائ لكا تحاجر كوياديل

\_ <u>is</u>



ڈرب تھی تھے اس نے نوج کر چینک دیا تھا اے اپنے قریب کوئی اسرائیلی عیرہ دار نظرمین آرے تھے۔ خدا معلوم الميس زين كما كئ مى ياآسان تك كيا تفاس قي الله اكبركا تعره لكايا بس كاجواب ات دور سے كى آ وازول نے دیا تھا۔وہ تیزی سے اٹھا اور اسپتال کی ٹوٹی ہوئی دیوار ے باہرتکل کیا باہر بھی ہرطرف لوگ ادھرادھر بھا محتے تھر رے تے وہ تیزی سے لڑ کمڑاتا ہوا ایک کی میں رو پوش

اس کی جدوجید آزادی کی تنظیم کے لوگ اس سے بے خِرْمِیں تھے تیسرے دن اس کی ملاقات خالد قصام سے مو تی تھی اور خالداہے بیت الم میں واقع تنظیم کے دفتر لے لياتفاجهان اس كى ملاقات عظيم كعلاقاتي سريراه اسامه علیل ہے کروانی کی تھی۔

"عرسيف!تم نے مجی بچوں والا کام کیا "اسامے ندرے نارافتی سے کیا عراس کے مامضر جفائے مواقا۔

" جھے تم ے بدار فیل کی کہ اتی آسانی ہے گا لے جاؤ کے 'اسامہ فے مرکبا عرکے پاس الفاظ میں ت كداس كاجواب دي سك

"تم ہمارے پہران مجاہداں شرے ایک ہواب تك لتن بى كارنا حر كي بو تع يرت بونى حر ي پند چلا كەدواسرائىلى قوى تىتىمىل كرفتاركىنى بىل كاسياب

"انہوں نے مجھے جاروں طرف سے تھےرلیا تھا۔"عر

"قیدیس طاہر ہے تہارے ساتھ اچھاسلوک تیس کیا كيا بوكا-"اسامدني بات بدكت بوع كها-

"ای کیے شاید سہیں استال لایا گیا ہم موقع کی علاش یں تھے مہیں کی در کی طرح وہاں سے تکال کیے کیلن خود اسرائیلیوں نے ہماری مشکل آسان کردی۔ اس حملے میں معصوم سریق اور اسپتال کا عملہ بھی مارا کیا ہے۔ اسرائیل بالکل اندها موگیا ہے دہ مسلمانوں پراندها دهند حط كررما بوه تيس جاماً الله في لأشى في وازب-

بے فک وہ بہت ہوا ہے ....وہ تام اعد حالات یں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مدد کا سیب پید

ستحبر ٢١٠١م

ے معلوم پیدا کردیتا ہے ہمیں مایوس نہیں ہوتا جا ہے مایوی کفرے۔ "عمرسیف نے کہا۔ "'کیا رانیہ کی کوئی خیر خبر آئی ہے۔"اس نے خالد سے پوچھا۔ " ہاں اس نے بلغاریہ کے ایک اسکول میں ملازمت کرلی ہے بچوں کواس اسکول میں واخلہ دلوادیا ہے اور حمزہ نے بھی ایک بک اسٹال پر سلز مین کی ملازمت کرلی ہے۔"

نے بھی ایک بک اسٹال پر سکز مین کی ملازمت کر لی ہے۔'' ''دفشکر ہے میرے ما لک اور رانید کے والدین؟'' ''ووجھی خیریت سے ہیں انہوں نے ہی ان سب کاموں میں رانید کی مدد کی ہے۔'' خالد نے بتایا۔ ''میں اگر یا ہر نہیں نکلوں گاتو یا گل ہوجاؤں گا میں

یں اگر باہر دیں تھوں کانو پائل ہوجا دل کا جل چوروں کی طرح چھپ کرنیس روسکتا۔ عمر سیف نے خالد سے کہا۔

''اہمی فی الحال تو تم باہر جانے کا ارادہ ترک کردو
کونکہ اسامہ خلیل اس کی اجاز ہے نہیں دے گا آیا کہ دوروز
حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔'
پھر عرسیف کوزیادہ انتظار تیس کرنا پڑا تھا دوسرے ہی
دن خالد دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ابھی عرش کے
ناشتے کے بعد جائے ہی فی رہا تھا اور نظیم کے دفتر میں تھا۔
''عمر ۔۔۔۔۔عمر دیکھو وہ کی ہوا جس کا ڈر تھا۔' خالد نے
اسے بتایا اس کا سالس مجھ لا ہوا تھا شاید دہ کا فی دور سے
بھا گیا ہوا آیا شاہد دہ کا فی دور سے

اسرائیلی فوجی دیواروں پر جگہ جگہ پہٹرلگا رہے ہیں۔ جس میں تمہاری تصویر بنی ہے اور تمہارے سرکی قیمت دولا کھ پونڈ لگائی گئی ہے اس پوسٹر میں آلکھا ہے کہ تم قبل کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ہواور تمہیں زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں چیش کرنے پر دولا کھ پونڈ دیئے جا میں گے۔''

"مب جھوٹ ہے تم جانتے ہو۔"عمرنے خالدے

ہے۔ '' ہاں میں جا نتا ہوں لیکن بیہ معاملہ ہمارے جانے یا نہ جانے کا نہیں وہ تو اس طرح کے الزامات لگا ئیں گے تا کہ '' کمی بھی بہائے جمہیں پکڑسکیں وہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے میں آئیں کئیں نے روکا ہے؟'' خالد نے عمر کو سمجھانے کردیتاہے ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ہم انشاء اللہ تعالی ان میبود یوں کو فلست دے دیں گے۔"عمر سیف نے پر جوش اعداز میں کہا۔

'' بیں امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم کوئی بے وقو فی نہیں کروگے اور انگلے احکامات کا انتظار کروگے۔اسامہ خلیل نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

" تہماری ذرای بھی عجلت تہمارے لیے اور دوسرول کے لیے بھی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے۔

''جی میں سمجھ گیا۔''عمر نے مختراً جواب دیا اسامہ نے ہاتھ کی جنبش ہے اسے چلے جانے کو کہا اور وہ خالد قصام کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔

''اہمی میکھ ون تک تمہارے باہر جانے پر پابندی ہے۔''خالد قصام نے اسے بتایا۔

ہے۔ 'خالد قصام نے اسے بتایا۔ ''تمہارے اسپتال سے عائب ہوجائے پر وہ پاگل کوں کی طرح تمہاری تلاش شروع کردیں کے ہوسکا ہے کہ آئیس کسی ڈیڈ ہاڈی پر تمہارا شک ہواور وہ سجھ لیس کہ تم اس جملے میں مارے کئے ہوگئی آپ کا امکان بہت کم ہے تمہیں پہتے ہے یہ اسرائیلی اپنے وشن کو قبر سے بھی تکال لاتے ہیں۔'' خالدنے کہا۔

''ہاں میں جانتا ہوں بیربتاؤمیرے بیوی ہیج؟'' ''وہ خبریت سے ہیں آخیں بلخاریہ پہنچا دیا گیا تفا تمہارا بھائی حمزہ بھی دہاں بچوں کے ساتھ موجود ہے۔'' خالدتے اسے بتایا تو اس کے چبرے راطمینان کی جھلک نظرآئی۔

"اب میں زیادہ سکون سے کام کرسکوں گا۔"عمرنے ہا۔

" " ہاں اللہ تعالی ہماری مدوفر مائے اور جمیں اپنے ملک کو دشمنوں سے آزاد کروائے کی توفیق عطا فرمائے۔" خالد نے کہا۔

نے کہا۔ ''بے شک وہ ہماری مدو کرے گا.....ائے مسلمانوں کا خون ہرگز رائیگاں نہیں جائے گا۔''

ننےافق\_\_\_\_\_0

والمائدازي بتايا

''میں سوچ کر جواب دول گا۔'' عمر سیف نے جان چیزائے والے انداز میں کہا۔

ورميس سوين كاكام تمهاراميس ..... مارا باورجم نے سوچ لیا ہے کہ جہیں بہال سے جانا ہی ہوگا جا ہی تو حمهیں دنیا کے سی اور مصے میں بھی بھی سکتے ہیں لیکن ہائی كمان نے سوچ مجھ كرفيعلد كيا ہے اس طرح تم اسے بيوى بجول كروبره سوكي

"جی بہتر ۔"عمرسیف نے مجبوراً ہای مجری اس کے سامنے اس کےعلاوہ کوئی جارہ ندتھا۔

"جمهين كل بى رواند كرويا جائے گاء" اسامه نے كها اورعمراے جرت ہے دیکھنے لگا پھر خالد کے ساتھ وہ واپس ائے کرے میں آگیا تھا۔

''خالد! ان لوگوں نے اتنی جلدی .... فیصلہ كرليا..... جهت يوجها بحي يس؟

"م سے کیا ہو چیس کے جو حالات کے مطابق بہتر الملا ب وي كما كما ب اوراس من تهار عاته ساته ود رول کی معلائی کی دنظر رکھی جاری ہے " خالد نے

"ويليس كراب قسمت مين كيالكها هيج"عرسيف

دومرے ہی روز عرکا حلیہ تبدیل کردیا گیا تھا اور اے ایک ماڈرن سال مان کے لیے خالد تصام نے خاص من کی می محلف راحل سے کررتے کے بعد خالدتے اے غزہ کی بٹی یار کروادی تھی اور آ کے اختیاط سے سفر كرتے كى بدايت كردي تكى۔

عرسيف مشرق وسطى ك مختلف مما لك مين سفر كرتا موا اورجكه جكداية عليه بدلتا موابالاة خربلغارية في حميا تفااس محمل میں اسے تی ماہ کا عرصہ لگا تھا جب وہ بلغار سے بیں رانیہ کے کھر پہنچا تھا تواہے کوئی بھی پیچان ٹبیں سکا تھا۔

" مجھے حزہ زیدے ملنا ہے۔" اس نے دروازہ کھولئے والی این چی ے کہا جواے بالکل پیجان میں سی معی اور

حزه كاكوني مقاى دوست مجدري كلي-''وہ کھر پر نہیں ہیں۔'' بچی نے معصومیت سے کہا اور

عركا في عالم كدات الفاكر كل يه لكاليدوه كافي عرصے بعد حانبہ کو مکیرر ہاتھا اور اس سے بے پٹاہ محبت بھی

"اباسكاكياط بوكا؟" "ميراخيال إسامه هليل اس يركوني ايكشن ضرور

لے گاوہ جو فیصلہ کرے گاوہی ماتا جائے گا۔

"اس نے تو مجھے رو ہوش رہے کے لیے کہا ہے۔"

"إل ويكفت بي اس كا اكلا فيصله كيا موكار يقينا جو

تمہارے حِن میں بہتر ہوگاوہی فیصلہ کیا جائے گا۔'' "میں کسی طرح بھی جدوجہدآ زادی سے میجھے ہمنا

ميں جا ہتا۔ عرسيف نے كما۔

ام میں سے کوئی بھی اس جہادے میچے سنے کے و تارمیں لیکن جوش سے کھ حاصل مبیں ہوگا ہم جوش من آكروني غلط قدم الفاليشي تو ماري جدوجهد آزادي ير ار برسکتا ے جمیں بہت احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیٹا

''تم ٹھیک کہتے ہو۔''عمرنے کہا۔ پھرای شام اسامیطیل نے عرسیف کی قسمت کا فیصلہ شادیا تھا۔وہ اس کے سامنے ہاتھ یا تدھے کھڑا تھا کمرے اس کے اور اسامہ کے علاوہ خالد قصام تھا یہ پات ابھی هيم ك لوكول على جمياني جاري تفي كم عرسيف

اسامہ کے پاس موجود ہے۔ "میں نے فیصلہ کیا ہے کہ م بھی بافعار سے جاؤا ہے بحوں کے یاس "اسام نے کہا۔

د کیکن اس طرح تو میں جہاد میں حصہ می*ں*۔

"يبال ہم موجود ہيں ليكن تمہاري موجودگی ہميں بھی مفکوک بنا دے کی اور اگرایک بارہم لوگوں برشک ہوگیا تو ہمارے کیے یہ جدوجید جاری رکھنا مشکل ہوجائے گا۔"اسامے نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

" نیکن میرابلغاربیجانامیرے بچوں کے لیے خطرہ بن

ں ہم حمہیں ڈائریک بلغاریہ بیں بھیجیں کے تم مشرق وسطى كے مختلف ممالك كاسفركرتے ہوئے كافى عرصے میں وہاں سبنجو کے اور خود کو خفیہ رکھو کے بلکہ اپنا علیہ بدل کردہو کے تہارے لیے بہتر اوگا۔

" محريس كونى اورب؟"اس في يوجها-

"آپوس سے ملنا ہے؟" جی نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بچائے خودسوال کردیا۔ "كونى يداي؟"

''سعد بھائی ہے۔'' حانیہ نے معصومیت سے کہا سعد کی عمر یا مشکل بارہ سال تھی لیکن بہرحال وہ حانیہ سے تو بڑا

الميرامطلب ہے تنہاری .....ای وغیرہ۔" ' دخیں وہ اسکول تی ہیں۔'' حامیہ نے ساوگی ہے کہا۔ "اليما ..... ين تقور ي ورين آون كا" اس نے كما اور دالی کے لیے مز کیا۔ تعبک ای کمح تل کے کونے سے رانبه عبابيه يس ملبوس آتی نظر آئی اسے وہ سیکروں میں پہچان

النيا الى فريب آف بردانيت مرادى کہ اور وہ ایک وم تعتک تی وہ اسے علیے سے تو میس پہچائی ي مين اس كي مين الداري "رافيه" كيني يروه بزارون آ وازون من يحي بيا واز پيجان على تقى وه مسكراكر ے اور سے دی کھر ہی گیا۔

المن المركبا تفاح اليس يحاني "عرسيف ني رائبہے کہا اوردائیے کے احتیاط سے اطراف کا جائزہ لیا اورائي ساتھآنے كا شارة كركم الكريونى۔

پر عرسیف رانیہ کے ساتھ بی گھر بھی داغل ہوا تھا۔ یچے اپنی مال کے ساتھ ایک اجنبی کود کھیے کر جیران رہ کے تف رائيات درائك روم س كي كي

"اوه اعركيے موسيتم في اين آن كى اطلاع بعى تھیں دی؟"رائیےئے والہاندائداز نیس اس کے سینے سے لكتة بوئے كها-

" ش المحميك مول رانيه ..... جمهين اطلاع دين كاموقع ای میں ملا ..... میں بہت احتیاط سے سفر کرتا ہواتم تک پہنچا مول \_ تم سے کوئی contact میں کرسکتا تھا کیونکہ شک ہے کہ میری اگرانی کی تی ہوگی لیکن اہمی تک تو مجھے لقین ہے کہ کوئی میرے تعاقب میں جیس ہے۔ عمرنے

الميفوا من تهارے ليے يحمداني بول چر ياتي

"يبل جھے بچوں ے موادو۔"عمرنے بے منی سے

'احِما.....تم بیٹھویس انہیں لاتی ہوں۔''رانیہنے کہا توعرصوفے پر بیٹے گیا کھین در بعدرانیاسے میوں بول کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی اور تیوں نیے اے وملي كراس ييث محق تق

"آب نے مجھے بتایا کیوں تیس کہ آب ابو ہیں میں آب كو كمرض بلالتي؟" حانية فقدر عاراصلى سيكها جس کی عمر جارسال تھی۔

"مين آب كا احتمان لے رباتها كرآب اسي الوكو ر الله المراس الميس؟ "عرف المنت الاست الاست "ابو میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ عظمے سے آگے يدهة موئ الكام تعقامال

''لس اب میں تم لوگوں کے پاس بی رجول گا۔'' عمر الم يكول وكاورسعد جوسرف دىسال كالقااس -

الا ابوااب ہم آپ واہیں میں جانے ویں کے۔ ال تے ہارے کھا۔

راشیہ بچوں او عمر کے باس چیوڑ کر پڑن میں جلی تی تھی اورجلدي جلدي عمر كي يدعد كالحمانا تيار كرنے تكي محل وہ جا اتى سی کدائے عرصے احدال کے آئے پروہ ولی کی شہونے واورعمر كى يستد محمطال اس كعانابنا كرجب كعانامير پرلک میا تو حزو بھی آ گیا تھا اور ایک عرصے بعد بوری فیلی المانے كى ميز يرجع مولى مى - يے ببت فرال تھے - حزه بفي عمر كود مجه كريبت خوش مواقعاب

"حزه! ش تبهارامفكورمول كمم في الشيخ يصال لوگون کی و کیمہ بھال کی۔ "عمرتے کہا تو حمزہ ناراضکی سے اسے ویکھٹے لگا۔

" مِعاني يون شهيس آپ كاس بات بي اللا ب جیے میں کوئی غیر موں اور میں نے آپ بر کوئی احسان کیا ے۔حالا تکمایا میں ہے جھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ کرسکتا ہوں۔ بیمیری بی میلی ہے شن آ پ کا بھائی یوں "حزہ نے کواتو عمرنے اس کا کا عموات تعبیقیایا۔ " ال ا محص احساس ب اللين اتن معمري مستم

e1014

102----

نے بروں کی طرح و مدداری بھائی ہے۔ عمر نے تعریفی

" كُوكَى مستلفيس بمائى جان آب بمى توايي مك كى بقا كى جنك الرب بين اس ش تو يد مرا بهت بى تعور اسا عدے۔ "حزہ نے بشتے ہوئے کہا۔

" دعا كرو الله تعالى جميس جار مقصد من كامياب

كري "عرق كها-

ے۔''عمرنے کہا۔ ''آ مین۔''حزہ اور رانیے نے ایک ساتھ کہا۔ "حزه! تم كانى عرصے يهال مواب مرے ليے بحى كونى كام وتفويد نايس فارغ ره كركيا كرول كا\_يدين

کتنے عرصے پہال رہنا ہڑے۔"عرسیف نے کھانے کے

معادی قرآب آئے ہیں جلدہی کھرلیں مے۔ نی الحال آب آ مام كرين اور مراخيال ب كدرياده ما مر لكلف ے اعتباط برشل "محزہ نے کہا۔

الميكن يهال مجھے كوئى تيس بيجات شي زادى سےرہ

مرجمي احتياط ضروري ب عر-" رانيد في ورميان

ی مده خانت کی۔ "ایجی شی اور حز و ملازمت کر قور ہے ہیں ایجی تمہاری

ملاز مت کی کوئی ضرورت کال ہے۔ دوجہیں پا ہے میری فارق میضنے کی عادت میں

" ال شن جانتي مول وكه وان كي مات ہے وگر كونى مناسب موقع و كيركويس طازمت محى كرليما - "رانيے نے

دوجارون توعمرسيف كاليعمصروفيت يس كزرك كداسے احساس عى ند ہوا۔اس كے سسرال والول تے ایک کے بعد ایک ٹی دعوتیں کردیں۔ وہ روز کی سسرالی رشتہ دار کے گھر دعوت میں جاتا اس کے ساس سربہت

خوش منے کہ دہ زندہ سلامت غزہ سے نگل آیا ہے۔ پھرا بیک روز جب رانیہ کے اسکول کی چھٹی تھی وہ عمر کو اینے ساتھ شاچک کے لیے سر مارکیٹ لے کی جہاں انبول نے ڈھیرساری خربداری کی۔اس دوزعر نے محسوس کیا جیسے کوئی ان کے اروگروموجود ہو اور ان برنظر رکھ

ہوئے ہو۔لیکن اس نے جب بھی اطراف کا جائزہ لیا تو اے کوئی ایسا مفکوک محض نظر تبیس آیا جواس کی تحرانی کررہا موراس نے اسے خیال کوذیمن سے جھٹک دیا اور شا پنگ كركردانيك ماتحدوالين كمرآحيا

پر کئی روز تک وہ مختلف کا موں سے کھرے یا ہرجا تا رماوه مرباركافي احتياط برتنا تها-اب كاحليه كافي حدتك تبدیل ہوجا تھا۔اس کے لوجوان میں شیوچرے براب ساہ رنگ کی تھنی واڑھی تھی۔ بال چھوٹے تنے اور پید سی حدِتك بابرآ كيا تعاراے غزه ب بلغارية ك موك يائي سال بيت محت تصاور خاصامطمئن موج كاتحا كداب امرا کی اے بعول سے ہیں۔ووآ دادی سے مرے باہر جانے نگا تھا پھرایک دن جب وہ اکیلائی شایک کے لیے ماركيث كيا موا تفاوه بهت هرايا موادالي آيا تفارال نے سووے کے شاہر دمیر پر ڈال ویے تھادر اعرائے ب یا ہر کا دروازہ میں لاک کردیا تھا اس کے چیرے مع خوف کے

ع کیاں ہیں؟ "عرفے پریشانی ہے کو جما۔ وماہر ملے کے ہیں۔

'' تہیں باہرمت جانے ویا کرو .....وہ نا بچھ ہیں آگر ان ہے کوئی میرے مارے میں او بیٹھے گا تو وہ جھوٹ بیس بول سیس سے۔ عمر نے کھا۔

"آخر ہوا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ "رائیے نے پھر

مجھے کانی دن سے مسوس مور ہاہے کہ کوٹی میرا پیجھا کر

رہاہے۔ دوخیس عر ..... بیتہارا وہم ہوگا۔ تہمیں عمال آئے

یا چ سال ہو گئے ہیں۔

'' کچھ بھی سبی کیکن سیاسرا تیکی یہودی ..... بید ہمارا پیچھا ماری قبرتک کرتے ہیں۔"عمرے چرے پر موائیاں اڑ ريى سيل-

ورا خرموا كبائي مجية تفسيل سي بناؤ .... يفيرويس تہارے کیے یاتی لائی موں۔"رائیدنے کہا اور یکن کی طرف دور کی تصوری بی درین وه ایک گلاس می یانی لے آئی تھی اور عمر کو تھا ویا تھا جس سے عمر نے چند تھونٹ

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



ں ہے اے بہ شک رہنا ہے جسے کولی اس کے پیچے ہے اس نے ٹی بار عرسیف کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ "عمر بيرتمهارا وہم ہے .....تم بچوں كے سامنے اليى باتيں هت كيا كرو۔ وہ بھى ڈرتے لكيں گے۔" ايك روز دانیے نے اے مجھایا۔

"مي جان يوجه كراق ايانبيل كرتابيس مرا ساتھ ہور ہا ہے تو میں کہتا ہوں۔"عمرسیف نے وضاحت

''میں جانتی ہوں کیکن بچوں کے سامنے ذرااحتیاط کیا لرو ..... چھن ونوں کی بات ہے جلد ہی تنہارا وہم ختم موجائے گا۔ پھرسے تھیک موجائے گا۔ 'رانیے نے مجمایا۔ " الله الثايدة م تحيك كهتي موك

کچے دن ای طرح گزر کے پھراجا تک باخاریہ میں موجود فلسطین کے اٹارنی کی طرف سے ایک خط رانیہ کو موصول ہوا اور خط نے رائے کوسو چنے پر مجبور کردیا کے عمر سیف کا فک درست ہال نے وہ خطاعر سیف کود کھایا۔ "م تھیک کیتے متع الی پندچل کیا ہے کہ تم بلغاریہ میں موجود ہو۔ دیکھو پیخط المہینی کی طرف سے آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ان سے ورخواست كى بحكمين ان كحواليكيا جائے \_آخر البیں یہاں تہاری موجود کی کاعلم کیے ہوا؟"رائے نے يريشان بوتے ہوئے كها۔

" يى توميرى تحديث تين آتا-"عرسف نے كما-"ابكياكرناهاية-"رانية في المار ''اس کے علاوہ کوئی جارہ میں کہ میں ایم بیسی جاؤں اوران او کول سے خود بات کروں۔ "عمرسیاف نے کہا۔ '' کین ایسا کرنے میں تبہارے کیے خطرہ ہے وہ مہیں پاوکرامرائیلوں کے حوالے کردیں گے۔"

"ابیا بھی ہوسکتا ہے لین مکن ہے کہوہ میراساتھودیں و یسے بھی یہاں جمیں بلغارید کی ایمیسی کےعلاوہ اور کسی کا مجى سماراليس ب-"عرسيف نے كما-

" كر؟"رانيك لهے يريشاني عمال كى-'' پھر کیا میں کل جاؤں گا ایمیسی ۔وہاں میرا ایک دوست ہاس سے طول گا۔ و مجتا ہول کدوہ کیا مشورہ دیتا

ومیں بارکیٹ میں شایک کرد ہاتھا میں نے توہ کیا ایک ادهیر عرص باربار میرے قریب سے گزرد ہاتھاوہ بھی بھی مارکیٹ کے لی کونے میں کھڑا ہوکر جھے کھور بھی رہا تفا\_ پھر جب میں اس کی طرف دیجت تو وہ ادھرادھردیکھنے لگتا کیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے پیچھے ہی تھا۔"عمر نے خالی گلاس رانے کودیے ہوئے کہا۔

"ارے میں عمر بد تمہارا وہم ہوگا..... بھلا وہ حمہیں كول كمورے كا؟ موسكا ب كدائے م يس كى كى جھلك نظرا ربى مواوروه مهيل يجافي كوفش كرر مامو-" ' جیس ....اس نے مارکیٹ سے لکھنے کے بعد بھی میرا ويحفا كياتفا-"

اليم كي كه سكة مو؟ كياتم في التي يجهة ت موئے دیکھاتھا؟"

" ال .....وه كافي دورتك ميري ميكسي كانتعاقب كرتار با تنا آخر میں نے ڈرائبور کو مخلف کلیوں میں محمانا شروع کردیا تھااور ایک موقع پراس کی گاٹری میری نظروں ہے ار مل ہوئی تھی ہر جب کی ملیوں کے چکر کاشنے کے بعد مجے اس کی سیاہ گاڑی نظر تیں آئی تو میں کھر کی طرف آیا موں۔ "عمرنے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا اس كے چرے كارتك زود راكيا تھا۔

" بچوں کو اس بارے میں کھمت بتانا وہ خواہ مخواہ

پریشان ہوں گے۔ ''عمر نے کہا۔ '' ہاں! ہاں میں ''تی ہوں م قرمت کر و ....میں حز ہ سے کہوں کی وہ اطراف پر نظر دکھے گا چرجی میر اخیال ہے كدوه تبهاراوجم بي الح سال بعد ....كون يا در كمتا بي؟ " كاش ايها بي مو ..... "عمر سيف في كهاليكن كاربيه سلسله ركانبين تفااب اكثر ايبا بوتا كهمرسيف بإبرجا تاتو اے محسوس موتا جیسے اس کی تمرانی کی جارہی ہے۔اے بھی بھی کوئی اجبی کی کے کوتے میں بازار مارکیٹ میں ملتے ہوئے کہیں جوراہوں تک پر بھی لوگ کھڑے محسول ہوتے جواے محور رہے ہوتے تھے لین بھی کی نے رو کنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ایک دوبار گھر کے دروازے پر دستك بحى موكى \_ جب جاكرد يكها توكونى اجلبى موتا اوروه تسي كايية وْهويْر ما بوتا تفار دانيه كالمبي خيال تفاكه بيرب عمر كا وابمه ب يونك وه غزه سے حيب كريمال أ كيا۔

ستعبر ۱۱۹۲ء

نماز کی معافی نھیں

الله تعالی جل شانه کی تمام تخلیقات زمین، آسان، سارے، پہاڑ، سمندر، دریا، فرشتے اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔اللہ پاک رحیم بھی ہے جبار بھی ہے اللہ پاک اعلیٰ ہے اورعظیم ہے پھراپے لطف وکرم کے ساتھ ساتھ میہ بھی فرما دیا کہ میرا عذاب بھی عظیم ہے۔ اب ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ جوخود عظیم ہے۔ اس کا عذاب بھی عظیم ہے اللہ یاک کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا گناہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے مراد بڑا گناہ ہے۔صغیرہ ہے مراد چھوٹا گناہ۔ قیامت صغریٰ کا مطلب جھوٹی قیامت قیامت کبری سے مراد بری قیامت۔ چھوٹی قیامت ہے مراد کسی گھر میں حادثہ کی صورت میں کرام پر امونا۔ یعنی اس گھرانے پر قیامت پر یا ہوئٹی۔ بڑی قیاست وہ ہوگی جب صور پھونکا جائے گا۔انسانوں اور تھا م نگلی گئی چروں کور الله کے حکم سے اگل دے گی۔ ب سے بہلے انسانوں سے نماز کے بارے یو چھا جائے گا بے قمازی کوقبر میں عذاب جھکتنے کے علاوہ جہنم واصل کردیا جائے گا۔ ایک تو اللہ یاک کوشرک پسند میں دوسرا جولوگ اس کے احکامات اور عبادت سے غافل ہوتے ہیں وہ پندئہیں۔ کچھ ساگ کھات اور حلوے کھانے والے ويباني ملاؤل نے مشہور کردکھا ہے کہ پیمایے مریدوں کو بخشوا میں گے۔ چرول کے آسرے پر اوگ نماز سے غاقل ہوتے جارے ہیں۔ میغفلت ان کولے ڈرو بے کی۔ پھر بچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چک سئیں کھیت ۔جعلی پیرخودجہنم واصل ہوں گے۔ تماز کی میعافی تہیں ہے۔کود نبی پاک ضلی اللہ علیہ وسلم نے قماز میں بھی تجابل عارفانه سے كام تبيل ليا۔ تو مسلمان بھائيوں تماز کی غفلت ہے اجتناب کرؤ نماز قائم کرواسی میں ہماری بہتری ہے۔

بشربهني ..... بهاولپور

کیا تھا وہ کیا کر رہی ہے....انسانی تحفظ کی دوسری منظمیں ہم کہاں جا کیں ہمیں کہاں انصاف ملےگا؟"عمر سیف نے کہا۔ حمز ہاس کے برابر خاموثی سے بیٹھا تھا اور اس کے برابر خاموثی سے بیٹھا تھا اور اس کے برابر خاموثی سے بیٹھا تھا اور اس کی بات س رہا تھا۔

"اوراگررائے میں انہوں نے جہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟"

در تہیں .....ایبانہیں ہوگا..... بید اسرائیل تہیں ہے یہاں بلغاریہ کے قوانین ہیں اگر انہوں نے اپنے طور پر کوئی کارروائی کی تو انہیں بھی اس کے لیے جواب دہ ہونا موگا۔ اگر وہ خود کارروائی کرسکتے تو ایمیسی والوں سے

درخواست نہ کرتے۔ ''ہوں .....مکن ہے تہارا خیال درست ہو لیکن اسرائیلیوں سے پچھ بھی توقع کی جاسکتی ہے۔وہ اپنا مقصد

مامل کرنے کے لیے کی جمعی صدتک جاسکتے ہیں۔" حاصل کرنے کے لیے کسی محمد جاسکتے ہیں۔"

"الله مالك ب ....من في كوئى جرم تهيل كيا -مير ب او يرلكائ جانے والے الزامات جموثے ميں وہ ميرا جھين وي السكار كيس كے -"عمر سيف في كها-

' چلود علی بین کہ کیا ہوتا ہے۔' رانیہ نے کہا۔
دوسرے روز ناشتے ہے فارغ ہو کرعمرسیف برد کے
ساتھ بلخاریہ المبیسی پہنچ کیا تھا۔ جہاں اس نے فلسطین
اتھارٹی ایمیسٹر زاعم المعروف ہے الماقات کی جس نے
اتھارٹی ایمیسٹر زاعم المعروف ہونے
والا خطابحی دکھایا اور اسے بتایا کہ اسرائیلی سفارت خانے
نے بلخاریہ کے سفارت فانے ہے درخواست کی ہے کہوہ
اس کے مجرم عمرسیف کو جواس کے ملک میں موجود ہیں
گرفاد کر کے اسرائیلی سفارت فانے کے حوالے کردے۔
اس کام کے لیے انہیں تقریبا بہتر کھتے دیے گئے۔

یں میں بین ایمکن ہے ....میں خودکو گرفتاری کے لیے پیش نیس کرسکتا میں آپ کا مجرم نیس ہوں اور اسرائیل نے مجھی مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ "عمر سیف نے

ہا۔ '' بیں جانتا ہوں کین میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں فلسطینیوں کونشانہ بنایا جار ہاہے۔ یہ جنگ اب فلسطین کی سرحدوں سے نکل گئی ہےاب دنیا میں جہاں جہاں فلسطینی موجود ہیں ان میں سے مختلف کو گوں کوانحوا کیا جار ہاہے اورانہیں فل کردیا جاتا ہے۔''

و او او ایک او ای او ای او ایک کاروی میں؟ او ام متحدہ؟ جے مظلوموں کی جماعت اور انساف کے لیے قائم کیا

ننےافت — 105-

مودہ بناؤ؟''احمالمعروف نے ک "أكرمكن موتو محصر يهال سفارت خاف كى عمارت بى مين كبين جيميالو ..... مين والين جا كرايي بيوى بحول كو خطرئے شرمیس ڈالنا جا ہتا۔" "كياتم مجهة موكرتم يهال محفوظ روسكوك؟" " ہاں سے بلغاریہ کا سفارت خانہ ہے سال اسرائیل ورخواست بحيج سكته بين ليكن يهال آكر مداخلت نبيل كر عجة ـ "عرسيف نے كہار و و ليكن مين سجمة ما هول كه شايد تم يهال بحى محفوظ نه " تہیں ایا نہیں ہے میرادل کہتا ہے کہ میں اپنے گھر ے زیادہ یہال محفوظ رہ سکتا ہوگ " سوچ لوغر ..... بعد ش كونى مسلمان او " وونيس وكونيس موكا "عرف يروانى علما-وولین مہلے ہمیں رامیہ بھا بھی سے بھی ہوچ لینا مائے معروف نے میلی بار منہ کھولا۔

"اسكاكون فائد وكل اكراس في الكار مي كياتوش اس کی بات میں ماتوں کا میں نے اب قیط کرایا ہے اس یماں تی بناہ حاصل کروں گا۔جب تک اسرائنل کے ساتھ کول معقول محمولتہ میں ہوجاتا کی رہول گا۔ عمر سيف نے ال اللہ الله

" تھیک ہے یں والجھا ہوں ش کیا کرسکتا ہوں تم کل أكرم ليمّا ش بتادون كاكه كما فيصله وا" احدالم وف

ال روز عمر اور جزه والي هم آ كے تعرب رانيكوال معاطے کی اطلاع طی تواس نے شدید والف کی۔ وو تہیں عمر میں تہمیں ایسا کرنے کی اجازت جیل دے عتى تم وبال محفوظ مين رموك رائية أ الم محمالا ميتم كي كهد عني مو؟ وه بلغاربيكا سفارت ماندب وبال امراتيل مداخلت كيل كرسك

معجوسى قانون كوندمائ جوهدا سے ندور سے جواس کے بندوں برناحی ظلم کرے وہ بھلاکی اورے کیاڈرے گا۔"رانیے تقارت سے کیا۔

"اب اتنا بھی مالوس ہونے کی ضرورت تہیں رائد مری جم بن ال مسيت ے تكانے كا ايك ومتمهارا كبنا درست بيكن تم في سنا لو موكا ١٩٤٢ء يس لبنان يس مسطيني ليدرغصام كويمي كاريم بلاست يس مار دیا گیا تھا۔ وہ جن فلسطینیوں کو مار رہا ہے ان میں اسكالرز كاركن ناول نكار استاد واكثر الجيئر برشعي متعلق لوگ شامل ہیں۔''

" ہاں میں جانتا ہوں غزہ کے واحد یاور بلانٹ کے ڈیٹی انجینئر درارابوسیسی کوبھی مرسانہ سے اغوا کروایا تھا جو فرین میں سفر کردے تھے۔ یہ ۱۴۰۱ء کی بات ہے آئیں رات کے وقت ٹرین میں ہی جھکڑیاں لگا کر پکڑا گیا۔وہ كوئى مجرم ميں تھ ايك الجيئر تھ اور ائى ويونى كركے والس جارب عقے۔ان پرتشدد كيا كيا اور أليس زبروى وعده ایک تابوت میں ڈالا کمیا اور جہاز کے ذریعے اسرائیل می دیا گیاجهان وه اب تک قید ہیں۔ "عمرسیف نے کہا۔ " و المرائم أوسب وكدوات الد

" شي سب محمد جانيا مون ..... يس عن سال ان كى قيد س بھی رہ چکا ہوں۔ وہاں فلسطینیوں کے ساتھ جوسلوک ہوتا ہے وہ و کھ اور سمد چا ہول اس کیے میں کرفاری ويناتين جابتاجب كهين فيصور مول

" كياتم ميريه ياس مرف بيه بتائي آئ موكمة كرقبارى دينا كين جانيج؟ "احدالمعروف نے كہا۔ "مان! كما بلغارية كي حوست أيك في تصور مظلوم كا

ساتھونیں دے گیا؟''غمرنے اور جہا۔ ''بلغاریہ کی حکومت کیا کر آئی ہے؟ وہ تہاری خاط اسرائیل سے تعلقات خراب نہیں کرسکتی۔'' احمد اسعروف

م پھر کم از کم جھے تحفظ فراہم کیا جائے میر کیا جان کو خطرہ ہے۔جیما کےآپ بتارے ہیں کداسرا علی کی حد تك بعى جاسحة بين وه افوا بحى كرسكة بين مل بعى كريحة بن اور زبروى كرفار كرك امرائل بحليك جاسكتے ميں تو ميرے ليے بلغاربيكى حكومت سے يناه مانكيں \_ يهال كى حكومت سے درخواست كريس كه وه سيكيورانى فراہم کرے جب تک کد میرا کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوجا تا۔ عمرسیف نے کہا۔

وو حكومت سياقيات كريس محليل تميس من ي حومتی کام بیں وقت لگاہے فی الحال تم جھے ہے کیا جا ہے

ستعير ١١٥٢م

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ايتظامات غيرايك الماري تحي رائتنك عيل اور دوكرسيال میں ۔ساتھ بی باتھ روم تھا اس نے اعدازہ رکایا کہدہ وہاں تھی ماہ تک رہ سکتا تھا۔ عمارت میں جگہ جگہ سیکیو رتی کا بهترين انظام موجودتا

دوسری شام کو احمد المعروف عمرے ملتے اس کے رے میں آیا تھا۔اس وقت عمر ایک کتاب پڑھ رہاتھا۔ " كيے ہوغمر؟" احمہ نے يو جھا۔ " فحيك ہول ..... آئيل بيشميں۔" "كيايهال تم خوش مو؟"

'' ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں محقوظ ہوں۔'' عمر نے جواب دیا۔

و كهاناوغيره پيندآيا؟" "آپ كا ببت شكرية ب نے بيرا بهت خال ركھا

و منیں کوئی بات مبیں عرامین میں تبہارے کیے اس ے زیادہ کرنا عامِتا تھا لیکن بھرے بس ہے یا ہرے۔' و کوئی بات میں احمہ بعانی آب نے جنوا کردیا وہ بہت ہے۔ "عمرسیف نے کہا۔

ووليكن عريس تم كوتنبيه كرر مامون موشيار رمنا-بيداينا وطن میں ہے اور کی کے جرب براس کے دل کا حال کیں لكها موتارسي يرجرو سرناكرة الرفق طور يرامرا يكي ناكام ہو جی گئے تب کی وہ تمارا میجا میں موری کے۔اب وكولوك كتفسال بعدائهول تيحمين بلغاريه بس وحوير

ال ش جانتا اول "

''آیک بات اور بتادول کھانا وغیرہ ہوشیاری ہے کھانا۔ کی طرح چیک کرلیا کرو۔ جھے شک ہے کہ خفیہ طور پرز ہر بھی دیاجاسکتاہے۔"احدالمعروف نے کہا۔ "ارے احمد بھائی اب آپ تھے ڈرا رہے ہو۔" عمر - los 2 39 2

وُدنهیں عمرا تکھیں اور کان ہروفت کھلے رکھنا۔''

''ہاں تھک ہے۔'' تمریح کہا۔ ''انہیں علم ہے کہ تمہیں یہاں بناہ ویے دی گئا ہے۔ ال كامطلب جانع مو؟ "احدالمعروف في كما- تركيب آنى بي تو بھياساً زمانے دو "معرفے ضح كهااوررانيه خاموش مولق\_

اس دات اس نے عمر کو سجھانے کی بارباد کوشش کی لیکن عمراس کی بات سننے و تیار میں تھا۔ پھر دوسرے دن وہ اپنے بیک میں چند جوڑے کیڑے ڈال کرجزہ کے ساتھ پھر بلغاربيك سفارت خان في حميا تعا-

" توتم نے فیصلہ کری لیا ہے کہتم یہاں بناہ حاصل كرك ربوعي؟"احدالمعروف في اسه و يميعة بي كها-"بان! ش ایک فیصلہ کرنے سے پہلے اے ہر پہلو ہے دیکتا ہوں اس برسوچا ہوں اس بروقت لگاتا ہوں۔ ليكن جب ايك بار فيصله كرليتا موں تو پھراس يرقائم رہتا ووں "عمرنے جواب دیا اور احد المعروف کے سامنے رتھی کری پیشے گیا اس نے اپنا بیک بھی ایک طرف رکھ دیا

" ہم لوگوں نے بھی کافی سمجھایا لیکن بھائی اپنی ضدیر

قائم ہے۔'' حزہ نے کہا۔ ''تھیک ہے میں نے اقدار ٹی سے بات کی ہے وہ پکھ روزتک پناہ دیے پرراسی ہو کتے ہیں۔ ٹس نے خاص طور ے مرکے لیے سکیورٹی دینے کی بات کی ہے۔" احمد العروف في تايا حدال

و فیک ہے میں وو تان روز احدا کر بھائی کی شریت لے جایا کروں گا۔ " حزہ نے کھا۔

و تعبک ہے .... آؤٹس تنہیں عرکی رائش جگر و کھادیتا موں۔"احدالمعروف نے کہا۔ پھروہ عمر اور حمرہ کے ساتھ سفارت فانے کے مجھلے مصے میں چلا گیا تھا جہال ایک گراؤنڈ تھا۔جس کے دوسرے سرے پر پیند بلاک بے ہوئے بتھے جو تین اور جارمنزلد تھے ان کے ایک طرف ایک او کچی د بوار تھی اور دوطرف خوب صورت لان ہے تھے اور سامنے سفارت خانے کے دفائر تھے۔ جگہ جگہ سکیورٹی گارڈموجود تھے۔ گیٹ پرجھی سکیورٹی بخت تھی۔ ی ى كيمرے كے تھے اور بڑے بڑے آئى وروازے

حمزہ عمر کو چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا اور عمر نے اینے كمرے ميں بيك ركھ ديا تھا چروہ كمرے ميں بڑے بيڈير لیت کیا تھا اس مرے ش ایک فرو کے دہنے کے

ننزافق \_\_\_\_\_\_107-

ستعير ٢١٠١٦ء

حرہ کے جاتے کے بعد عرسوتے کے لیے لیٹ کیا تھا۔ چررات کے شاید بارہ یے ہوں مے کہ اس کے كريے كے دروازے ير دستك مولى اس فے اٹھ كر وروازہ کھولاتو اس کے سامنے دوافراد سیاہ لباس میں ملبوس كميرے عضان كے چرول برساه نقاب تصاور بالمحول

ود كون؟ .....كون موتم ؟" عمرتے يو كھلاكر يو چھا وه سوتے سے اٹھا تھا اچا تک اس کی مجھ میں چھیلیں آیاجب تک وہ صورت حال کو سمجھتا وہ دونوں اے دھکا دے کر اندر داخل ہو گئے تھے اور ان کے چھے مزید اور لوگ بھی تھے۔وہ بھی ای حلیے میں تھے انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا

'ہول ..... اول جھنے سے تم فی جیل سکتے ۔ ان میں ہے ایک نقاب ہوش نے کہا۔ "م كون مو؟ .... شل في كيا كيا كيا كيا -؟" " بيال بية على على جائے كا جب م اسرائل مبتي کے 'ایک اور نقاب یوس نے جواب دیا۔ منيل كهين مبين جاؤن كا-"عمرسيف في عص

و من جائے ہوہم جرچا ہیں وہمہیں کرنا پڑے گا۔'' ''مرکز نہیں …… بیاسرائیل ہیں …… یہاں کا بھی ایک قانون ہے۔

" ہمارا قانون ہر جگہ چلتا ہے ہم کسی اور قانون کوئیس مانتے۔"ان میں سے ایک نے کہا۔

اتی ور میں آنے والول میں سے ایک نے عمر سیف كے باتھ اس كى بشت ير باعده ديتے تھے اور اسے دروازے کی جانب دھکا دیا تھا۔عمرلز کھڑ آتا ہوا دروازے ے باہر لکلا تھا۔ اور اس نے بغیرسوے مجھے سامنے ب زیے سے سیرهیاں جڑھ کر اوپر کی منزل کی طرف دوڑ لگادی تھی۔دوسیاہ پوش اس کے پیچھے تھے جنہوں نے اسے رائے میں دیوج لیا تھا۔

" يبال ع فراركا كوئى راستر بين حيت ير مارا بيلى كاپرموجودے "ايك فے كها۔

" مجمع جھوڑ دو .... ش نے محمیل کیا .... ش ب ر بہول معظم سیف نے کہا وہ حیران تھا کہ بیآتے

''مطلب یہ ہے کہ ہم نے امرائیل کا ساتھ دینے کے بچائے تہارا ساتھ ویا ہے اور ہم تہارے دوست ہیں۔ چانچەاب جميں بھی اسرائيل کی مخالفت کے ليے تيار رہنا حائيے۔وہ ميں بھي نقصان پہنجا سکتے ہيں۔"

"أوه احمد بهائي ميرا اييا كوئي مقصد تهيس مين تو

میں جاتا ہوں لیکن تہارے کیے میرامشورہ یک ہے کہ جنی جلدی ہواس قصے کونمٹا دواینے ساتھ دوسروں کو مصيبت ميں ندڙ الو۔''احمد المعروف نے سمجھایا۔

" تھیک ہے .... میں ویکھا ہوں کہ کیا کرسکتا ہوں۔ عرسيف في أنظى سيكها-

ای شام حزه اس سے ملنے سفارت خانے آیا تو اس فے حزہ کو بھی احمد المعروف کی بات بٹائی اور کہا کہ "اس نے فاشفا بركيا ب كد مجه كهانے من زبرديا جاسكا باور یمال بھی میرے خلاف سازش ہوسکتی ہے۔

"میں قو آپ کے بہاں رہے ہی کے حق میں اس

اتم تھیک کہتے ہولیکن اسرائیلیوں نے ہم پرزمین المردي ہے۔ جمیں مارے وطن میں محی سکون سے میں رہے دیے اور کہیں اور جی سر جھیانے میں دیتے۔ اپنی آ زادی کے لیے جدوجید کروٹو جیس دہشت کرد کیا جاتا

اماری بیجان مارے وطن ال سے ہاوروطن جھوڑ كركبين اوريناه لے كرہم في بيس محقة ميراخيال توبيہ كر جميں وى كرنا جائے جواب تك غزه مي دوسرے مسلمان کررے ہیں۔ یا تو لڑتے ہوئے شہید ہوجا میں یا اينے وطن كا زاد كرواليں -"حزه نے كہا-

"میں بھی تو میمی کررہا ہوں ۔میرے کیے تو حالات ات برے کردیے گئے ہیں کہ میں وہاں بھی محفوظ میں تھا اور میں ہی کیا اسرائیل کی جیلوں میں مجھ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر قصور کے سزائیں بھٹت رہے ہیں۔ " میں ایک دوروز میں فیصلہ کروں گا۔ بظاہرتو کوئی بہتر صورت نظر میں آرہی ہے۔ تم رانیکا خیال رکھنا اور بچوں کو مجى سمجاتے رہنا۔ "عرسيف نے جز وكوبدات وي-" تحيك ب احزه ني كها-

ننزافق \_\_\_\_\_\_

FOIT June

والے لوگ کون تھے؟ اُنیس اندر تک کیسے رسائی مل ٹی؟ رائے میں کی نے ان کے خلاف کوئی مزاحت کیوں نہیں کی اورائے شورشرابے کے باوجود کوئی اس کی مدد کو کیوں میں آیا؟ ممارت کے اس مصے سے سیورٹی گاروز بھی عَا سُبِ عَقِيهِ وه اس نَي صوريت حال كو مجهة بيس سكا تها كركسي نے پیچھے سے اس کے سریر کن کابٹ مارااور وہ اندھروں مين وويتاجلا كيا\_

اس کے بعد عمر سیف کے ساتھ کیا ہوا یہ کھانی سانے والاكوني ميس تفا\_ دوسر بدن يبخرجتكل كي آك كي طرح سارے علاقے میں مھیل کئ تھی کہ بلغاریہ کے سفارت خانے کے لان میں عمرسیف کی لاش ملی ہے جوخون میں نائی ہوئی ہاوراس ک موت کے بارے ش طرح طرح ی کیانیاں سننے میں آربی تھیں۔

حزه برو علت ميں بلغاريد كے سفارت خانے كہنجاتھا اوراحدالمعروف سے ملاتھا۔

" كيا موا؟ .....مب كيے موا؟" اس في يو چما اح مي بريثان تظرآ رياتها-

چھ مجھ ہیں آتا کہ کیا ہوا ہے بچھے یہاں کے مع و رنی گارڈ نے سے خبر دی۔ میں ای وقت یہاں آ کیا قارعمر سيف كى لاثر مر رسامنے بى ايك ايمبولينس میں مقامی اسپتال جبی گئے ہے۔ احمہ نے حزہ کو بتایا "اس كرماته كيا برا؟ بيل شام كوتواس سال كرهما

تھاوہ ہالکل ٹھیک تھا اس نے بتایا تھا گیآ پ نے اے کہا تھا کہاس کی جان بہال حفوظ میں ہے اور اسے تعافے ش زبرجى دياجاسكتاب-"

" إلى ميس في حما تعاليكن بيسب وه باتيس بين جوجم سب بی جانع ہیں اسرائیلی ایسے بی جھکنڈے استعال

"الكين اس كى موت زمردے سے تو تيس مولى -سب كاكهنا بي كدوه خون مين لت بت تفااس يرتشد دكيا حميا ہاور پھر چوگ منزل سے دھکا دے دیا گیا تو وہ لان میں آ كركرابوكا-"حزه في كها-

"ضا بطے کی کارروائی موربی ہے تحقیقات کے بعد

سب صورت حال واصح مولی اجمی یقین سے مرح جیس کیا جاسكناـ"احمد في الماسكار"

وولکین کی براتو شک کیا جار ہا ہوگا.....کوئی تو نشانات ملے ہوں کے ....کی نے تو کھد کھا ہوگا۔" " إن! في الحال مين اتنا عن جانبًا جون كه فلسطيني قیدیوں کے معاملات کے چیف عیسیٰ قراقی کا کہنا ہے کہ یوں لگتاہے کہ بیاسرائیلی ایجنسی کی کارروائی ہے۔ "اب جوجھی ہولیکن میرا بھائی تو اپنی جان سے گیا

ات تو کوئی بچالہیں سکا۔ "حمزہ نے کہااس کی آسمھوں میں آنوچک رہے تھے۔

" تم جانے ہو جھ ہے جو ہوسکا میں نے کیا۔" " ال السي تمهار الشركز ار مول .... تم في وافعي جو ممکن تھا کیا۔لیکن میں پیرچانتا ہوں کہ میرا بھائی بےقصور تھا۔ان بہت ہے مسلمانوں کی طرح جواب بھی اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں اور وہاں روزانہ نت مے مظالم کا شکار ہورے ہیں۔ چر جانے کی کو جی قصور وار میں۔ وا بسفارت خانے کے عملے کی بے بروائی کھیل وا بلغاريه كي عورت كى مرورى كميس كداس كالك ميل اس کے سفارت خاتے میں اس کواختیار تبیش اور وہ میرے بمانی کو سکیورتی فراہم کئیں کر حی کیکن دنیا میں ہر جگہ میں مور ہا ہے۔ طالم کے ہاتھ مضبوط اور کیے ہیں ان کی گئ مسلمانوں مر ار مکہ ہے اور محر برسوں کی جدوجہد کے بعد بھی آ زادی حاصل میں کرسے ہیں۔ ہماری جدوجبد منی طویل ہے ہم نہیں جائے اور نہ بی بیرجائے ہیں کہ ابھی اس راہ میں عرسیف جسے کتے غریب الوطن ہے۔ ہم نہیں جانے اور نہ بی بیرجائے ہیں کہ اس راہ میں عرسیف جسے کتنے غریب الوطن کو اپنی زند کیوں کی قربانی دینا بڑے كى -"حزوكى آ جھول سے آنو ببدكراس كے كالول تك -221

"میں تمبارے عم میں برابر کا شریک ہوں میرے دوست اوروعا كوجول كدعمر جيسے غريب شهرمكان كوالله تعالى جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مسلمانوں پر رحم

متعبر ۱۱۰۱ء

## wwwgpiksoeletykeom



#### عشنا كوثر سردار

# Downloaded Fram Palsodeteam



جگ نے اس کا جھکا ہوسرائے شانے پردیکھا تھا۔اس میں اتنی ہمت جیس می کہاس کے وجود کو تھام کرسہارادے سكتا\_احر اماً اعد كيم كرنكاه بدل لي كا-

وجعكن كسي مستلة كاحل نبيس بعين النوريود في ..... قدم رو کنے کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ قدم رکنے کا مطلب ہے سفررک جانا ..... اور سفررک جانے کا مطلب ہے ہم بھی اپنی مزل تک بیس بھی عیس کے!" تیموراسے جارہا تھا تیں ہی ایک ہندوخاتون بہت غصے سے اس کی طرف

و کہاں بھاگ رہے ہو۔ مارے جاؤ کے تم دونوں۔ یہاں کہیں کوئی یا کستان جیس ہے۔کوئی یا کستان بھی نہیں

ہے گا۔ مارے جا ؤ گے تم۔'' اس کا انداز نفرت ہے بھرا تھا۔ عین النور نے آئیمیس كھول كراس عورت كود يكھا تھا وہ اور بھی خور وہ ہوكر تيمور بہادر بار جنگ کے ساتھ جیک ٹی می میور بہاور بار جنگ نے عورت کی طرف و مسلم ہوئے میں الور کے گروائی بابون كاحسار باعرها تفاا ورمضبوط ليجرش بولاتفا-"There would definitely be

Pakistan." تیمور بهاور بار جنگ کالبجه اعتادے مجرا تھا۔ وہ ہندو عورت غصر أبيل و يكيف كل مي-

"You are Pak people, will

go to hell."

وہ شدید نفرے ہے کہ کرم کرومال سے جلی گئی تھی۔ عین النوراس کی گرفت میں کا نب رہی گیا۔

" مجھے میں لگتا ہم یا کتان بھی یا اس کے۔ ہمیں بار مان لینا جاہے۔جس طرح لوث ماراور بلوے ہورہ ہیں بیسفر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔آپ نے دیکھااس ہندو عورت کی نفرت؟ بہم سے اتی نفرت کرتے ہیں ہمیں یا کتان کی زئین پرقدم رکھنے کے گئے زعر ہیں چھوڑیں کے!"عین النورخوفز دہ دکھائی دے رہی تھی۔ مرتبور بہادر یار جگ اے لے کرآ کے بدھاتھا۔اس کے قدم تیزی سےراستوں پر تھے۔

"جم كمال جارب إن " وه جائة ير بعند مولى تقى-وہ بہت تھا۔ کی گی۔ چلنے کی مزید است میں تھی۔ جمی تیور

عين النورينية في كي آجھيوں پيس خوف تھا۔وہ عرصال وکھائی دے رہی تھی۔ بیاس کی شدت سے اس کے ہونٹول يرورى جم كى مى اور طق من كانے سے اك آئے تھے مر ایں افرا تفری میں جب سب کوائی جان بیانے کی بڑی تھی یانی کا ملتاممکن مہیں تھا۔ تیور بہادر یار جنگ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جیسے فوری طور براس کی مدد کرنے سے قاصر دکھائی دیا تھا۔اے افسوس تھا مراس دوران وہ اس کی مدولیس کرسکتا تھا۔ نداسے تنبا چھوڑ کر کہیں جاسکتا تھا۔ عین النور بہت میم جان ک لگ ریی تھی جیسے اس کے یاس آ مے برصنے کی مت بھی جیس می تیور بهادر یار جنك است حوصله ويناحا متاتفا مروه جانتا تفابيه كافي تهيل موگا۔ کی طرح کوشش کر کے وہ برنس پورآنے والی ٹرین و كريهان تك آ كے تق مرآ كرائے معدود وكفائي د ع تے عین الور پٹوڈی نے Mount Hotel كاطرف اشاره كيا تفارشايدات لكا تفاكه كي دیرستا کرتوانائی حاصل کی جاشتی ہے۔ سفر کیا تھا اور ڪلات بهت زياده تھيں۔ ہرے غيرمتوقع طور پر دقور یڈر ہورہی می کوئی ایک معالمہ کال تھا جس کے بارے میں فکر کی جاتی ۔ تیمور بہادر بار جنگ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں و کھا تھا اور بہت مایوں ہو کراہے شرمندی سے دیکھا تھا۔ اس کا نظریں صاف کمید ای تھیں كدوه وبال قيام كما افرو تين كرسكا\_اس كے لئے بيد

ناممکن تفاجیتی و و اولا تھا۔ "آپ پریشان مذہوں۔ ہارا مقصد کہیں رکنایا قیام كرنے سے زيادہ آ كے بوھنا ہے۔ اگردك محفاق مكن مرید بوھ جائے گی۔ ویے بھی ایس رکنے کے لئے حالات سازگار د کھائی تیں دے رہے۔آپ د مکھر ہی ہیں نا \_ كتنامشكل وقت چل رما بي؟ "تيمور بها دريار جنك نے اے جنایا تھا۔ عین النور بنا کھے کے اس کی طرف سے نظریں چیرائی می جیب سے کھیے تکال کر تیموریار جك نے بند منی اس كى طرف بدھائى تفي مراس نے اتكار میں سر بلا دیا تھا۔ کی سے مدد لے کروہ کی طرح ناگ -E Et 19

فين تحك كني مول اورسفرنبين كرسكتي!" عين النور نڈھال کا ال کے شانے پر چھول کی تھی۔ تیمور بہادر یار

112

بہاور یار جنگ نے اسے بازووں پر اٹھا لیا تھا اور تیزی سے آئے بڑھے لگا تھا۔ مختلف راستوں سے وہ ایک گل میں داخل ہوا تھا۔ عین النور کوشش میں داخل ہوا تھا۔ عین النور کوشش کے باوجود آئکھیں کھول کرنہیں دیجھ یائی تھی۔ اس کی آئکھیں غنودگی کے باعث بند ہو رہی تھیں۔ کی نے دروازہ کھولا تھا۔

"اوئے تیمور بہادر یار جنگ تو؟ او کدال؟ اے کون؟
بھابھی اے؟" سکھو بندر سکھ نے دروازہ کھولتے ہی
سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی مگر تیمور بہادر بار جنگ اے
چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہوا فوراً اندراآ یا تھا۔ سکھو بندر نے
اپنے چیچے دروازہ بند کیا تھا اوران دونوں کود کھاتھا۔
"اوئے ماجرا کیا ہے؟ یا کتان جا رہا ہے تو؟ میری

مان آو رسک مت لے یار۔ بہت اوکھا ہے۔ ہندو مسلمانوں کے خون کے پیاہے ہورہے ہیں۔ کوئی ٹرین مسلمانوں کے خون کے پیاہے ہورہے ہیں۔ میرمتی، مسمت دری عام ہے۔ بیر تجھے ہما بھی کولے کر پاکستان جانے کی کیا سوجمی؟ بیری مان۔ یہاں رک جا۔ میرا کمر محفوظ ہے۔ بہت مشکل ہوگا تیرا بارڈر کے اس پار جانا۔ "سکھو بندراس کے لئے پریشان نظراآیا تھا۔ تیمور نے

کوئی جواب دیے بیامین النورکوچاریائی برانایاتھا۔

دسکھو بندر یارتھوڑا یائی ملے گا؟ یہ کل ہے بای
ہیں۔اس حالت میں ہم آغے سرنہیں کر سکتے۔رائے جمی
ہند ہیں۔ "تیمور بولا تھا۔ اور سکھو بندر نے آگے ہو ہ کر
جگ ہے یائی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف ہو حایا
تھا۔ تیمور بہاور یار جنگ نے پائی کا گلاس میں النور کے
لیوں سے لگایا تھا۔ جے میں النور نے بحشکل پیا تھا۔
سکھو بندر نے ان کی طرف دیکھا تھا۔

" مجمع معلوم ہے۔ بہت مشکل صورت حال ہے۔ بیہ ہندویا گل ہورہے ہیں۔"

متحسویندر مدوکرنے کو تیار دکھائی دیا تھا۔ مگر تیمور بہادر یار جنگ نے سرا تکاریس ہلایا تھا۔

"This would have only put three lives at risk.

"میں محکور ہوں لیکن اگرتم نے جاری مدد کی تھ جارے ساتھ ساتھ تم بھی بارے جادے اور ش تباری

جان خطرے میں ڈالتانہیں جا ہوں گا۔ " تیمور بہاور مار جنگ انکاری ہواتھا۔ سکسویندر مشکراما تھا۔

" یارال دی جان ، یارال تے وارشی - جان واکی اے یارا واکی اے یارا وصت سے بڑھ کر جان نہیں ہے۔ "سکھویندر جانار میں ہلا دیا تھا۔ مگر سکھویندر کے الفاظ تیمور نے سراٹکار میں ہلا دیا تھا۔ مگر سکھویندر کے الفاظ تیمور بہادر یار جگ میں توانائی کی ایک نئی لہر بحر گئے تھے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد انہوں نے دیلی سے ٹرین پرسفر کا آغاز کیا تھا۔ سکھویندر درگاررہا تھا۔

ٹرین کا ماحول ایک سکوت میں گھر اہوا تھا۔ چاروں طرف جیسے موت کا راج تھا۔ ایک طویل گہری خاموثی تھی۔ ایک خوف کی فضائقی۔ تیڈور بہادر بار جنگ کی جامچتی نظروں نے توٹ کیا تھا۔ٹرین میں کل دس افراد شخصادرسب کاخوف کے اربے براحال تھا۔ کسی کوخرنہیں مسلمی اس سفر کا انجام کیا ہوگا۔ وہ کسی منزل پر پہنچیں ہے جس بانہیں۔ سب چروں پرخوف کی دبیز تیا ہی ۔ مب جیسے دم سادھے بیٹھے متھے۔

معجوثرین اس سے بل پاکستان گئی ہے کوئی حال میں تفااس کا سومسافر متھ اوران میں سے نوے مسافر مارے گئے!'' ایک بزرگ دو مرے سے بولے تھے اور عین النور نے خوف سے تیمور بہادر بار جنگ کی سمت دیکھا تھا اور اس کی باز ویراس کی گرفت غیر دانستہ مشبوط ہوگئی تھی۔

"اپنی آنگھوں سے مرتے دیکھا ہے میں نے اپنی کھولوں کی چولوں کے مرتے دیکھا ہے میں نے اپنی کھولوں کی چولوں کی جم کی اس کی ۔ وہ چاہتی تھی ہم پاکستان روانہ ہوں ۔ کھنو کی سرز مین چھوڑتے ہوئے جھے اندازہ جیس تھا بینی کو گنوا دوں گا۔ وہ پر ہمت تھی ۔ کہتی تھی پاکستان کی فضا میں سائس لیما خواب ہے اس کا مگر وہ خواب بورانہیں ہوسکا۔ "اس خوف کی فضا میں ان کی لرز تی ہوئی آ داڑا جری تھی۔

ں کے نا؟''عین النور نے سرافھا کر سمجی وہ ایسے جھکنڈے آزمار ہے ہیں۔'' بزرگ نے پر اطرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں افسوس کیجے بین کہا تھا۔سائے بیٹی خاتون نے دل تھام لیا یا دریار جنگ فوری طور پر پرکھنیں تھا۔

''یا اللہ خیر .....! ہوا حمیدہ کے بیٹے کا کیا ہوا ہوگا؟ وہ بھی تو ملٹری میں تنے؟'' وہ خوف سے لرزگی تھی۔

" کیا کررہے ہیں بیگم ہم تو دنیا کے ساتھ ہیں۔ جہال استے مررہے ہیں ہم موت کو اپنی طرف آنے سے کیے روک پائس گے؟ مگر ایک آس تو ہے کہ ہم نوزائیدہ پاکستان و کیلئے جا رہے ہیں آگے جو اللہ کو منظور .....!" پاکستان و کیلئے جا رہے ہیں آگے جو اللہ کو منظور .....!" پررگ بے خوف دکھائی دیئے تھے۔

"بالكل سفروسيا بطفر ہوتا ہے۔خال خال ہى كوئى شرين سكتے سلامت پاكستان بيتى ہوئى گريم اميد تو ركھ سكتے ہيں تا!" دوسرے بردگ جى براميدوكما أن ديے ہے۔
"آپ سوجا ہے۔ براگر دہنے ہیں آپ كے ساتھ ہوں ۔" تيمور بہاور يار جنگ نے اے تحفظ كا احساس دالتے ہوں ۔" تيمور بہا تھا۔ شرين تيرى ہے آگے بر ھردى كا احساس دالتے ہوئے كہا تھا۔ شرين تيرى ہے آگے بر ھردى كا احساس دائر ميں النور ہم جال ہى آلكسيل ہے گئی تھے۔ تنى سفا كى ہے الل مقام واقتدات فران كے تھے۔ تنى سفا كى ہے الل فروں كے سامے كو شے اللے تھے۔ تنى سفا كى ہے الل فروں كے سامے كو شے اللے تھے۔ تنى سفا كى ہے الل فروں كے سامے كو تيمور بہادر بار جنگ كى شرف فرف در كيادر بار جنگ كى شرف در كيادر بار جنگ كى كياب

سمجھتا تھا بھی نرق کے بارے بیں سوچے ۔ ان آل و قارت

رای کے واقعات ہے دھیان ہٹائے ایجا۔ موت برت

ہے۔ آئی ہے تو آئی ہے۔ ہم برول نہیں ان سکتے۔ گرا آتا

یقین رکھیے جب تک میں آپ کے ساتھ یوں ، کوئی آپ او لفظمان نہیں پہنچا سکے گا۔ "تیمور بہا دریار جگگ اے بھر اور یقین ولا رہا تھا۔ عین النور پیٹودی نے فالی فالی نظرول کے ساتھ والی فالی نظرول کے ساتھ والی فالی نظرول کے ساتھ والی فالی نظرول کے ساتھ نے ۔ زندگی تنی اسودگی کے کتنے چرے اس کی نظرول کے ساتھ تھے۔ زندگی تنی اسودگی کے کتنے چرے اس کی نظرول کے ساتھ تھے۔ زندگی تنی اسودگی کے ساتھ ہوئے تھے۔ زندگی تنی اسودگی کئی اس این تا ساتھ اور اسمینال قا۔ مسکول اور اسمینال قا۔ مسکول اور اسمینال تھا۔ مسکول چوڑنے گی

''ہم بھی نیس رہیں گے تا؟'' عین النور نے سرافھا کر تیمور بہادر بار جنگ کی طرف دیکسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور تیمور بہادر بار جنگ فوری طور پر پر کھنیس کہہ پایا تھا۔وہ نیم جان می اس کی طرف دیکھروں تھی جب دوسرے بزرگ کی آ واز سنائی دی تھی۔

'' میں نے اپنے بیٹے ، بہوادر پوتے کے ساتھ سفر کا آغاز کرنال سے کیا تھا گر جانے راستے میں وہ کہاں چھوٹ گئے۔ اتی بھیڑتھی کہ افراتفری میں خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں اس آس میں پاکستان جارہا ہوں کہان سے جا طوں گا۔ شایدوہ سب پاکستان بی چھے ہوں۔ پرسوں ایک ٹرین پاکستان چینچے کی خبر آئی تو تھی۔ جھے امید ہے وہ باخیر و عافیت پہنچے ہو تھے۔'' دوسرے بزرگ نے ایک آس

عین اُلور بیژو ڈی بغوران بزرگ کود کھیر بی تھی۔اس کی خوف جری آتھوں میں ٹی اترنے گئی تھی۔ تیمور بہادر یار جنگ نے اس کا ہاتھ تھا ماتھا اور پریفین نظروں ہے آس کی طرف دیکھا تھا۔

''آپ ہمت نہ ارے ۔۔۔۔۔ بیری ذے داری ہے جگی ا رادمت آپ کو پاکستان پہنچانا۔ حوصلہ رکھے۔ جب تک ان زیدہ ہوں یہ آس اتی رہنا جائے۔ یس باتی نہ رہوں تو آپ ایسا قیاس کر سنی جی کہ آپ سی سلامت یا کستان نہیں پہنچ سکیس کی ا'' شیمور بہاور یار جنگ نے کھٹی لیفین سے اسے دیکھا تھا۔ میں النور نے طاعوثی ہے اسے دیکھا تھا اور پکھ فاصلے پر جیسے بردرک کی طرف دیکھے گی گی جو دوم رے کو بتارہے تھے۔

نين عيكا اور بهت جلد دوياره الذياكا حديثنا جائية

ستعبر ۱۱۰۱م

114-

محکت بہادریار جنگ نے شطرخ کی جال چلتے ہوئے نواب سیف الدین پٹوڈی کا چیرہ بغورد یکھا تھا۔ دور کے

''مبارک ہو وہاں آپ کے سدھی مرزا خار سراج الدولہ آجکل کا گریس میں شمولیت کے لئے پرتول رہے ہیں۔'' حکمت بہادر بار جنگ مسکرائے تنے اور نواب میں۔'' الدین میٹر میں نہیں اللہ مسکرائے تنے اور نواب

سيف الدين پود ك قيربلاديا تفا-

" محمت بہادر یار جنگ صاحب، ہمیں اس سیاست کی خبروں سے کیالیما دینا۔ ہم تفہرے تواب سیسیاست کے داور جم اس مجھ میں ہیں آتے۔ ہم نے تواہیے ہونے والے سوحی سے صاف کہددیا ہے ہماری طرف گزر ہوتو ایسی گفتگو سے پر ہیز کیجئے گا۔" تواب صاحب مسکرائے ایسی گفتگو سے پر ہیز کیجئے گا۔" تواب صاحب مسکرائے

النوائے دیکے تواب صاحب، آپ تو خود خرول کا حصر ہے ہیں۔ آپ کا اثر در سوخ کس سے چھیا ہے۔ آپ کا اثر در سوخ کس سے چھیا ہے۔ آپ کا نام لینے ہے ہی گئی مسائل حل ہوجائے ہیں۔ "
خست یار کر اینے شے فواب صاحب نے چھی کر یہ کیے بخت یار کر اینے شے فواب صاحب نے چھی کر یہ کیے بخت ہوار ہوار بنال ہو لے شے ۔ "ویسے سیاست کا بھی کوئی حال ہیں ہے جناب کل کی یاست می سنتے ۔ نہروکا کہا چوتکا دینے والا بیان آیا ہے کہا تھی کوئی حال ہیں ہے کہا گر ہز حکومت نے بین کہ یہ حقیقت جران کن ہے کہا گر ہز حکومت نے بین کہ یہ حقیقت جران کن ہے کہا گر ہز حکومت نے بین کہ یہ حقیقت جران کن ہے کہا گر ہز حکومت نے بین کہ یہ حقیقت جران کی بیات آن بیات آن کر برطور پر اپنی زیر گی کو اور کی کا میانی سے بودھ کر کے ۔ اس کی بھی فورج یا سفار تھا کی کیا ہے کی کوئی ہے بودھ کر ہے۔ " کسی بھی فورج یا سفار تھا کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی فورج یا سفار تھا کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی فورج یا سفار تھا کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی فورج یا سفار تھا کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی اور بیا رجھ کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی اور بیا رجھ کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی اور بیا رجھ کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی اور بیا رجھ کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی فورج یا سفار تھا کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی فورج یا سفار تھا گیا ہے کہا ہے میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی اور بیا رجھ کے کہا ہے میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی تھی تھی ہو تھا کی بات میں کر تواب صاحب نے سر کسی بھی تو تھی کہا ہے کہا ہے میں کر تواب صاحب نے کسی بھی تو تھی کہا ہے کہا ہے میں کر تواب صاحب ہے کہا ہے کی کہا ہے کہا ہے کی کر تواب سے کا کہا ہے کی کے کہا ہے کہ

میں اور خالی استے کی رجعتی اور خلا ماند سورج کو بے فقاب کرتا حکر ان طبقے کی رجعتی اور خلا ماند سورج کو بے فقاب کرتا ہے۔ اب اٹھار ہویں صدی کے وسط میں شروع ہونے والے منعتی اٹھلا ب کوئی و سکھتے اس نے تو یورپ کا تعشر ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ووسوسال کے اعدر برطانیہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین طک بن کیا تھا۔ برطانیہ کی تیز منعت کاری میں او آبادیات سے بوئی جانے والی قدر زائد کے مطابق برصغیر برگرفت مضوط کر لینے کے بعد یہاں کے جی حملایت

نی کا 70 سے 80 فیصد برطانیہ تعلق کیا جارہا ہے۔ اس صنعتی انقلاب کو برپا کرنے میں ہمارے تھرانوں کی ناکائی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹے گا۔ یہ فرقی یہاں سے جائیں تے بھی کہنیں سے خبر.....!"نواب صاحب نے سگارکاکش لیتے ہوئے مسکرا کراٹی شطرنج کی جال چلی تھی۔

فوضیح فرمارہ ہیں آپ نواب صاحب۔اب جواہر الل نہروکوئی و یکھنے وہ خود شلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان کے بالا دست طبقے کی سیاسی ونظریاتی تربیت ہی سامراتی نظام کوقائم اور جاری رکھنے کے لئے کی گئی تھی۔ بیسیاس رہنما ایٹن ، ہارواورو پھسٹر جیسے برطانوی تعلیمی اواروں سے فارغ التحصیل ہیں اور شعوری یا الشعوری طور پر ہندوستانیوں کوائمریزوں کے مقابلے میں دوسرے درج کا انسان بچھتے ہیں۔نہروصاحب کا بیان وراصل ای خاظر کا انسان بچھتے ہیں۔نہروصاحب کا بیان وراصل ای خاظر کی تقالمی نے اور جنگ کی تھیں۔ بیادریار جنگ کی افراد جنگ کی افوال کی خاشا۔

ا اسول ہے آیا تھا۔ ''لبی کہانی ہے معزت۔ 1500ء بھی عالمی سطح پر مرصغر کی معیشت مین کے احد دوسرے اس 1700 و من مملي تمير رسمي اورونيا كي 25 فيعمد بيدادار ان خطے شن موں می 1600ء شن ہندوستان کی کل آرن 17.5 ملين ماد لا كن هر كري الانسيكي 1800 م ك مدن تك معدوحال ديا كا ايرترين خليفاجس ك معاشت ونیاش سب سے بری کی۔اس سام سوالوں کا جواب ال جائے گا کہ اچا تک ال فراليون كو يهال عرصاله جات كى تريد ياد كون أور اور يهال ایست ایٹیا مینی لے کر کوں آن وصلے قروقی سالاک الى ان كى تظرير مغير كى كل آمان بر مي موات الداور لوشے کیے۔ ہمارے آیا و اجداد کی محنت تھی۔ ہم شرسار ہیں ہم اس زشن کی حفاظت میں کریائے۔ قراندوں نے يركش راح كر فحت إيا جكراب كريم باته ياؤل كى ار جین پارہے بس سائس روکے ساکت ان کے جال میں تھنے بیٹے ہیں اور ہمارے حکران ان کے حکم بر عمل کیے جارے ہیں۔ اتھ ماعد معمر جھکائے کھڑے ایں۔ أواب ماحب يو المغف

ننزافق

حكت بهاوريار جنك تي تائيدين سريلايا تفا " آپ کا مجس کمال عروج پر رہتا ہے میاں۔ آپ "جم صرف افسوس كر كتة بين جناب اييا ب كرجم اجھے سے واقف ہیں ہم ساست سے فی الحال پر بیز کر تو ايوانول من بيشي نيس اورجو بيشي بين وه مي كرت رے ہیں۔ فی الحال اور بہت ی مصروفیات آڑے آرہی میں۔ پیسب ایے بی چاتا رہے گا۔ کیا کہیں بھیاء آوے کا مِن مُرْسَلُم لِيكِي رمِنماؤن كي طرف جب بحي كوني وعوت آوائي بكرابواب-" نامه موصول موتا ہے ہم اے اپنا اعز از مجھ كر قبول كرتے دو بمبئي مين وه جو كانفرنس موئي تقى اس كاكيا موا؟ ين-"نواب صاحب سرائے تھے۔ حكمت بهاوريار جنگ مكرائے تھے۔ "اربے جناب بات مجس کی مہیں ہے تواب "ساہ آپ کے قریبی دوست مسٹر نبرونے پپ کو كالكريس كاجلاس من مركوكياتها؟ كييس تحآب؟ حكمت بهاور بارجك مسكرائے تھے۔

و دوہ قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے جناب۔ ہم اس نظریاتی جگ کوئی الحال کہیں نہیں و کھور ہے۔ ہمارے رہنما کمزور ہیں اور ٹی الحال کوئی راہ وکھائی نہیں وہتی۔ ہم ہمانون جانے ہیں قانون پڑھاہے، پہیلٹر بھی کی ہے گر ٹی الحال جتنے بھی لیڈریان ہیں ان میں رسہ تھی ہورہی ہے اور پرکش راج بندر بائٹ والا کام کردہی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہیں دونوں کی لڑائی میں کوئی تیسرافا کدہ نہ اٹھا جائے۔ 'نواب صاحب فکرمندی ہے لیے تھے۔

تحکمت بہادر یار جنگ نے سر ہلایا تھا۔
'' بیافر یا آپ نے نواب صاحب۔ یہ نظریاتی اوائی
کہیں ختم ہوئی دکھائی نہیں و تی۔ پرکش راج چالاک ہے۔
ان کی عیاری ہے سب واقف ہیں۔ وہ سد حرنے والی
سرکار نہیں۔ جوافقہ ار چھینتے ہیں والی دینے کے لئے نہیں
حصنتے۔ ان کے جومقاصد ہیں جب تک وہ یا یہ تحیل تک نہ
جانج جا کیں یہ پرکش راج مجھوڑ نے والا نہیں۔'' حکمت
جادہ یار جنگ مسکرائے تھے۔

نواب صاحب مسراد ہے تھے۔

" بات اگلوانے میں ماہر ہیں آپ حکمت بہاور یار
جگ ، حمار اتعلق کہاں جوڑنے گئے آپ؟ خبرو صاحب
ہے ملک ملک ہوجاتی ہوجاتی ہے اس کا مطلب بینیں کہ ہم
قریبی ورسوں میں شار ہونے گئے۔ دوئی تو جاری سلم
الک کے گئی اداکین ہے بھی ہے۔ آپ کو تو ہے ہوں ہارے اللہ مارے والا ہم مرت جھکانے کی مزادی گی ۔ گریے فون جوش مارنے والا ہم مرت جوگانے کی مزادی گی ۔ گریے فون جوش مارنے والا ہم موجود ہو ہے ہے۔ ہار مانے والا تیس ۔ آبار صاحب تو ہوں کی مزیدا ہوں گئی ۔ گریے ہوگاتو شیر بن جائے ہوگاتا۔ سر جھکائے گئی مزادی گی ۔ گر ہے ہیں ۔ ہم ان کے ساتھ بھلا موروی کی ترجمانی کر رہے ہیں ۔ ہم ان کے ساتھ بھلا ہوں جی ترجمانی کر رہے ہیں ۔ ہم ان کے ساتھ بھلا ہوں جی ہوگاتو سے ہم تو ۔ ان کی باتھ و بھا ہوں ہیں سلم گئی رہنما کا ساتھ و بھا ہوں ہیں سلم گئی رہنما کا کی حفالات سے ہم تو ۔ ان کی بات میں دم ہوادر شن خریدائی۔ ہوت ہوں ہیں سلم گئی رہنما کوں کے خیالات سے ہم تشنق ہوں۔ " تواب صاحب سکرائے تھے۔

ں ہوں۔ رہیں بات کی طرف آرہے تھے نواب صاحب۔ مسلم لیکی رہنماؤں ہے تو آپ کی طاقا تیں عام ہیں۔ان کے نظریات مجھ میں آنے والے ہیں۔ "محکت بہاور بار جنگ مسکرائے تھے۔

بسن و مسلم لکی رہنماؤں کی محبت ہے وہ یادر کھتے ہیں گر آپ تو جانتے ہیں رہائی معاملات حساس ہیں۔ہم ان معاملات کواس طور ڈسکس نہیں کر گئے۔ گرہم مسلم لیک کے ساتھ دکھڑے ہیں ان کی جمایت کرتے ہیں۔'' نواب صاحب نے کہا تھااور شاری کی جال چلتے ہوئے مسلمانے

متمبر ۱۹۰۷ء

حکمت کیے موقی + ایمان داری سے خریدو فروخت کرنے دالے کا انجام نیکوکار اور شہیدوں

کے ساتھ ہوگا۔ + بِی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ غريبول كوسزا ديتے تھے اور اميروں كوچھوڑ

دیتے تھے۔ ریہ جولوگوں کاشکر بیادا نہ کرے وہ خدا کا شكر گزار تبين هوسكتا\_

+ سب سے بہتر جاوب ہے کہتم انقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی قصہ کو لی جاؤ۔ ﴾ ﴿ عَلَمُ مَالَ ہے بہتر ہے کہ وہ تہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے

﴾ جسرف خواہش کرنے ہے ہر چیز نہیں ل جاتی' خواہش کے ساتھ جدد جبد بھی

لازی ہے۔ 4 مسی کی خوبیوں کی تعریف کرنے میں ا پنا وفت برباد شاگرد بلکه اُس کی خوبیاں اینانے کی کوش کرو۔ اپنانے کی کوش کرو۔ + اللہ سے اس کافضل طلب کرو کیونکہ

الله تعالی کو بیہ پیند ہے کہ اس سے مانگا

سونی علی .....ریشم گلی موروسنده .....☆☆.....

#### قطعه

بیسب میری بربادی کا کب پوچھ رہے ہیں کیوں زندہ ہوں اب تک سیسب پوچھرے ہیں وہ شدت عم ہے میری جاں پر بی ہے اور دوست سوالات عجب پوچھ رہے ہیں راؤ تهذیب حسین تبذیب اسرجیم یارخان عین النورئے کر ما کرم سیاسی بحث کوسنتے ہوئے قدم الدركها تفا- باته يس جائ ك راح كاورلواز مات "السلام عليم جها جان-" عين النور في مسكرات ہوئے جائے تیبل کی سطح پر رکھتے ہوئے حکمت بہادر یار جنك كالخرف ويكعا تغاله

ووعليكم السلام بيناكيسي مو؟" حكمت بهادر يار جنك تے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔

'' ججھے معلوم تھا ابا جان اور آپ ایک طویل بحث میں الجھے ہوں کے سوآپ کے لئے جائے بنوا لائی۔" عین

النورسترانی تمی "ماری چی تنی عقیند ہے نواب صاحب۔ایے جا جا "ماری چی تنی عقیند ہے نواب صاحب۔ایے جا جا ل محبت كا اتناخيال كرنى باورايك آب دوست بوكر بحي الجى تك جيث برفرخارے تھے۔" حكمت بهاور يار جنگ ائے کی چیلی لیتے ہوئے مسکرائے تصادر تواب صاحب

" ین کال کے بچے ہیں جناب مکت بہادر یار جیک ساحب-ان کوجنگوں کی کہانیاں ڈراؤنے خواب جیسی لکتی الى-بيساست كى بات بحى سنامين چاہتے كمريس-بي م اورآب سے مختف ہیں۔" تواب صاحب محرائے

'' نمینی بٹی اپنے جا جا کے شالات کی حمایتی ہیں۔ دنیا مين امن مونا جائية - حكمت بهادر مار جنك مكرائ

'' پالکل جا جا جان، کیا رکھا ہے ان کڑائی جھکڑوں میں۔ لنٹی خلقت نقصال اٹھائی ہے۔ بیجنگیس انسائی وحمن میں۔ ہمیں تو کولی کی آواز سے بی ڈرلگتا ہے۔ عین النور متكرائي تقى اورلواز مات كى پليث تواب صاحب كى طرِف برعائی تھی۔ نواب صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے -E 2 1 FE 3

"ویکھومیال حکت بہادر بار جنگ، یہ بی جارے خاعدان سے سنی مختلف ہے۔ دادا، باب، بھائی مجمی انقلابی سوچ کا حصہ ہیں اور بیامن کی تع کے کھڑی دکھائی وین

"اباجان واكن ال دنيا كے لئے بهت ضروري ہے۔ و محصے بہلی جا عظیم کے فقصا تات کتنے ہیں۔ ہم ش

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



دومتم جانتی مو وادی جان کو ایسی جگهول پر جانا پیند میں۔ بدی مشکل سے بوغور ی جانے کی اجازت می ہے ورنه كمريس بيفكر يده يده بمكى بنجرے من قيدانجان بلیل بن محے تھے۔اب ایسی ولین کوئی خبرعام مت کرنا۔ كمرى والبزياركرف يرجى بابندى عائد موجائ ك-" عين النور في مسكرات موت كما تقا- في النساء في مكراتي ہوئے اے ديكھا تھا۔ " ہارے بے شار پندیدہ شاعروں کی آمد متو گتے ہے۔ہم توجانے کی میان بھے ہیں۔ویسے سای فضاؤں ميں رہے رہے آپ بھي کھے بچیب ہوگئ ہیں عین الثور۔ اوروہ آپ کے انتہائی بے سے سم کے معلیتر صاحب-ان كى توكونى بات مارى عقل من الميس آنى ميريس آنا آپ ان کے ساتھ گزارہ کیے فرمائیں گی؟ نواب زادی عين النور پيوژي اور مرزا حيدر سراح الدوله كي جوڙي کچھ مجى نبين " فتح النساء صاف كوئى سے يولى كا "الاست كهوفت النساء - المارى عنى اللها عدما حدومراج الدول كرماته طے باورات و جس ال عمروات نام كرساته في عادت الى مورق ب عين النورية كما تما أو ح النساءي اس كالرف

محا۔ "الیے کیاد کی رق ہو؟" عین النور نے کہا تھا۔ گ النہ اسکرادی گئ "کی بین میں میں ایک یات مود اور ہے تھے ہم۔" "کیا ۔۔۔۔۔؟" میں النور نے ابرو اور اما کر ہو تھا تھا۔ فقح النہ اسکرادی گئا۔

و میں نبی سودی رہے تھے۔ تھیں مرزا میدوسرائ الدول سے عبت ہے کہ فیس؟ آپ کی نسبت اون کے ساتھ آپ کے بچنین سے طبے ہے قو ضرور کوئی دل کا تعلق تو بن ای آبا ہوگا ہا؟ '' نتی النہ امسکرائی تھی شیر النور نے اسے کی قدر جیرت سے دیکھا تھا۔ اس کا ویمن قلروں میں دویا دکھائی

دیا تھا۔ ''اپے کیا دیکھ رہی ہوآ ہے'' کے النہاء نے اب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ '' پھٹٹن یونی مودی کے شے ہم ۔ '' پھٹٹن یونی مودی کے جے شہر کون کو دیم کی کیے ساتھ کون ہے جو دوسری جنگ عظیم کے خطرات کودیکھنا جاہے گا۔ خدانہ کرے ہم ایسا کوئی وقت دیکھیں۔ بہت تاہی ہوگی اور ہم الی تاہی افورڈ نہیں کر سکتے۔''عینی نے کہا تھا۔ حکمت صاحب مسکرائے تھے۔

" بی کی بات میں دم ہے نواب صاحب ہمیں سب با تیں بعول کراک کام کرنا چاہئے۔ آنے والے وقت کی بھاگ دوڑ ان بیچے بچیوں کے ہاتھ میں وے دینا چاہئے۔" حکمت صاحب نے مشورہ دیا تھا۔ نواب

صاحب محرائے تھے۔

''آنے والے وقت کی بھاگ دوڑان بچوں کے ہاتھ آنا ہے جناب ہم نے کب اٹکار کیا ہے۔ اچھا وہ آپ کرصا جزادے الگستان سے تعلیم ختم کرکے آنے والے شخصان کا کیا ہوا؟'' نواب صاحب نے پوچھاتھا۔ '' بچے منے خیالات کے مالک ہیں نواب صاحب۔ ماجزاد نے فرمار ہے شخے فرگیوں کی غلامی ہی کرمنا ہے تو

وہاں واپس آگر کیوں کرس؟ پہلی راہ دھونڈ کیتے ہیں۔ '' حکمت بہادریار جنگ نے کہا تھا جین النور چوکی تی۔ ''جاجا جان آپ کے صاحبزادے اور الیمی سوچ؟

چاچا جان اپ سے اسلم کیک کا حصہ ہیں۔ آزادی کے لئے کام کررہے ایں اور وہاں انگلتان ٹیں موجود آ پ کے صاحبزاد مے قلامی کورٹی دے رہے ہیں ؟ پرفیک نہیں ہے۔ آپ کوان جناب کا وہاغ ٹھکائے لگانے کی اشد سروریت ہے۔ "مین النور کے سخت لفظوں ٹیں

عزائمت کی می اورانی کھڑی ہوئی گی۔ ''ابا جان ہم رفتح النساء کی طرف جارہے ہیں۔اماں کو بتا دیجیے گا اور دادی جان کو بھی خبر نہیں ہوئے دیجیے گا۔ ورنہ ہیں گی شام کے دفت جوان بچیوں کا کھرے لکٹا کوئی انچی بات میں۔'' میں النور شکرائی تھی۔ٹواب صاحب انچی بات میں۔'' میں النور با ہرلکل گیا گیا۔

- 1 1 1 1 1 ....

دری گاہ میں کی بہت ہوئے مشاعرے کے جونے کی ا خرے مناہبے بہت چیدہ چیدہ شاعر حضرات دیجو آیا۔ میرا خیال ہے کوئی مضا کھٹرٹیں اگریم میں اس تقریب میں مدار میں؟'' من النساء نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں الزور نے موسیع منامرا لگار شرادلا الفاد

-118

گزاریں گی آپ؟''فتح النساء نے چینرا تھا۔ مین مشکرادی سیجیلائے آئیں دیکھتی ہوئی یو لی تغییں اور فتح النساء مشکرادی تقی۔۔

''ہم گہیں جانے۔ ہمیں ان سے مجت ہے کہیں گین ہم حیدر کا نام س کر ہڑے ہوئے ہیں۔ ہماری عقل اور ول صرف ایک نام سننے کا عادی رہا ہے اور اس نام کے علاوہ ہم پچوسوج ہی تہیں سکتے۔اب بی مجت ہے یا کوئی انسیت؟ ہم تہیں جانتے مگر اس انسیت میں کوئی ہمید ضرور ہے۔'' عین النور مسکر ائی تھی۔

عین النور مسکر انی تھی۔ ''کیسی مجیب ہیں آپ عین النور آپ کومجیت ہی کی پچھ خبر نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کوئی ؟''فتح النساء نے جیران ہو کر اے دیکھا تھا۔

''محبت کی خبر ہونا کیما ضروری ہے فتح النساء؟''عین النور نے جیران ہوکر اسے ایسے دیکھا تھا جیسے کوئی بہت مجیب بات کہ رہی ہو۔

'' بیآب پوچھرہی ہیں تواب زادی عین النور؟ آپ کو عزم حیدر ساحب ہے پوچھنا جائے'' فتح النساءے کہا تعامیمین النورسکرادی تھی۔

" جمیں حید صاحب سے پوچنے کی ضرورت تہیں ہے۔ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے بات کر سیس۔ بہت اجھے سے جانتی ہیں آب۔ ہم ان کا سامنانہیں کر سکتے۔"عین النور سرائی تھی۔

''یا اللہ۔ات کی خوفناک ہیں آپ کے حید رمیاں؟ ثواب زادی ان کے تیورنہیں سنیال شکیں زعرگی میں انہیں کیے سنھالیں گیا؟'' فتح النساء سکرائی ک عین النورشکرائی میں۔

" جمیں تیورسنجانا نہیں آتے۔ ہم ان طورطریقوں سے واقف میں ہیں۔ ہمیں تو ایسے مشوروں سے نواز نے سے واقف میں ہیں آپ۔ "میں اور سے برائی تھی اور سے پر بینز ہی کریں آپ۔ "میں النور مسکرائی تھی۔ تبھی آتے ہوئے کر بادام سے بی کھیر کھائے آگی تھی۔ تبھی آتے الشماء آکراس کے قریب بیکی تھی۔ التماء آکراس کے قریب بیک کر اول آتھی۔ التور سازدادی سے جین التور کے کان کے قریب بیک کر اول آتھی۔

"اور کیا ہوا گرجی پہنی توجہ ہوچائے تواب زادی؟" فق النساء کی آتھوں میں شرارت تھی ادر میں الثور اے حمرت سے دیکھنے کی میں۔ "کیا مطلب "" دولا ملے میں جرب ہے آ

روس الله بي بي الله بي بي الله بي اله بي الله بي الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي

اور سرائے ہوتے سرارت ہے اسپیل پیری ی۔

دنہمیں آپ کی بات مجھ نہیں آئی فتح النساء۔ آپ
محبت کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ ہر دفت تو آپ چیا
جان کی لاہر رہی میں موثی موثی کتابوں سے المجھی رہتی
ہیں۔ ہمیں تو ان کتابوں کو دیکھ کر بھی کوفت ہوتی ہے تم
سے۔ ہمیں تو آپ اس محبت سے معاف ہی رکھتے!" میں
النور نے مسکراتے ہوئے معذرت جانی تھی۔ فتح النساء
مشرارت سے بستی چلی گئی ہی۔

''اف توبہ تواب زادی آپ کی ماک پر بہت خصہ ہے۔حیدرمیاں نے تو نہیں کہدویا کہ آپ کٹنی خوبصورت گئی ہیں اس خصے میں؟'' کے النساء سکرائی ہی۔ ''آپ مات ہے مات بھارے حدر میال کو زیج ہیں۔

''آپ ہات ہے ہات بچارے حیدرمیاں کو ﷺ ش کیوں سی کا لی چیر ایک میں النور کو فتح النساء کے انداز پر اس آیا تھا۔

''اف ..... الله الله ..... تواب زاد موں کو اب یہ جی منظور نہیں کہ کوئی ''ان'' کے'' اُن'' کا ذکر بھی کرے؟ اف منظور نہیں کہ کوئی ''ان'' کے'' اُن'' کا ذکر بھی کرے؟ اف وصف ہیں۔ الله خیر کرے۔ حامل سادی دوست کو جیت کے موقع ہم کیا گریں گی جنا ہے مشتق موجوائے تزیئرہ کی مام کا نہیں؟ سوتے جا گئے آیک ہی نام کی مالا جیتا ہے۔ کام کا نہیں؟ سوتے جا گئے آیک ہی نام کی مالا جیتا ہے۔ کام کا نہیں؟ سوتے جا گئے آیک ہی نام کی مالا جیتا ہے۔ کار شرح شاری ای کا ذکر کرتا ہے اور را اتوں کو جا گئے مالے کر اشر شاری کرتا ہے۔ نا کھانے کیا ہوش شدینے کا ایک تو ایس اور کی انساء نے کا موش میں بھی مجبول جا کیں گئی گئی گئی التساء نے کا مشرک انساء نے کا مشرک انساء نے کیا آتا ہے۔ کہ انساء نے کا مشرک انساء نے کیا آتا ہے۔

عین النورتے لگاہوں علی ضر جرکمان کود کے اتھا گھر باتھ کا مکا بنا کران کے بازوی دے آراتھا۔ کے النہاہ ہے کا جس

''انہ بیاتی احتیاء کس خوشی شن؟ کیلی ہیں ہم آپ ک ۔ انٹی ماز داری الحجی کئیں ۔ اجھاجائے دینچے ۔ جانے ہیں ہم آپ کے لیس کا روگ کیس بیر ششق ۔۔۔۔ جانے وقیقے کیجے ہیں گئی وعالی آپ مرووں کو زیب دیتا

ہے۔ بہت خوبصورت احماس ہوتا ہے جب مرد کی طرف ہے ایک خوبصورت اظہار ہوتا ہے۔ ہم تو اس وقت کا انظار کریں گے۔ آپ کومشورہ ہے کہ آپ بھی اس ون کا انظار کریں جب محترم حیدرسراج الدولہ کو آپ سے عشق ہوجائے۔ ویسے علی گڑھ یو نیورشی سے خبر آئی تھی۔ آپ کہیں تو بتا دس؟"فتح النساء نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عین النور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عین النور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مسراتے ہوئے کہا تھا۔ مسراتے ہوئے کہا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مسراتے ہوئے کہا تھا۔ مسراتے ہوئے کہا تھا۔ مسراتے ہوئے کہا تھا۔ مسراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور مرحم لیجے مسراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور مرحم لیجے مسربہ اس میں میں اس میں

''ہم جاتے ہیں کوئی خاص راز ہے آپ کے پاس-یا پھر کوئی بہت ہی خاص خبر ..... سنا و پیچئے۔ آپ کو خاص انعام ہے نواز اجائے گا۔''عین النور مسکراتے ہوئے بولی منتا

و ارے رہے دیں۔انعام کا لائج آپ کی سیلی فقے الساء کونیس ہے۔ ہم تو آپ کو خاص خبر دینے والے شے۔ "فتح النساء سکرائی تھی۔

''اچھااب کہ بھی دیجئے۔ہم سننے کو بہت منظریں۔ اب کیا جان لیس کی آپ؟ جس سے برا حال ہوا جا رہا ہے۔ہمیں خبر ہے آپ کے پاس مرزا صاحب ہے جڑی کرتی خبر ہے۔'' غین النور کے چبرے پر فطری رنگ اتر آئے تنے۔ فتح النسام سکرادی تھی۔

''اف یہ تو س قرح کے سارے رنگ جو آپ کے چہرے کوا تنا پر نور کر دے ہیں کاش ان کوآپ کے محر م مرز ا صاحب بھی دیکھ سکتے '' فتح النساء سکرائی تھی۔ عین النور نے بہت البھن سے اسے دیکھا تھا۔

''جانے بھی دیجئے فٹے النہاء۔اننا زیج کرنے لکیس آپ تو۔اچھاٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ پھر ملا قات ہوگی۔'' عین النور کھیر کا پیالہ ایک طرف رکھ کراٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فٹے النہاء نے فوراً اٹھ کران کا ہاتھ تھام لیا تھا۔

"ارے ارے ایے خفا ہو کرمت جائے۔ اچھا ہم ہتاتے ہیں۔ آپ کے مرزا حیدر سراج الدولہ نے مشاعرے میں بدی دھواں دھارغزل کبی ہے۔ بہت دور دور تک خبر گئی ہے۔ سنا ہے عشق ہو گیا ہے آئییں۔ پت کر لیجئے وہ آپ کی زلف کے ہی اسپر ہیں نا؟ کہیں معاملہ کوئی اور نہ ہو۔ " فتح النساء نے چھٹرا تھا۔ عین النوراسے خاموثی ہے دیکھنے گئی تھی۔

" جم میں جانے ہم اس کی خبر میں رکھتے۔ ہم بھی ان کی آتھوں میں جھا تک تہیں پائے۔ لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کے دل میں یا سوچوں میں کہیں ضرور ہوں گے۔'' عین النور کا لہمہ افسروہ تھا۔ فتح النساء اس کو جھولے پر بٹھاتے ہوئے مسکرائی تھی۔

"امید کرتی ہوں ایا ہی ہوعین صاحب ال محترم کی محبت پرآپ کا حق ہے گرآپ تو جانتی ہیں آج کل کے مردوں کو فیر جانتی ہیں آج کل کے مردوں کو فیر جانے دیں۔ آپ غصہ مت کریں۔ امال مغلائی پلاؤ بنار ہیں کھانا کھا کر جائے گا۔" فتح النساء نے کہا تھا اور عین النوراٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

ددہمیں تہیں پید مگر ہم جانے ہیں مرزا حیدر سراج الدولہ ہم سے وفا دار رہیں۔ جیسے کہ ہم ان سے وفا دار ہیں۔'' عین النور پٹوڈی کی نظروں میں کی فکریں دکھائی و بے رہی تھیں۔ فتح النساء کواپنے دوست کی فکر ہوگی می جی دیا تھی

"معانی جانے ہیں ہم اواب زادی میں النور ہم تو آپ سے غراق کرر سے تھے۔ ہمارا قصد آپ کوافسردہ کرنا یا بحر محیدرمیاں سے بدخن کرنا نہیں تھا۔ "کی النساء نے پیمین ہوکراس کاماتھ تھا ماتھا۔ بھی عین النور اول کی۔ "ہم جانے ہیں آپ ہم سے غراق نہیں کردہ تھیں فیج النساء۔ خیر جائے دیجے۔ آپ ہمیں اپنے تکلف سے نواب زادی مت کہا کریں۔ یہیں بہت اجبی محسوں ہوتا ووست نہیں۔ "عین اس قصے کو جسے دائے۔ نظر انداز کرتی ووست نہیں۔ "عین اس قصے کو جسے دائے۔ نظر انداز کرتی ہوئی مسکرائی تھی۔ فیج النساء نے اسے بغور دیکھا تھا۔

"السے كيا د كيورنى بيں اب آپ فتح النساء؟ اس خوبصورت چرے كے پيچھےاب كيا چل رہا ہے آپ ك د ماغ بيں؟" عين النور نے مسكراتے ہوئے فتح النساء كو د يكھا تھا۔ پھر پرسوچ انداز بيں سر جھنگ كرنفى بيں ہلاتى ہوئى يولى تھى۔

در میں نہیں جا ہتی آپ کوئی دکھ اٹھا کیں۔آپ ہماری سب ہے اچھی اور بچین کی سیلی ہیں۔ہم آپ کو بہت خوش و کھنا چا جے ہیں۔اللہ تعالی آپ کو آپ کی محبت ہے جلد ملادے اور وہ محبت آپ ہے بھی نہ پھڑے!" فتح الشاء نے اسے دل ہے دعادی تھی۔ میں النور سکرائی تھی۔



ادارے اور درس گاہیں بن رہی ہیں۔لوگوں کوشھورٹل رہا ہے۔" ٹواب صاحب نے کہا تھا اور حکمت یار نے سر ہلایا متنا

" میں بات تو میں سوج رہاتھا۔ ہم تو وہ تھے جواگریزی
زبان بولنا بھی گناہ کبیرہ سمجھ رہے تھے۔ بھلا ہو ہمارے
رہنماؤں کا جنہوں نے بیتو واضح کردیا کہ تعلیم کے بناکوئی
راہ نہیں اور اگریزی بولے بناکوئی ترقی ممکن نہیں۔ کل
محترمہ کی امال سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ان کی
با تیں سن کرعقل دیگ رہ گئے۔ " حکمت یار نے کہا تھا اور
تواب صاحب چو تکتے ہوئے مسکرائے تھے۔

''آپٹی ملاقات عابدی بیگم ہے ہوئی؟ ہمارا آ واب
کہا ہوتا۔ ہم توان ہے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں
تاکام رہے کیا بہاور خاتون ہیں۔ وہ یہ فلک زیادہ پڑھی
تکھی ہیں۔ ہندوؤں کی عورتوں نے ساست ٹی ابنا حصہ
بہتر میں انداز ہیں ڈالا ہے کہ فلہ وہ پڑھی ہی محر عابدی
بہتر میں انداز ہی ڈالا ہے کہ فلہ وہ پڑھی ہی محر عابدی
انہوں نے عورتوں کا مؤقف مہت بہتر میں خوات ہی دیا
انہوں نے عورتوں کا مؤقف مہت بہتر میں خوات ہوا کیا
ہو می نے منا تھا آئیوں نے اپنے ہونہار میوت مولا تا
تو اس می نے منا تھا آئیوں نے اپنے ہونہار میوت مولا تا
ہو می جو ہر اور مولا نا شوات علی سے فر مایا تھا کہ آگر کر فالد
ہو میں اور حوصلہ کو بات ہے۔ ' تو اب صاحب نے کہا
ہمت اور حوصلہ کو بات ہے۔' تو اب صاحب نے کہا

" بے فی است فرما رہے ایل آپ نواب احسا"

" آمین ااتی الی وعاوے ڈالی آپ نے ہمیں۔ اور وہ محبت تو ہمارے پاس بھین سے ہے۔ بس دعا کریں، حیررہم سے اپنی محبت کا کھل کراظہار کردیں۔ ہمیں جمرت ہوتی ہے انہوں نے ہمیں بھی کچھ کہا ہی ہیں آج تک۔ کوئی جھوٹا سااشارہ بھی نہیں دیا۔ یہیں محبت ہے گئے النساء جو خاموش رہتی ہے؟ "عین النورنے پوچھاتھا۔

'' پیچنیں عین ہم نہیں جائے۔ ابھی تک ہمیں محبت ہوئی نہیں ۔ جس دن ہوجائے گی آپ کوآ کرسب سے پہلے بتا نمیں محے۔اف کتنا خوبصورت دن ہوگا ناوہ جب ہمارا دل کسی خاص لے میں دھڑ کے گا؟ وہ بھی کسی ایک خاص کے لئے۔''فتح النساء سکرائی تھی۔

"اچھابس اب ہم چلتے ہیں۔آپ سے طفے کے لئے اچھی خاصی خاطر مدارات کروانا پڑتی ہے دادی جان ماسی النے رسکرائی تھی۔

کے ۔'' عین النور مسکرائی تھی۔ '' ٹی امان اللہ۔ ہم چلتے ہیں۔ پھر ملیں محمد'' عین دانے بارکر گئی کی۔

الله الساوي الموجاء وكيدكم معلم الأثنى فيركير كايباله الفاكر بادري خاف كي لمرف بنص كي كل-الشاكر بادري خاف كي لمرف بنص كي كل-

ووق می تفارید کی افراردادیاں ہوئے ہی گی دن گزر کے ۔اب اور کیا ہوتا گئی ۔ اور سفر گی پیچے تیں کرنے والے اوٹ مارکور ہے ہیں گی ہے۔ برصفیران کے لئے سونے کی چیا ہے اس اور آئیا تیں سید ہندووں اور مسلمانوں کی لڑائی کا فائندا اٹھا تیں کے لئی ۔ یہ تفاراتی جگ کی سمت جاتی دکھائی تیں وہی جمیں۔ " حکمت بہادر یار جگ نے حقے کا کش لگاتے ہوئے تواب صاحب کی طرف دیکھا تھا۔

آواب صاحب نے پرسون انداز شری مربالایاتھا۔
ان کیا کر سکتے ہیں جناب ہم بھی بھی کے ساتھ ہیں۔
چلیں پکھند ہونے سے پکھ ہونا بہتر ہونا ہے۔کوئی قرار داد
منظور ہونا ہوئی بات ہوتی ہے۔اب فرکھیوں نے آخر کا رہ
تو مان ہی لیا تا کہ ہم ہند دادر مسلمان دوا لگ قوش ہیں ادر
ہم ایک جگر میں رہ سکتے۔کل کو یہ بات کوئی چیش رفت
ہم ایک جگر میں رہ سکتے۔کل کو یہ بات کوئی چیش رفت
افسیار بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے رہنما قائل کرنے پر
افرا کیا جام ہے۔ سارے رہنما قائل کرنے پر

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

استحسر ۱۱۰۲ء

انداز میں دیکے دیے تھے۔ای برس 21 جون کود دبارہ ایک خطش انہوں نے لکھاتھا کہ

"A separate federal state of Muslim provinces, formed on the lines I have proposed is the only way by which we can have a peaceful India and save Muslims from the rule of non-Muslims."

بدیات اس قرار داد کا پیش خرسی ہے " حکمت یار نے مدل کھیں کھاتھا۔

"23مارچ کی قراردادیس به وقف داس موکیا ہے جناب بجھے تو بہ قرار داد منظور ہونا پڑی کا مباب لگ رہی ہے۔اقال صاحب ہیں رہے مران کی عن تے ایک تی رماست كا تظريدا و بلاشروب دما ب موسكما بع جو دیا سندا قبال صاحب تین دیکھ یائے وہ ان کی آنے والی ملين و مكه يا كس \_ به جدوج بدكوني رنگ تولائ كي نواب صاحب محمد اليا ألى بي " كست يار حراع تے۔ تواب صاحب قرموا أبات العالماتها-

"بلاشدادوج مي يي اميدك ترين كرجوا زاوي بم ا فرمسوس میں کی وہ ماری آنے والی میں محسوس کریں۔ فلای سے برط کو عداب میں مال ۔ یہ برش داج برصفير كرية والول يراك عذاب ملط ب-كيانى اجها موتا كه ايسف اغرا ليني كا آغاز كرفي كي اجازت ند

دى كى يوتى " تواب صاحب بولے تھے۔

"Even the Mughal emperor Akbar's effort to unify both of the Hindus and Muslims into a single nation had miserably failed." نواب صاحب بولے تھے اور حکمت بار فے سر ہلایا

ربی میں۔ بیسٹر ایس می رکے، سطح ہویانہ ہو مرغلای ہے لکلنے کی جدوجدزور پکڑرہی ہے۔حوصلے برصرے ہیں اورایک جوش و ولولہ بایا جارہا ہے۔ای جدوجبد کود مید کر للتاہے پراش راج میں اب بس آخری کیل محو تلنے کی کسر باقى رو كى ہے۔ "تواب صاحب نے كہا تھااور شطر كي يرايي حال چی کی۔

حكمت بها دريار جنگ نے سربلا يا تھا۔

Muhammad Ali possessed the pen Macaulay, the tongue Burke and the heart Napoleon

ابیا حصلہ کم لوگوں میں ہے جو اتی بدی قربانیاں ویں۔ اللہ ہم مسلمانوں کی ان قربانیوں کا اجر ویں۔

آمین ۔' محکت یار ہولے تھے۔ '' فی آمین ۔ ہماری مسلم لیکی خواتین میں بھی بہت عصله ب ال خواه وه تعرب بارون مول، يمم رعنا ليافت على، يَكُم ثنائسة أكرام الشَّه يَكُم جهال آراء شاه توازيا محردة اطمه جناح - عي اينا كرواراس آزادي كي الزائي مل بخوبی اوا کرروی میں۔ ماری محرمہ فاطمہ جناح تو حيرون وعدوسياى والحس ليدران ير جماري بين اليي كى ميرياتى بي وقوائل الى جدو يدش اينا كول وا اداكر يانى بين ورند بدخوا ين مين جو المرا فيا لنه ين معروف مل مين -" تواب صاحب في فرمايا تقا اور عكست بهاور بارجك في اثبات عن بالما اتفار

" آب نے تو چھ سال قبل کی یاد ولا دی۔مئی 1973 وثيل جب ڈاکٹرا قبال ئے مسٹر جناح کوايک عط لکھا اور واضح کردیا تھا ہماں ہم صلمانوں کے سائل کیا الى - انہوں نے ایک الگ مسلم ریاست كا تصور بہت يرزوراعدازين والح كرويا تفاسانيول في يهدوا كاور بجريورالقاظش ايك يخام لكماتهاك

"Don't you think that the time for such a demand has already arrived?"

کینو کی بات میں ہے گرایک بات او حتی ہے۔ اقبال صاحب ال رياست كو انجرية بهت والح

123-

EL 10.8 11. وار یل کامپید شروع مواب امید کرتے میں ، انجی چند دنوں میں ہم کوئی اچی خرس لیں۔ ہوسکتا ہے 1947ء کا بدیرس براش راج کا خاتمہ کردے۔" حکمت بہاور یار جنگ کی آتھوں میں امید کے جگنو تھے اور نواب صاحب محرائے تھے۔

"انشاء الله اليابي موكا حكمت ميال- اقبال في كيا خوب کہا کہ پوستہ رہ تجرے امید بہار رکھ۔ان فرقیوں کو مار بھگانا ہے اس ریاست سے۔ برطانوی حکومت کواس Imperialism کا خاتر تو کرنای ہوگا۔''

حكمت بهادريار جنگ مكرائے تھے۔ "انشاءالله ایهای بوگا نواب صاحب کرتی دیوارکو ایک دھا اور دیا ہے اس " حکت مبادر یار عک نے کما تفاتونواب صاحب في سربلايا تفا-

1947ر ل 1947.

عین النور بیوڈی کی گاڑی مکدم ورائے میں بند ہوگی می تو اس کی جیسے سالس رکنے تکی تھی۔ جان منہ کوآرہی می ایک توویراندادراس بر کهری مونی شام کے سائے۔ می الله .....اب کیا کریں گے ہم؟ آپ نے گاڑی کو اچھی طرح چکے نہیں کیا تھا لگلنے ہے جل؟"عین النورنے وْراتيوركووْ يِنْ القا\_

" تواب دادی ساحبہ بے اگر میں۔ بین از کراہمی و ملتا ہوں۔ تی موثر گاڑی ہے کوئی برا مسئلہ میں ہوگا۔" ڈرائیورتے کہ کرگاڑی کا دروازہ کھول کریا ہر لکلاتھا۔ میں کی جان لرزنے کی می اعربر اید صرباتھا۔ ایک گاڑی کے قریب آنے کی آواز سائی دی تھی۔ عن النورنے اپنی المعين بهت زورے بند كر لي عيل-

"يا الله الهيل فرتكيول كي كوني كاثرى ند مورجم نے دادی جان کی بات ندمان کر قلطی کردی۔وہ بمیشہ کہتی ہیں کہال کیوں کوشام کے وقت گھرے نہیں لکلنا جائے۔ مگر مارى عمل ميس كونى بات آئے بھى تو۔ "عين النور في خودكو وُيثانها\_

گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی اور اس کی جان اور

Muslims are in a The state of agony at the hands of Hindus and the British as

اب بھی اپنے اپنے مؤقف پر ڈٹ تو گئے ہیں پھر بھی ایک دھڑکا سا ہے کہ بیآنے والا وقت کیا لائے گا۔ ہم تو یمی وعا کرتے ہیں بیدوقو می نظریہ کی قرار داد کوئی اہم پیش رفت كرے " تواب صاحب نے كہا تھا حكمت يار نے سر ہلایا تھا۔ پر شطری کی بساط پراٹی جال علتے ہوئے ہولے

امشرجتاح في مروصاحب كى سوچ كورداو كرديا

British imperialism and Indian nationalism as represented by hte Congress is only two forces in India.

مشرحاح نے واضح کیاہے کہ یمال ایک اورسای بناعت بھی ہے جس کامؤ قف کے معنوں میں واس ہے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے نظریات کی جماعت ہے اور وراصل حقیقت بھی کی ہے کہ مسلم لیگ بی واحد سیای جماعت ہے جو بدرو فی نظریہ بیش کرنے کاحق رصی ہے اورمسلمانوں کی ترجمانی کرعتی ہے۔ نہروصاحب او حیلے بهانے سے کام لیے ایل ایل اے کوتو زمروز کر مسلمت ببندى اختيار كرت إلى مسر جناح دو توك والصح بات كہنے كے عادى ميں من حكمت بهادر بار جنگ نے كها او تواب صاحب في مربلا بإتفاء

د ورحقیقت بهآزادی کی جنگ توجیمی شروع ہوگئی تھی جب مسلمانوں نے برصغیریس قدم رکھا تھا۔ تاریج کواہ ہاں بات کی مسلمان عظیم فائے کی طرح اس سرحد ش وافل ہوئے تھے۔مغرب سے جنوب مغربی علاقول میں۔ \$ 10 37 - 112 to wind 20 10 5 کی داغ بیل رکھوی می بہرحال اب دیکھنا ہے کہ ایک آزادمسلمان رياست كانظريدكيارك لاتا ٢٠٠٠ نواب

صاحب يو لے تھے۔ نب بوے ہے۔ عمت بمادر یار جگ نے سرطایا تھا اور تا مُدکی تھی۔ لزنے کی تی۔

ننخ افق مع المام

سات موتی

🖚 زندگی کی مالا میں ایسے قیمتی موتی جمع کروجن کی جیک سے سارے جہاں میں روشنی چھیل

🖪 این زندگی میں ایسی شمعیں روشن کرؤجن کی روشیٰ ہے آئے والی سلیں روشیٰ حاصل کریں۔ 🖪 وہ انسان جوعلم حاصل کر کے بھی گناہ کر ہے وہ اس پھول کی طرح ہے جوشوخ رنگ ہونے کے یا د جودخوشبونہ دے سکے۔

🖚 كتابول كوزيين يرند كرنے ديا كرو كيونك كتابين انسان كوآسان يركي جاني بين 🗯 عادتیں ابتدا میں کچے دھا کے کی طرح ہوتی ہیں کیکن آ ہتہ آ ہتہ لاہے کی تا بین جانی ہیں جن میں شخصیت محصور ہو کے رہ جالی ہے۔

🖈 جب سجائی دل میں ہوتو کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اگر کر دار میں حسن ہوتو ماحول خوش کوار ہوتا

🕫 اکھی بات جا ہے کوئی بھی کے بلوے باعدہ نو کیونکہ جب موتی کی قیمت مقرر کی جاتی ہے تو یہ نہیں ویکھا جانا کہ سمندر کی تہہ سے لانے والا

ارم كمال....قصل آماد

محبت كيا هي ؟ محبت كيا ہے؟ محبت كتاب ہے اخبار نہيں جوآج یڑ ھااورکل ہاسی ہوجائے ہمجت ٹشور بیر کا ہا کس نہیں جے استعال کے بعد بھینک دیا جائے۔ محبت تو عطر میں بھیگا ہوارو مال ہے جو ہزار باردھل جائے تو بھی عطر کی میک دیتا رہتا ہے اور ہر وفت استعال میں رہتا ہے۔محبت کرنے والوں کے درمیان ذات کی نفئ وقت کی تمی مالی مسائل اور ذاتی رکھ رکھاؤ جائل نہیں ہوتے محبت توشیئر نگ کا دوسرانا م ہے بیگا نگی

عاصمه بث .....گوجرا نواله

"جم کیا کریں کے؟ جمیں کیا کرنا جاہے؟ اس گاڑی ے لک کر کہیں بھا ک جانا جائے۔ان فرکیوں کا کوئی بعد حبيل \_ يا الله خير .....! يا الله مدوفر ما .....! " عين النور ك لیوں سے کلمات ادا ہوئے تھے ادر اس نے فورا گاڑی کا دروازه کھول کرقدم باہر تکالاتھا۔ کسی کے قدموں کی جاپ سنائی دی می ۔ کوئی اس کی طرف بردها تھا۔ عین النور کی جان منہ کوآنے کی تھی۔ اس نے ایک سوک یار کرے جماڑیوں کی طرف برھنا جاہا تھا جب کی نے اس کے باز وكود بوج ليا تھا۔ عين النور يثوذي كى جيسے جان فنا ہو كئ تھی۔اس نے بلٹ کرو مکھنے کی بجائے آ تکھیں بختی ہے بھینے لى تعين اوريا آواز بلنداعلان كرتى مونى كويا مونى تحي وولکھنؤ کے نواب سیف الدین پٹوڈی کی صاحبر ادی

ہوں۔ آپ ہمیں زک نہیں پہنچا تکتے۔ اس کا انجام اجھا ایس مول برائے مہر یانی ماری راہ چھوڑ ویں۔"اس کے ومن میں بس ایک ہی قیاس آرائی تھی کداس کی کلائی فرقی عبد بدار کے ہاتھ میں ہے جسی جماتے ہوئے بولی می ایسا تے ہوئے اس کا برراد جود کانے رہا تھا۔اس کی آواز مجی کیکیار ہی تھی اور آ جمعیں تی سے بندھیں۔

تیور بہادریار حک نے اے بغورد یکھاتھا۔وہ بھے چره بجیب ایک مشش این اندور کمتا تفارنگاه ساکت ره گی مى ايك كمح كوده والمنس جميكنا بحول كيا تفاراس في جو اس كا باتحد تفام كرا \_ روك ليا تفا تواب ساكت ساا\_ و مچهر با تفا۔ وہ خسن کرنا خاص تھا۔ وہ انداز ہیں کر بابا تھا۔ مراس حن میں کوئی بات می کہ اس کی نگاہ وہیں ہم کی می ۔ وہ اس خوف کے باعث اتن ولکش لگ رہی تھی کہ وافعی اتن دلکش می ؟ تیمور بهاور بار جنگ محصیل بایا تعا۔ "جم نے آپ سے کہا ہاتھ چھوڑ ہے۔ ہمارے ایا حضور کے اثر ورسوخ سے واقف جیس آپ شاید۔ ورنہ ماتھ تھانے کی گتافی میں کرتے۔ ہم نے کہا ہاتھ چھوڑے اور جمیں جانے ویجے۔ ورندآپ کی جرمیں ہوگ!" عین النور نے دھمکاتے ہوئے کما تھا۔ آ معیں برستور بندهي \_

تیور بہادر یار جنگ نے اس کا چرہ بغور دلچیں سے

" آپ کی د محل بهت دلیسی سے محرکیا ہی بہتر ہوتا

و سے تکالئے میں ناکام رہی تھی ہیں ہے ہی ہے اسے دیکھا قدا

چرے کے گردتھا۔وہ بےخودسااسے ویکھ راتھا۔ ''جرم میں النور پڑٹ کی۔آپ اس آٹ کا ماتھا ہے آؤ آپ کو سکتی ہیں۔اگراس اجبی نے آپ کا ہاتھ تھا، ہے آؤ آپ کو زک دینے کے لئے نہیں تماما۔'' تیمور بھا دریار جگ نے کہا تھااور میں النوراسے تیرت سے دیکھ آگی تی۔

" آپ کومیرا تا معطوم ہے؟ کیے؟ کون ہیں آپ؟ عین النور نے کردن اکڑا کر بہت رصب سے پولیما تعا۔ انداز میں ایک ممکنت تی یار پھروہ اس پردھب بھا کراہے زیر کرنا چاہتی تی ہے تی تھا تیور بہادر یار جنگ اسے دیمیر کرشکرایا تھا۔

ورس الجمي على الدادافين كرياية مال التحسول على الداده بين بالماقول شراع التي المحضر بول المن المحمد الويل، المحدد المحدد

شن النورات جمرت ہے دیکھنے گئی گئی۔ ''آپ جمنون ہیں؟ کیسی بھے جس نہ آنے والی یا تکمی کرتی ہیں آپ؟ ہم نے کہا ہاتھ چھوڑ ہے ورند ہم شور مجا دیں گے۔ پینڈ کیس کون ہیں آپ۔ کوئی چروا پچے، ڈاکو، اگرآپ دھمکانے سے ذرا پہلے آنکھیں ہمی کھول کیتیں تو شایدان دھمکی کا مجر پوراٹر ہوجا تا۔'' تیمور بہادر بار جنگ جمعک میں میں میں میں میں است کی افتار کی اور استعمال میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے کا میں میں میں میں

نے مسکراتے ہوئے اس چرے کو بخورد یکھاتھا۔

عین النورنے یقین کرنے کہ وہ فرکیوں میں ہے کوئی ایک نہیں اپنی آنکھیں کھول کر نیمور بہادر یار جنگ کو گھورنا چاہا تھا۔ مران لیوں کی مسکر اہث پر بے انتہا غصر آیا تھا۔ "بید کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کمیے ہوئی ہمارا ہاتھ تھا منے کی ؟ جانے نہیں ہیں آپ ہمیں۔ اگر جانے تو یہ گستاخی نہ کرتے۔ و کمھنے ہیں تو اچھے خاصے معقول کلتے ہیں آپ۔ پڑھے لکھے ہیں پھر الی حرکت کرنے کی ضرورت کی فکر چین آگئی؟" عین النور نے اسے ڈیٹا تھا۔ مگر تیمور بہادریار جنگ مسکرادیا تھا۔

"آپ کے چرے پرنیس کھا تھا کہ آپ کھنؤ کے لواپ کی بٹی ہیں۔ میں یہاں سے گزررہا تھا۔ آپ کی گاڑی کو بھال ورد کا خیا گاڑی کو بھال ورد کا خیا ل آگیا۔ اس وقت آپ کا تنہا کھر سے لکلٹا ایک احتقالہ فیملہ تھا جب کہ آپ جائی ہیں آپ کن حالات میں یہاں موری ہیں۔ آپ میرے ساتھ آپئے۔ "ہیوراس کا ہاتھ مام کر پلٹا تھا جب وہ درشت کے میں یو گئی۔

درآپ ہمارا ہاتھ مجھوڑ ہے۔ ہم آپ کوئیس جائے:
ہم آپ کی مدوقیول تھی کرسکتے۔ آپ طلنے سے سوٹڈ پوٹڈ
ہیں۔ بمیزے بات کرنے سے رہ سے لکھے بھی خوب آلتے
ہیں محرآپ کے دل میں کیا ہے؟ ہمیں کیا خبرا اور کوئی
بھی ہو سکتے ہیں اور ہم آپ برا عبار کرنے کی حمالت بیس
کر سکتے۔ "مین النور نے اس کی مدد لیتے ہے دائے الکار
کردیا تھا۔ تیمور بہا در بار جنگ اسے خاموثی سے سکون
بعرے انداز سے دیکھنے لگا تھا۔

" آپ نے کہا ش معقول بندہ موں او آپ جھ پر اعتبار کر سکتی جیں۔ " تھور بہاور یار جنگ نے بحر پور لیقین دلانا جاہاتھا۔

"آپ ہاتھ مجوزے اور جائے یہاں سے ورند ابھی ہم اپنے ڈرائیورکو الاکرآپ کے ہوئی ٹھکانے نگادیں گے۔"عین النورنے دمکی دی تھی مگروہ مسکرادیا تھا۔ عین النورنے چڑیا کی طرح اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑا تا چاہا تفا محر تیمور کی گرفت مضبوط تھی اوروہ ہاتھ اس کی گرفت

نن افق المسلم المسلم

برقرادر کھنے کا کوشش کرتی ہوئی زمین پرآرہی تھی۔
''اف .....!''ایک سکی عطق سے برآ مدہوئی تھی۔
تیمور بہادر بار جنگ نے پلٹ کراسے دیکھا تھا اور فوراً
جنگ کراسے سہارا دیے کراسے اٹھایا تھا۔ میں الثوراسے
جیرت سے دیکھیرہی تھی۔ وہ اس سے اس طرح برتا و کررہا
تھا جیسے وہ اسے ہمیشہ سے جانتا تھا۔ مرحم لیجے چا تم کی
روشی میں وہ اس کے یاوں کوچھوکرد کھیرہا تھا۔

" آپ کوتو موج آگئے ہے۔"عین کی ٹا تک اور منخ سے خون رس رہا تھا مراس نے جائے بنا تمکین یا نبول سے بھری آ مھول کواس اجنبی سے بٹا کرا تھنے کی کوشش کی تھی محراس بو کھلا ہے میں وہ دوبارہ لڑ کھڑا گئی تھی۔ یکدم اس اجنبی کی آسٹین کوز ورہے متھی میں د ہوج لیا تفاستعلنے کی کوشش میں اس کاسراس اجنبی کے شائے سے مكراكيا تفا\_ أيك موش اثرا دين والإاحماس تفا\_ عين النور پڑوڈی پر بجیب بو کھا ہے سوار تھی۔ کی اجبی سے اتن قربت كاحساس اس مركت جان ليواقعا موستجل كرم الثما كرات ويكها تما- نُناه جَكَتَي جِلي كُلُّ كَي تِيوراس كَي ست ایک نگاه و پیتا جواچره پھیر گیا تھا۔ شایداس نے پید افدام دانسته كيا تحاساس سے اللي بي محدد اسال ل طرف و مجمعے بنا سہارا دینے کی کوشش کرر ما تھا۔ ان النور نے دیکھا تا وہ اس کی جانب دیکھنے سے مل کریز کرتے ہوئے اسے سہاراوے کرکھ ابوئے ش مددوے دیا تھا۔ میں کوا عمارہ ہوا تھا وہ شریف اس میرہ ہے۔ مرحا لکھا اور بہت مجما ہوا گا۔ رہا تھا۔ ہات کے نے سے اللہ اتھا ك يوع مر الماس الله المامي وول كالعن وول كاليد چل روا تفالي لغ اوريات كرت كالمعند بتاريا تفاده اول مصولى يشرونين يرطروه على النوركو يسها والا

عین اس افترام براے جیرت سے بھٹی آ تھوں سے تھنے لگی تنی مروہ اس کی طرف متوجہ دکھائی تیں زیا تھا۔وہ لئيرے كيا پية - كيا پية كوئى جادوگر يتبي تو ہمارا نام بھى پية
كرليا آپ نے - ہميں تو بكے جالباز كلتے ہيں آپ - كئى
جالباز آ تكسيں ہيں آپ كى -ايسے ايك تك تكفى با عدھ كركيا
ديكھے جا رے ہيں آپ؟ ہاتھ چھوڑ ہے اور ہميں راستہ
د يجئے - آپ جيسے جالبازوں سے ڈرنے والے ہيں ہيں
ہم - "عين النورنے رعب سے كہا تھا - تيموراسے د كھتا ہوا
مسكرا با تھا -

"آب ایسے کیوں مسکرارہ ہیں آپ؟ اگر نام سے وانف ہیں تو حیثیت اور مرجے ہے جمی وانف ہوں گے۔ آپ کا تو وہ حال کریں گے ہم کہ آپ .....!" عین النور پٹوڈی بولے جارہی تھی جب تیمور بہا دریار جگ نے اس کے لیوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ جبرت سے تھی آ تھوں سے اسے دیکھنے کی تھی۔ مگر وہ پرسکون کیجے میں بولا تھا۔

کس سمت کے جا رہا تھا وہ اسے؟ عین النوراسے
جیرت سے دیکے رہی تھی۔ اس کی چیڑی پیشت کو دیکھے
ہوئے وہ اشدازہ تین کر پائی تھی وہ کون تھا اور کیا نہیت رکھا
تھا تحراس کی آتھوں میں کوئی ہات تھی کہ وہ کچھ بول ہی
تین پائی تھی۔ اس کا ہاتھا اس اجیس کے ہاتھ میں تھا اور میا
تیزی سے آکے بیٹرہ رہا تھا۔ وہ اجیس تھا تحراس کے اقد اس
تین ایک توفیل کا احماس کیوں مسؤں ہور ہا تھا؟ عین النور
جیرت سے اسے دیکھ رہی تی ۔ وہ لیے ڈک بھرتا ہوا آگ
جیرت سے اسے دیکھ رہی تی ۔ وہ لیے ڈک بھرتا ہوا آگ
بیٹر میں تھی ہیں ماؤف د ماغ کے ساتھ اس کے چیچھے گال
بیٹر میں تھی۔ جبی اس کا ماؤں جھاڑی میں الکا تھا اور تو از ان

نخ افرال المام ١٥٠١ المام ١٥٠ المام ١٥٠١ المام ١٥٠

ساتھ تھی۔ اگر کوئی و کیے لیٹا تو کہانیاں بن جا تیں۔ وہ کسی کے نام سے منسوب تھی۔ تواب خا عمان کی عزت تھی۔ اس کا اس طرح کسی کے ساتھ ویکھا جانا کئی افسانے اور کہانیاں پھیلاسکیا تھا۔

تیمور بہادر بار جنگ نے دانستہ اس پری رخ کی طرف نگاہ نہیں ڈالی تھی اور خاموثی سے گاڑی ڈرائیو کرنے

" آپ ہمیں کیے جانتے ہیں؟"عین النور نے ترجی

نظروں سے اسے دیمتے ہوئے تو چھاتھا۔

'' تعین آپ پریشان نہ ہوں۔فضول کی باتوں میں مت الجس کوئی آپ کوہرے ساتھ دیکھے گاتو کیا ہوگا۔
میں آپ کا دفاع کرتا ہم پورا عدار میں جاتا ہوں۔آپ کی طرف کوئی ڈکا واٹھا کرجی ہمیں دیکھ سکتا۔ آگی آپ کی طرف الٹھانا تو دور کی بات ہے۔ آپھور بہادر بار جنگ نے کہا تھا۔ میں النوراس کی طرف جرت سے بغور دیکھے گئی تھا۔
آپ خاص تو النوراس کی طرف جرت سے بغور دیکھے گئی تھا۔
آپ خاص تو النام اللہ میں اور رعب بھی۔ وہ کون تھا؟
آپ خاص تو النوراس کی طرف جرت سے بغور دیکھے گئی تھا۔
آپ خاص تو النوراس کی طرف جو ت سے بغور کیا تھا؟ اسے الیے تھا۔ اسے النام تھا؟ اسے الیے تھا۔
آپ خاص کو تھا تھا۔ اسے بگار نے والاکون ہوسکتا تھا؟ آپ لیے میں؟
اس کے سرائی رشتے واروں میں سے تو نہیں تھا؟ اس نے اس میں اس کے تیور بہادر اسے بار جگ کو دیکھا تھا۔

''کون ہیں آپ؟ کیا ہم آپ کا نام مان کتے ہیں؟ کیل آپ مرزا صاحب کے دوستوں میں سے تو نہیں؟ یا ہمارے کوئی سسرالی رشتے دار؟'' مجیب مصومیت سے اسے دیکھا تھا۔ان آ تھموں میں اتنی جیرت کی کہ وہ لھے بحرکو ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کراہے دیکھنے لگا تھا۔

''ہم نے جرت کوئی کی آتھوں میں اس طور تیر تے پہلی بارد یکھا ہے۔ سمجھ نہیں بایا آپ کی آتھوں میں اس طور تیر تے پہلی بارد یکھا ہے۔ سمجھ نہیں بایا آپ کی آتھوں خوبصورت بیں؟ دونوں صورتوں میں عجیب پراسرار ساسحر پھیلیا دکھائی دیتا ہے!'' تیمور بہادریار جنگ ہو لے بنانہیں رہا تھا ہے۔ ان الفاظ پر کی جمرت اور غصے سے دیکھا تھا۔ نے اسے ان الفاظ پر کی جمرت اور غصے سے دیکھا تھا۔ ن الکیا ہے۔ کا فی

مسكي موع معلوم موت إلى آب ماراد ماغ جل كيا

ایک اجنبی کے ساتھ تھی۔ ایک اجنبی کے بازووں میں تھی۔
یہ قربت ..... بہزد کی ....اس کی عقل کو ماؤف کر رہی تھی۔ تھی۔ مگر اس اجنبی کا اعداز بھر پور تحفظ دینے والا تھا۔ وہ اس کی جانب سرے سے متوجہ ہی ہیں تھا۔ جیسے وہ وانستہ اس کی طرف و کی ہے کہ ہز کر رہا تھا۔ اس کے کلون کی مہل میں انور کے حواس خطا کر رہی تھی۔ بیدا چا تک چند لمحوں ہیں کیا ہوا تھا۔

''یا اللہ .....کوئی و کھے نہ لے!''اس نے آتھیں زور سے کہنے کر ول ہی ول میں وعا کی تھی۔ سڑک پر سے گاڑیوں کے گزرنے کا شور سنائی دیا تھا۔ عین النور نے وانستہ اپنا چہرہ آ کچل سے چھیاتے ہوئے اس کے سنے کی طرف چھیر لیا تھا۔ اس کی خوشبو ناک کے نتینوں میں تھے کہ گئی تھی۔ اجبی شایدگاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ اس تھا ہے تھا ہے درواز ہ کھولا تھا اور اسے گاڑی میں بیشنے میں مدودی تھا ہے درواز ہ کھولا تھا اور اسے گاڑی میں بیشنے میں مدودی تھی ہے تھی کر بڑکیا تھا۔ وہ اسے بھی کھی اس کی فرنسے میں النور نے اسے و کھینے سے کھی گر بڑکیا تھا۔ وہ اسے بھی الادی کی فرنسے میں ہیں کھی کر بڑکیا تھا۔ وہ سے بیشنا تھا اور اسے و کھیا تھا۔

'' وہ اس کا نام کمل بے تکلفی ہے۔'' وہ اس کا نام کمل بے تکلفی ہے۔ پیارتا ہوا ہو چینے لگا تھا۔ عین النور کو اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سننا ایک بجیب تجرب رکا تھا۔ آج تک مرز احید رسراج الدولہ نے بھی اسے عین کہ کرنیس پیارا تھا۔ اسے خاص و عام النور، عین النوریا نواب زادی کے نام سے پیار تے تھے۔ کیا اسے کوئی عین بیار رہا تھا۔ یہ احساس حیران کن تھا۔ عین النوراس کی جانب دیکھیں وہی گی گر

سراٹیات میں ہلا دیا تھا۔ ''کہاں لے جارہے ہیں آپ جمیں؟''عین النورنے

پر پیاسا۔
''اعتبار کر ہی لیا ہے تو تھوڑ ااعتبار اور کر لیجئے۔ کہدویا
کہ آپ کی عزت وحرمت کا پورا پاس ہے ہمیں۔ ہم دل
سے عزت کرتے ہیں آپ کی۔ ایسے فک کر کے ہمیں
ہماری نظروں میں مت کراہے!'' تیمور بہا دریار جنگ اس
کی جانب سے نگاہ ہٹا تا ہوا پولا تھا اور گاڑی آگے برخصادی
تھی۔ یہ خرجیب لگا تھا۔ عین النور خاموثی ہے اپنے آپل
کے کونے سے اپنا چرو ڈھانے بیٹے تھی۔ سے میں موجود
ول مجیب دھکم بیل مجائے ہوئے تھا۔ وہ کی اجبی کے

128\_\_\_\_\_

ستحبر ۱۱۰۱ء

اقوال زرين

🖨 لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے

🖪 دوست چھولوں کی طرح ہوتے ہیں اہمیں کرم وسرد ہوا ہے بچانا پڑتا ہے۔ کسی بھی دوست کے دل کو اس طرح نہیں تو ڑتے جیسا کہ شاخ ہے پھول تو ڑاجا تاہے۔ 🖪 کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے

دوستول سے ملتے ہیں جبکہ دوست مقدرول ہے ملتے ہیں اور مقدرانسان خود بنا تا ہے۔ سيده عليشاه ..... بهاوليور

لزلے شہرروشیٰ کے بدل گھے تالہ وفغال

فوائع ہے براک صدامیں مہلتی شاموں کے پھول چبرے دھویں کے بادل میں اٹ گئے ہیں لہومیں رنگ تا ہے تاہے کر گزررہے ہیں حیا کی بھی جوال بنی سڑک پر مھری حريص نظرون سے منہ چھيائے ردائے عصمت کوڈھونڈ کی ہے سای جلسول میں حمکران جارے! نام ابنا

کارے ہیں مكر بيدوعوى بان كاريملك بعظيم جس

ہماری طافت جمہوریت ہے اگر یکی وہ

جہوریت ہے تومیری توبہ ہے ایسی زندگی ہے طبية زير شاد نوال گجرات

تفاجوہم آپ کے ساتھ آ گئے۔ بلکہ جارا کوئی براونٹ جل ر ہا ہوگا ضرور .....وادی جان کہتی ہیں شام کے اعد بيرے ين لزيون كويا مرتيس لكلنا جائة اب خرموني كوني اسرار تو ہوگا۔ کہیں آپ کوئی جن یاد یو کی سل سے تو نہیں؟ ایسے ورانوں میں جن اور دایو یائے جاسکتے ہیں۔ "وہ معصومیت ے بولی می اور تیمور بہاور یار جنگ مسرا دیا تھا۔ کوئی جواب میں دیا تھا۔ میں النور نے کلائی ذرا اوپر کی تھی۔ آ کیل کودرست کرے چمرہ چھیانے کے لئے مجمی کلائی کی کھروچ میں ایک درد کی اہری اٹھی تھی وہ کراہ کررہ گئی تھی۔ تیور بہا دریار جنگ کواس کی تکلیف کا احساس ہوا تھا

"آپ کوزخم گہرانگا ہے۔ آپ کواس کے لئے ڈاکٹر کو

كالع ت كزرت موئ تيور بهادريار جلك نے کودیکھا تھا۔وہ غالبًا اے بلرام پورا اسپتال لے جانے کا بمر پوراراده رکھتا تھا جب عین النور نے فورا اس کی طرف

ما تھا۔ دونمیں سیمیں کی استال تیل جانا۔ آپ میں گھر چیوڑ دیں۔ آپ کی مہریائی ہوگی۔' عین النور نے لال مجد پرواقع بل رام پرراستال کود کھتے ہوئے واضح اٹکار

"و يكفي آپ كروم كر بالكرب إلى اورآب كے ياوں يسمون كا آئى بداس كے لئے واكر كو د کھانا ضروری ہے۔ متبور بہا در یار جنگ نے اے مجمانا

"آب سے کہانا ہمیں جیس وکھانا۔ برائے مہریانی اب ہمیں کمر تک چھوڑ دیں۔آپ جوکوئی بھی ہیں، کوئی آدم زادیا جن زاد، حاری بس اتی مدوفر ما دیں آپ کی بوی مہریاتی ہوگی۔اندھرابر درباہےاورہم اتی شام تک کھر ے باہر میں رہ سکتے۔ "عین النور نے درخواست کی تھی۔ تیور بہادریار جنگ اس کے اعداز اور کھے برمسرایا تھا۔

"اب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ایسا کیا کہ
نے؟"عین النور نے جس طرح ایناجہ ہم
پیرہ اور اللہ کے بلوے
چھیار کھا تھا اس ہے اللہ کا سیس بہت واضح دکھائی دے
رہی تھیے
رہی تھیے
۔ مادر الن آ تھوں کا بحر پردھتا ہوا تھوں ہور ہا تھا۔

ننے افو

محتق ہو کیا تو؟ " تیمور بہاور یار جنگ مسکراتے ہوئے بولا تيور بهادريار جنك في ان المحمول كو بغورد يكما تحا "اگرہم جن زاد ہوتے تو؟"اس نے جمایا تھا۔ تفارات نا كوارى سے ديكھا تھا۔ "اليي باتيس مت كرين-" وه جادو كي المحيس غص " بميس كيا-آب جوكوني بهي مون! "عين النور لاتعلق ساے ویکھنے کی تھیں۔ ہے یولی گی۔ "كول تيس ؟ كياآب مونے سے روك على بين؟" " آب كوفرق نبيس يرتا؟" تيمور بهادر يار جنك اس وهات جيےزچ كرنے لكا تھا۔ كى طرف ويكية موع مسكراما تھا۔اے اس اجنبي لاكى كا " ہم ایا ہونے نہیں دیں مے!" وہ حمکنت سے بولی لب ولهجه، تمكنت ، غرورسب بهت بهایا تفاجیسے ان تیوروں تمتى جيسےاس كوسب باتوں پراختيار ہو۔ یں کھے خاص تھا کہ وہ اے بولنے پر مزید اکسار ہاتھا۔ "اچھاکیاکریں گی آپ؟"وہ جےاے دی کرنے جياس مخترسفريس وه بهت ى باتيس كريسن كاخوا بال تقا-میں ایک لطف محسوس کررہا تھا۔عین النورنے اسے کھورا تھا جيسے وہ اس مخضرا تفاقی ملا قات كوصد يوں يرمحيط كروسينے كى اور نگاہیں پھیر کی تھیں۔ تیمور بہادر یار جنگ نے ال التحصول ولحد بعركود يكها تهاروه أستحس جيسے خفا ہوني تعين \_ "ايےكياو كھرے إلى آپ؟ موثر كاڑى سامنے دكھ وہ بولنے پر مائل نہیں تھیں۔ تیور بہاور مار جنگ ان رطلع آب، مارنا ہے کیا جمیں؟"وہ ایک ممکنت ہے آ تھوں کو د کھے کرمسکرایا تھا اور پھر دیٹر اسکرین کی طرف ے ڈیٹی ہوئی یولی تھی۔ تیور ایک نگاہ اے دیکھ کر و يكيف لكا تقا-"اليسم كما و كيم رب إلى؟" عين النور في اس كا مكرات اوع وغذ اسكرين كي طرف و يكف لكاتفا "سوي س اگر جم واقعي كوئي جن زاد بو عالوج "وه خرارت برآ اده موا تھا۔ عین النور کی آ تکھیں جرت ہے جائب ويله بنالولي عي منهايم و ميمدر ما مون! "ميمورينا اس كي الرف و يجد "يا الله الله الى خوفتاك موفق بالتمل مت يجيئ " عاد .... ؟" وه جرت سے جوال كى -ان جادونى آپ۔ جارادل دال جائے جا ہمیں جن زاد کے ساتھ سنر آتکھوں نے اے تاکواری سے ویکھاتھا اور تیمور بہادریار نے کا کوئی شوق ایس "وہ صاف کوئی سے بول کیا۔ جنگ نے اے ویکے افتار "آپ کی آنگھوں کی تغییر کیا ہے! کوہ تماق کرد ہاتھا " كول يس؟ جن زادكى يى زاد كى ساقى الى كرسكا كما؟" وه أي ثقاه ال مادور آكمول كود عمة ہوئے مرائے ہوئے اوال تعلیہ "ماری دادی جان کہی ہیں کی بری زاد کا کی جن زاد المجيده تفاوه مجمري ماني سي - تيور بهادر مار جنك كي آ تھیوں میں شرارت صاف دکھائی دی گی اور وہ غصے الجمتى مولى اسدو كلفظى كى-ے کوئی رابط ممکن جیں۔ آپ اسکی گفتگوے ہم بیز کریں۔ " و مجع جن زاويا آ دم زاد بميس الي الفتكوييند فيس ورندہم منیں الرناپند کریں گے۔ ہمیں آپ کی الی گفتگو ورت میں میں اور دی ۔ ہیں اور گھی نازک کو بہت نا گوار گزرر ہا ہضم دیں ہور دی ۔ ہیں کھی پھر بکارم حرفی تھی۔ ہے۔ 'عین النور بولی تھی پھر بکارم پر سال انام ہے ۔ ''یا اللہ .....آپ نے ہمیں ہمارانام ہے ۔ ''یا اللہ کی کہا ہے۔ کے ہمیں ہمارانام ہے ۔ سوآپ اجتناب برميے " وہ اس باور كرواتى مونى بولى "اييا كهدديا؟ نواب زادى كى شان ش اب كيا ستاخی ہوگئ؟ چلیے معاف کردیجے۔ آپ تغیریں پری زاد میں استاخی ہوگئ؟ چلیے معاف کردیجے۔ آپ تغیریں کا دار تھا۔"ان جادوئی آ تھوں کی جرتش دوچند ہوئی تھیں۔ آدم زادليس؟" وه جرت سے اسے و سے اوے حق اعدازش بولي تي وه مخطوط بيوتا بوامكراما تقا\_

ہے یو چھنا جا ہیں گی آب؟ یاان آ تھوں ہے؟" وہ سکرایا تھا۔اورعین اکنوراس کی سمت ہے تکھیں پھیر گئے تھی۔ "تيز چلاہے موڑ کار..... ہمیں جلدی تھر پہنچنا ہے! مناسب مجميل محيين محيين مناسب مجميل محيد وہ ایک خاص رعب سے اسے علم دین موئی بولی عی - تیمور بهادريار جنك اعديكم بنام سرادياتها

''کہاں لے جاؤں آپ کو؟ پرستان؟ یا اپنے جنوں ك قبل من ؟"

'یااللہ.....اب بس بھی کیجئے۔ آپ تو جان کوآ گئے۔ جانے ہیں ہم کون ہیں؟ آپ کے ہوش محکانے لگا دیں کے۔ میں اس طرح زج کرنا بند کیجئے۔ "وہ ایک خاص ممکنت سے بولی تھی۔ تیمور بہادر بار جنگ کے لیوں سے طرايث معدوم بيس موني مي

منعاعد كاست ويمضخ كاشوق تفامكر نكاه الجعي اورالجعتي يلى كئى، وهيان نبيس رباكه جا عدكتنا خوبصورت تفا، مرغور كرنے يرا تا پية جلا كه جا عركوباتيں كرنا ياد تين ريا تا اور رشته بمول کمیا تھا!'' وہ مرحم کہے میں پولا تھا۔عین النور نے الل كى جانب ويلينے بريز كيا تھا۔

" آپ میں کوئی یا کل لکتے ہیں۔ بہت کھکے ہوتے! آپ ہیشہ ہے ایے تع یا بدار کی حادثے کے بعد موا؟" وه ي كر يول عي- تير بهادر يار جل اس كى جاب ديمح بنامسرا باتحار

"مغرنا تمام ہواتہ تیاس کی یا توں کودل سے دورر کھنے کی کوشش کرنا کارگر ہوسکتا ہے۔ پھوٹی چیوٹی آسان یا تیں اور بھی بھی سفر کی بہت ی مشکلات کوشتم کردیتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو مسکرا کر دیکھیں۔ زمین پر کئی مجرات کو ہوتے و مکھنے کا منظر يقييناً بہت جران كن موكا-"عين النورت اے نامواری سے دیکھا تھا۔ وہمکرادیا تھا۔

"كياآب خاموش ره كيت بين؟" وه اس جي ورخواست كرتے ہوئے كويا ہوئى تھى۔ تيمور سكراديا تھا۔ "آپ نے غورنہیں کیا آپ کی باتوں میں چھی کئ سرگوشیاں ساری توجہ اپنی ست تھیٹیج کیتی ہیں جب آپ بات جیس کرتیں تو بہت ہے جکنوفضاؤں میں اڑتے ہوئے ان سر کوشیوں کا تعاقب کرتے دور تک نکل جاتے ہیں اور ا پنا رسته بحول جاتے این " تبور بهاور بار جنگ کو چیے

اے زیج کرنے ش اطف آرہا تھا۔

''اِف.....! بيسفر اور كتنا طويل ہوگا؟ جميں پرخاش مونے کی ہے۔آب ایا مت سیجے ہمیں بہیں اس مور گاڑی سے اتار ویجئے۔ ہم پیل چل کر پھنے جانا زیادہ

"آپ کے جواب اکثر لاجواب کرتے ہیں کونکدان میں لفظ میں ہوتے اور دلچیں سوا ہو جاتی ہے جب معنی وصورترنے کی سعی کرتے ہوئے کوئی لفظ یہاں سے دہاں ہو مجمى جائے تو خواص كھوتے نہيں۔آب نامانيں مكربيدو صف صرف آپ کی خاموثی کوبی آتا ہے!" وہدهم کیج میں بولا تھا۔عین اس کی جانب سے نگاہ جرائے رستوں کود مکھر ہی می پھراے اطمینان ہوا تھا۔ وہ کھرے زیادہ دور ہیں ربی تھی۔ وہ اجنی اے سے ستوں سے لے کر ہوتے ہوئے گاڑی آ کے بوحارہا تھا۔ عین نے اس کی طرف تشكر برى تظرول سے و كما تھا۔ وہ كوئى حالياز يا فلط حص نہیں تھا۔ کوئی تھا جے وہ نہیں جانتی تھی تمروہ یہ بعید کھو لے کو تارفيس تفايه

''ایسے کیا و کورنی ایل؟ جن زادے سے انسیت ہوئے لی ہے؟" وہ اے اپنی طرف دیکھتا یا کر سرایا تھا۔ عين النور بنوذي فورا نگاه جرا كئ تقى - تيمور بهادر يار جنگ

"میں جیں جامنا راستوں کو کہاں اور کیے باشیا ہے، آنا وسفر كريد موسة اس اعدادو شار يوتكاه جيس عي اور سر کے اختیام کی اگر چہ خرنیس مرحبت کہیں دور کھڑی حب چاپ تلتی ہے اوالہام پیجی ہوتا ہے کہ اختیام چاہے محرجی مو، مربیسفر بهت دلچیب موکات تیمور بهاور بار جنگ کے کہے میں ہزار معنی تھے۔ عین النور سمجھ یانی تھی کہ نہیں میروہ اے بغور دیکھنے کی تھی۔ وہ پراعتاد تھی، پڑھی لکھی تھی۔ غرور اس کے حسن کو دوچند کرتا تھا اور ایک حمکنت تھی جو اس کے رعب حسن کو بیزهاتی تھی۔ تیور بہاور یار جنگ کوکوئی شے جیسے باعد صربی تھی۔وہ کیوں اس سفر كوطويل كرنا حاه رما تعا اور كيا بات تفي جواس سفركى خوبصورتي بؤهاري تھي۔ كوئي اسم تھا جوان كمحول ميں تھا۔ فضا کھنی معلوم ہورہی تھی۔

وه بهت جا فتا تما دعد كى يس يموز يحى آئے كا كدوه إيسا 

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اوروه جادوني أجمعين بيسيكوني خاص اسرار ركفتي تحين که کرنظری جرا گئی تھی۔ " آپ ہمیشہ ایک یا تیں کرتے ہیں؟" عین النورنے ''سوچناخق بٹرائے آپ کا۔ آپ کا دل ہے۔ اپنے دل کو اس طرح مٹی میں دیا کر رکھنا جائز نہیں۔کھل کر وجمنامناسب خيال كياتها و د خبیل عین ..... آپ کو جرت ہوگی مجھے اتنا پولنا پہند سانس لينے ديں ايے!" تيمورنے مشوره ديا تھا۔ وہ جرت مہیں مرآپ کود مکھ کر لفظوں کے معنی بدل رہے ہیں۔اب سےاسے دیکھنے کی تھی۔ بيمت كبير كايس كرلفظول كوكى اورسمت لے جا رہا "جم نے دل کو سی میں تبیں دبایا!" وہ اس کی بات کی ہوں۔آپ چاہیں او تمام باتوں کے رخ مور کراس ست لْفِي كُرِتْي مُولَى نَكَاه پيمِيرِ كُي تَكَى ..... تيموراس كى ست ديلھے بنا مسكرايا تقار بھی نگاشتی ہیں جہاں معجزات ہوتے ہیں۔'' وہ مسکرایا تھا " في رول آپ كواتن الجمن ميں كيوں ڈال ريا ہے؟" اورعین النورجان کی محی کہوہ یا توں میں ہار مانے والانہیں تفا۔ وہ گفتگو میں کمال رکھتا تھا۔ بہت خو پروجھی تھا۔ پھر "مارے دل کی خبرآپ کو کیے ہے؟" وہ چوتی می۔ اليي بالتين؟ شايد وه إيها دوستانه مزاج ركمتا تعاراس كي "كونكرآب كول كى خرآب كوخوديس إ" فخصیت میں بدیات می کدوہ ول مائل کرسکتا تھا۔ مرعین " آپ کوکیا۔ ہمارے دل کا مجھ بھی ہو۔ آپ کول العِداس ونيا كي فيس تحى - ايس كى زعر كى ..... اس كى ونيا فکر کئے جارہے ہیں؟"وہ نا کواری سے لاتفلق ہے جمرہ بہلے ہے کی سے بڑی ہوئی تھی اور وہ شایداس لئے بہت پھیرتے ہوئے ہو لی میں۔ ''آپ کے دل کی خبرر کھنے کی کوشش نیس کررہا۔ آپ "ا تنامت سوچيس عين .....! و ماغ كوبهمي لمحي آزاد مے ول سے تی نامعلوم اور س میری سمت بے خری اور محیور وینا مناسب ہوتا ہے اور ول ..... ول کو اس طرح آري بين!"وه المستاح بوع مسكراماتها خاموش ميس كروات .....! " وه اس كوسوچون ميس غلطان "ايسامكن بيس!" ده يريقين انداز مين يول مي -"ايسامكن بيس!" ده يريقين انداز مين يول مي -و کھے کرمسکرایا تھا۔عین النور پٹوڈی چونک کراہے دیکھنے لگی "سبمكن بين-آپ كوخرنيس بيريول إن ك اے جرت ہوئي تى۔وہ اس كى سوچيس تك راھے آب- اے جید جانی میں۔ " وہ اے غلط قرار دیے يرقادر تفا؟ اسے اس كى سوچوں تك رسائى كيے ل روي تھى؟ موية مسكرايا تقامص وغود كوتعطا ماجانا يسندميس آيا تعاجى ایما کیاجادو تھااس کے پاس؟ کیادہ واقعی آدم زادیس تھا؟ اے محورتی ہوئی اولی ا عين النورني الصافحة موسية و كما تما-" مارے ول کی خرصیں ہے۔ مارا ول کی سے و كون بي آپ؟ واستہ ہاس کی فیر سی میں ہے۔آب سول کی باتوں "آپ جان کرکیا کریں گی؟" يس اينا وفت صرف مت كريس جن زاديا آدم زاد جوكوني " آگاه کرد ہے۔ ہمیں الجھن ہونے کی ہے۔" بھی آپ ہیں۔ اپنی ونیا میں رہے۔ اماری ونیا میں "كسبات كى الجين؟" جما تکنے کی جہارت مت کیجے!" دہ ایک خاص رعب ہے " پیتنیں مرایک اجھن ہے!" جناتی ہوئی یو لی تھی۔تیور متاثر ہوئے بغیر میں رہاتھا۔ ، "كېيى پېرىجىت كا آغاز تونېيىن؟" تيمور بهاوريار جنگ '' زعر کی خاموثی میں چھے لفظوں کو مجھنا اوران کے معنی متكرايا تغار وطوع با ہے۔اس سے فرق جیس براتا کے لفظوں کے معنی "محبت .....؟" عين چوكى تقى اساينالجدخود اجنى كتن الجهيموي بي - خاموتي كرراز جان لين علمام الجمنين بملجه لكتي بين بشرطيكمآب كوسنن ادر يحصني عادت -138 "محبت کی خرنہیں آپ کو؟ پیلفظ اتنا اجنبی کیوں ہے اور صلاحيت موا" تيور بهادريار جنك بولا تها\_لجهدهم آپ کے لئے؟

"پية نيل - آپ اِن بارے شام موجا نيان -" دو " تيجيب بين آپ ا

ستجبر ۲۰۱۲ء

ميرى دنياش ميرى موجودى كى "دہم" كى محتاج تبيس ''بہت عجیب!''اس نے جیے اثر ارکیا تھا ہے۔ میں جو ہول وہ ہول۔" میں" پراعتادی ہاور"ہم" "ات عجيب مونے كاكيا مطلب موتا ہے؟" وه غيراعتادي-لبين آپ بهت كمزورتونمين؟ " بهم" كاصيخه سواليد تظرون ساسد يمض كالمحى-"مطلب بير ہوتا ہے كەدوالگ دنيا تيس ہيں مرايك استعال کرے خودکو پراعتا داور بہا در ظاہر کرنا جا ہتی ہیں؟ دوسرے کے لئے ایک خاص مشش کا باعث ہیں!" دہ بھی ہم کسی جگہ ' میں' استعال کرے ویکھے۔ بیصرف صيغه مين ب\_ ايك باور كرانے والى حقيقت بحي ب\_ الجمائے لگاتھا۔ "دوالگ دنیا ئیں کس کشش کا باعث نہیں ہوتیں!" آپ مائیس نه مائیس نواب زادی عین النور پیوژی مراس "من من برادم يدان وه ات عمات موعمرايا وہ جسے باور کرائے لی سی۔ ہے ہاور کرائے تی تی۔ ''آپ کے جمثلانے سے حقیقوں کی نفی نہیں ہوگ!''وہ تفايين اسدد ملين كلي كار مرشادمامكراياتها\_ "ہاری عادت ہے۔ہم ای طرح کہتے ہوئے بڑے " حقيقت أنجمي جانع بي نبيس آپ!" عين النورات ہوتے ہیں۔ ماری تربیت ای طور ہوئی ہے۔ اس کا مطلب بہمیں کہ ہم کرور ہیں۔ وہ جانے کی تھی۔ وہ ے 00ء میں ہے خبر آپ ہیں۔ میں بے خبری میں بھی سارے مسكرايا خفا۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ تیمور بہادر یار جنگ مسكرايا تھا اور ايك نگاه بغور اے ديو كرون اسكرين كى وهمان ركفتامول!" ور جھے کے واسط نیس آپ سے اور آپ کی دنیا ہے!" "آپ سے س نے کہا کہ واسط بنا سے؟" وہ سکرایا طرف و محصے لگا تھا۔ " خاموتی جن سوال اور سوالوں کے اطراف بہت ب حاشے اور دائر ہے اور دائروں میں دنی سر کوشیوں میں وہ ساکت ی اے دیکھتے لگی تھی۔ وہ اسے دانستہ الجھا رہا تیااوروہ الجھتی چلی کئی تھی۔وہ اس کی ست سے نگاہ پھیر چلتی چرفی خاموتی مجھے اعداز و میں ہویا تا۔ خاموتی ش موال زیاده او لع محسوس موتے ہیں یا خاموتی زیادہ بولی ہے؟ ان خامو میوں میں سوال دب کول میں جاتے؟" ''آپ جانے نہیں ہم کوآپ کو جانے نہیں۔ سو نضول گفتگو سے اجتناب کیجئے!'' دہ ایک رعب سے کیا انتخا تيور بهادريار جنك ال كاطرف وعمي بنابولا تقاب عین النور نے اس کی طرف و مصفے سے مل کریز کیا '' جان کیجے!'' تیمورجیےاے آفردے رہاتھا۔ '' ہمیں جان لینے کی کوئی تمنانہیں۔ آپ ہم سے الجسا 'کون ہیں آپ ؟' قدر سے قف ہے وہ یو چھنے کے قابل مونى تويولى حى\_ "آب نے خود کہد دیا تھا۔" وہ مسکراتے ہوئے یاد "در الزام ہے کہ ہم آپ کو الجمارے ہیں۔ آپ کی الجمنوں کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کررہے ہیں ہم!" وہ "كيا؟"وه يوكى كى-" يې كه ش آدم زادنيس مون!" و مسكرايا تما "آپ مارا تخاطب کول اپنارے ہیں؟ غراق اڑا رے ہیں آپ مارا؟" وہ اے محور نے کی تھی۔ تیمور سکرا " كويل تو بين!" وه اس بغور و يكفت موسة الجهن ہے یولی گی۔ "سوتو مول!" ومسكرا ما تقا\_ " و بى تو يو چهر بى مول كون بين؟ " وه جائے كومتلاشى "دلیپ باتی کرتی ہیں آپ۔ آپ کا خود کو" ہم" کہنا کھاوڑ ہے۔ جھےاس کی عادت نہیں۔ ہماری دنیا ہیں ہم کہنا کئی لوگوں کوساتھ ملا کر چلنے کی تریمانی کرنا ہے اور ہوئی تی۔ ان آپ کی اتی رئیسی کی بات کوظامر کرتی ہے میں 1

ہو رہی تھی؟وہ باتوں میں کمال رکھتا تھا تو وہ اس کی خاصیتوں سے اتناالجھ کیوں رہی تھی؟ اتنی جلد اثر پذیری کا کیا ہمیرتھا؟

و مخبت دورستاروں کی کہکشا دیں پر بنا کوئی گھر لگتا ہے جس کے بارے میں سوچنا خواب لکتا ہے اور وہاں جا کر ر بہنا ناممکن طری پر بھی ان کہکشاؤں کی دنیاؤں کے بارے میں جانے کا بحس کہیں بوصنا جاتا ہے اور اگر چہ عقل جانتی ہے سب عاممین ہے مران ساروں سے نگاہ بتی تہیں۔"اے بغورد مجھتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی تھی۔عین النورنے اسے خاموثی سے دیکھا تھا۔ دوسیے کا كون چرے سے سرك كيا تفاده چره نماياں موكر دكھائى ویا تھا۔ تیمور نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کے میں ایسا کیا تفا كدوه زلاه جهيك تبين بإيا تحارعين النوراك في طرف ے تگاہ ہٹاتے ہوئے کرون موڑ کرورواز ، کھول کر کاڑی سے اور نے کی کوشش کرنے لکی تھی مگر یاؤل کی مون اور متح پر تی جرب کے باعث لکیف سے کراہ کردہ کئی تھی۔ عيورا في طرف كاوروازه كلول كركازي عار اتقارات مبارا دینے کوآ کے بردھا تھا مرعین النور فے دانستا روك ديا تقااور خود بهت كركے گاڑى سے اترى كى اور كل کے اندر داخل ہونے کے لئے چھوٹے چھوٹے قدم لینے كى تحى - تيمور نے اسے جاتے ہوئے بغور ديكھا تھا۔ جاند كى روشى مى دە چے ہوئے اس كى توجەكام كزرى كى۔وه ایک اسان کے بیچ کورے تھے۔ایک جاعری کرنیں ان رونوں کو ڈھانپ رہی سی ستارے انہیں خاموثی ہے و کھورے تھے۔ اور وہ ایک دوسرے سے الجبی تھے۔ سی تعلّق کے بنا وہ اس روشیٰ کے احساس کوا پنے وجود ہے لیٹتے و مکھرے متھے۔وہ کل کے اندرواقل ہونے سے پہلے يلث كراس أيك لمح كود يكف كل حى - فكراس اي طرف و يكتايا كرفورا كل كاندرقدم ركدوية تقي تیمورنے اے خاموتی ہے کل کے اعدر جاتے دیکھا تفااور پھريلٹ کرگاڑي کي طرف پڙھا تھا۔ درواز و ڪول کر ڈرائیونگ سیٹ سنیمالی می اور گاڑی آگے بڑھادی تھی۔ 

مرزاسراج الدوله نے ایک ہرن پر فائز کرتے ہوئے اپنے ملازم کودیکھا تھا اور سکرایا تھا۔

النور پٹوڈی؟'' ''بیدر کچی نہیں ہے۔'' وہ ماننے کو تیار نہ ہو گی تھی۔ '' پھر کیا ہے؟'' وہ اسے الجھا کرایک بار پھر مسکرایا تھا۔ ''بس ایک سوال ہے!'' عین نے جیسے اسے ایک بار پھر جھٹلایا تھا۔

بر رہ ایک سوال نہیں ہے مین ۔ یہ ایک تجس ہے اور تجس بہت ہے سوالوں کے جواب رکھتا ہے۔''
اور تجس بہت سے سوالوں کے جواب رکھتا ہے۔''
د'کوئی تجس نہیں ہے۔ میں آپ کے بارے میں کیوں مجس ہونے لگی؟ آپ کوئی بھی ہو۔'' وہ لاتفلقی سے یولی تھی۔ تیمور بہادر بار جنگ بنسا تھا۔

"اژ قبول کرنے کی ہیں آپ بیک جانب اشارہ کرتا رئ"

معی ده دهم لیجیش کویا ہوا تھا۔

'' ول کو بولتے ہیں کہی نہیں سنا کیونکہ شاید آس

باس شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا کہ بہت قریب کی آواز

سنائی میں دہی نا آ نکے کواشنے قریب کا منظر دکھائی دیتا ہے۔

مرقریب کے منظر دیکھنے کے لئے اور دور کی آواز میں سننے

مرقریب کے منظر دیکھنے کے لئے اپنے اعرر

مکمل خاموثی کی ضرورت ہوئی ہے۔ اس خاموثی میں جو

سنائی دیتا ہے اس کے مخی بہت والتے ہوتے ہیں کہ پرکوئی

اور شوامد ڈھونڈ نا نہیں پڑتے!' وہ جانے اسے کیا جائے نے

اور شوامد ڈھونڈ نا نہیں پڑتے!' وہ جانے اسے کیا جائے

ی اوسی اردہاتھا۔ وہ جمرت سے اسے دیکھتے ہی گی۔
کون تھادہ؟ اسے کیے جانہا تھااورالی باتیں کیوں کر
رہاتھا؟ ان تمام باتوں کے کیامتی لگلتے تھے؟ اوران معنوں
میں کون سے راز چھے تھے؟ وہ مجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے
الجھی نظرراستوں پر جمائی تھی۔ وہ منزل کے بہت قریب
میں۔ وہ جیب باتیں کررہا تھا اوراس کی باتیں عین النورکو
الجھاری تھیں۔ وہ شام پکھ جیب کیوں لگ رہی تھی؟ اس
الجھاری تھیں۔ وہ شام پکھ جیب کیوں لگ رہی تھی؟ اس

اس محص سے ملناء اس کا اس طور بات کرنا؟ اس میں کیا اسرارتھا؟ اوران کی باتوں ہے وہ خودا تنااثر پذیر کیوں

.134-

ننخافو

ستهير ۱۰۱۲ء -

"دفتگار کو پیشر پیشراتے دیکھ کر جولطف آتا ہے وہ نطف
سی اور بات میں نہیں ہے۔ جاؤجا کراسے اٹھاؤ۔ آج
دن اچھا تھا۔ بہت آرام ہے، بنا محنت کئے شکار ہاتھ لگ
سیا۔" وہ بندوق دوسرے ملازم کو پکڑا تا ہوا آگے بڑھا
تھا۔ ملازم نے اس کی تقلید کی تھی۔

"مرزاصاحب آپ کا تو ہردن اتن رحتیں لاتا ہے۔ آپ کی بات سے یادآیا۔خانون حاکم کا پیغام آپ کے

مآياتها\_

و خاتون حاکم کو ہماری یاد کیے آگئ؟ ہم نے ساتھا جو د بوانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو پلٹ کر پھر یاد بھی نہیں آئی۔'' مرزا حیدر سراج الدولہ کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ملازم نے خاموثی سے اسے دیکھا تھا۔ بھی دہ معدوم ہونی مسکراہٹ کے ساتھے بولا تھا۔

'' چلے جرکر دیجئے خاتون حاکم کو کہ ہم ان سے ملنا علی ہے۔

علی ہے ہیں۔ من کر شاید ان کے بہت بے قرار ول کو کھے فرار آ جائے۔ یہ سن کے تیور بھی نہ بچھ میں آئے والے میں۔

میں ہے اور جب تھک ہار کر بیشرجا و تو پھر شن کی ہماگ دور شروع ہوجاتی ہے۔ بیازی میں نظرا نداز کرنے کا موجاتی ہے۔ وانستہ ایسا کرنے سے یہ لطف دو چند ہوجاتا کو نے سے بہ لطف دو چند ہوجاتا ہے۔ بین کر لیکنا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے سب یہ اضار اب میں کرتا ہے سب یہ اضار اب میں ان والا ہوتا ہے۔ "مرزا جیدر مسکر ایا تھا اور میں آئے والا ہوتا ہے۔ "مرزا جیدر مسکر ایا تھا اور مسکرادیا تھا اور مسکرادیا تھا۔

'' خاتون حاکم! چکئے آپ ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل کر ہی لیتے ہیں کوئی صرت ندرہے آپ کو .....!'' مرزاحید دمسکرایا تھا۔

"اوہ بیکالی بلی رستہ کا ف گی۔اب تو ہم بالکل بھی شاہ چہاں بیگیم سے ملئے ہیں جارہے۔" ظہوری بیگیم نے دادی جہاں کے خت کے وقد کی برجگہ بناتے ہوئے کہا تھا۔دادی جان نے مینک کے موٹے شیشوں کے بیچھے سے پان پر چونالگاتے ہوئے بغورد کھا تھا۔
چونالگاتے ہوئے بغورد کھا تھا۔

\*ونالگاتے ہوئے بغورد کھا تھا۔

\*"ظہوری بیگیم مظلوں کے دور سکتے اور فر کی سرکارگا دور

مجی اب ختم ہونے کو ہے اور آپ ایسے دور بیل اتی
دقیانوی کی با بیل کرتی ہیں؟ اللہ بخشے ہماری مرحوم ایال کو۔
الیمی پرانی کہاوتوں کو لے کر اکثر نالاں رہتی تعیں۔
ہمارے یقین اسنے کمزور کب سے پڑگئے کہائی بے سرویا
باتوں پر ہم آئکسیں بند کرکے اعتبار کرنے گئے؟ بہوبیگم
ظہوری بیگم کچھ عقل کے ناخن لیجئے۔ آپ کی امال نے
آپ کوسکھایا نہیں کہ بیا تھ صے یقین کی با تیل کوئی متی نہیں
رکھیں۔'' ظہوری بیگم نے خاموثی سے ان کی طرف و یکھا

معالی حمیدن بواباور ہی خانہ سے جائے کی طشتری لاکریکم
عالم آراء کے سامنے خت پر کھتے ہوئے مسکرائی ہی۔
"دوادی جان جانے دیجئے۔ آپ نے تو بھا ہی جان
کی بکی کردی۔ محیدن بوائے مسکراتے ہوئے فادری بیگم
کی طرف جائے گا کپ بڑھا اتھا۔
"مجا بھی بیگم، نواب صاحب ٹیلی نون براہمی کی
دوست احباب سے بات کررہ ہے تھے۔ ہم نے بوری بات
تو سے لگا ہے تواب صاحب کی عشاہیے کا ذکر کررہ ہے
تھے۔ لگا ہے تواب صاحب کی کودوت پر مدھ کر دے
ہیں۔ "حیدن بوائے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ظہوری بیگم

کے کرچھالیہ کترنے گا گئی۔ '''نواب صاحب ایسا کچھ ڈکراؤ کر رہے تھے۔اپ قریبی دوست کو بمعدال وعیال بلانے کا۔ ہمارے ذہن سے لگل گیا۔'' ظہوری تیکم نے کہا تھا۔

نے آئیں دیک تھا چر جیم عالم آراء کے باتھ سے سروتا

سے میں ہے۔ بوری ہے ہیں۔

ادواشت تو ابھی سے ساتھ چھوڑ نے لگی۔ آپ کی ساس

اوداشت تو ابھی سے ساتھ چھوڑ نے لگی۔ آپ آپ کی ساس

ہیں۔ ویکھئے ہماری عقل اب بھی کوسوں دور کی باتوں کو

درست قیاس کر سکتی ہے۔ حمیدن تمہارے نام ایک اہم

ذمہ داری لگاتے ہیں آپ ہماری بہو بیگم کو باداموں والی

محمر کھلانے کا کام آپ کے سر ہے اور ایسا بلاناغہ ہونا

عامے۔ "بیگم عالم آرانے کہا تھا۔ ظہوری بیگم آبیس و کھے کر

دھنی تھی۔۔

''جانے بھی دیجئے امال۔اب آپ تو ہر بات کی کھال اکا لئے گئی ہیں۔ہماری عقل کی تو جانے بھی دیجئے۔آپ کو خوش کرنا آسان میں '' نلہوری بیکم سکرائی تقیس۔

- Mary

تھی۔ جمی فتح النساء نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب راز داری سے کہا تھا۔

"مرزا حدد سراج الدولہ تشریف لا رہے ہیں۔ عشایے کے چیدہ چیدہ مہمانوں میں سے ہیں آپ کے محترم جناب مرزاحیدرسراج الدولہ۔اب سوچ لیجئے ان کا سامنا یہ نظریں کیے کریں گی؟ سن کر دل کی رفتار ہدھ جائے تو گلہ مت کیجئے گا۔ کیونکہ اس دل کو دھڑ کانے میں جارا کوئی قصور نہیں۔ سارا قصور تو آپ کے ان مگیتر صاحب کا ہے!" فتح النساء نے چھیڑا تھا اور مسکرائی ضاحب کا ہے!" فتح النساء نے چھیڑا تھا اور مسکرائی خبرس کر بھی وہ مسکرانہیں سکی تھی۔

''کیا ہوا؟ آپ کا چرہ اتنا ہوئی گیوں ہورہا ہے؟ خمریت؟ مرزاحیدرکود کھنے سے پہلے سال ہے آپ کا؟ خدا خبر کرے!'' فتح النساء شرارت سے سکرائی تھی میں النورنے نئی میں سر بلایا تھا۔ پہنجرس کراس کے اعدر کوئی احساس جاگا تھا یا جیس وہ مجھ نہیں پائی تھی تمر وہ مسکر مشروددی تھی۔

''فتح النساء بہت شرارتی ہوتی جارہی ہیں آپ چلئے آ ہے ہمارے کمرے میں چل کربات کرتے ہیں۔'' میں النور بولی تھی۔ تی فتح النساء نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے السے جیرت سے دیکھا تھا۔

"مید کیا ماجرہ ہے مین النور پٹوڈی؟ کس بات کی رازداری برت رہی ہیں؟ کیا ہے آپ کے دل میں؟ ویسے اب اعلانیہ مت کمہ دیجئے گا کہ آپ کے دل میں مرزاحیدر مراج الدولہ رہے ہیں۔" فتح النساء مسکرائی تھی۔

''الیا تو ہے۔اس میں کوئی شک نیں ہے آئے النہاء۔ ہمارے دل میں مرزا حیدر سراج الدولہ ہی ہیں۔ ہماری نسبت بچین سے طے ہے ان کے ساتھ۔ بیانسیت برائی ہے۔اچھا ہم آپ کوایک بات بتاتے ہیں۔ہم جب پچلی پھوچھی جان ہے گ کرآ رہے تھے تو ایک بجیب واقعہ ہوا۔ ہم آپ کووہ بتانے جارہے تھے۔''عین النور نے کہا تھا۔

گن النساء نے جرت ہے دیکھا تھا۔ ''کیا ہوا؟ کوئی خبر کی خبر ہے تا؟ کہیں ہمارا کلیجہ ن کر منہ کوئی آجائے۔ بہت نازک دل ہے ہمارا کوئی خبر سانے سے پہلے سوچ کیے گا۔' فتح النساء مسکرائی تھی۔ اس کی

" چلئے ہم آپ کے لئے کاجو کا بادام کی کھیر اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتے ہیں۔ حمیدن بواکس ملازم کو اجازت بیس ہے ہماری اماں جان کے کام کرنے کی۔ جو کرنا ہوآئندہ سے ہمیں مطلع کریں۔ ہماری بیاری اماں جان کے سارے کام ہم کریں گے۔" ظہوری بیگم نے کہا تھا۔ بیگم عالم آراء انہیں موٹے عدسوں والی عینک کے پیچھے سے دیکھ کرواضح جران نظر آئی تھیں۔

" بہو بیٹم ایسے شکونے چھوڑنا بند کیجئے۔ ہماری ساعتوں پر خاصا نا کوارگزرتا ہے۔ یوں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور کہاں آپ ہماری خدمتوں پر اثر آئی ہیں۔ اچھا جانے دہیجئے۔ دھوت کی باتھ ہورہی ہیں تو یا دولا ناتھا کہ تو اب زادہ سے موقعوں پر کہتے ایسے سرحیوں کو نہ بھول جا کیں۔ ایسے موقعوں پر بخے والے نئے رشتوں کو نہ بھول جا کیں۔ ایسے موقعوں پر بخے والے نئے رشتوں کو نظرا عماز کرنا دلوں میں میل لاسکن ہے۔" بیگم عالم آراء نے مشورہ دیا تھا۔ خلیوری بیگم نے سر ہلایا تھا اور تا تید کرتے ہوئے بولی خلیوری بیگم نے سر ہلایا تھا اور تا تید کرتے ہوئے بولی خلیوری بیگم نے سر ہلایا تھا اور تا تید کرتے ہوئے بولی

''آپ کا کہا گون ٹال سکتا ہے اماں جان؟ آپ فکر مند نہ ہوں ہم تواب ساحب کے کان میں یہ بات ڈال دیں گے۔'' ظہوری سیسے کہا تھا تو اماں جان نے تائید میں سر ملادیا تھا۔

سین النوراس البیمی ہونے والی ملاقات پر اب

تک جران تھی۔ وہ کی ہے اس ملاقات کا ذکر تیں کر تی

تسی ۔ فتح النساء ہے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ سوچ

ربی تھی کہ الیس اس ملاقات کا ذکر فتح النساء ہے کہ تا

چاہئے؟ کیا وہ ملاقات یا اجنبی اتنا اہم تھا کہ اس کا تذکر کیا

جاتا؟ شاید تیں ہے میں النور پٹوڈی نے اپنا جواز خودرد کر دیا

قیا۔ وہ ایک البھن سے راہداری ہے گزرتی ہوئی رکی تھی۔

فی النساء سراتی ہوئی سائے ہے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔

فرکر میں رہے ہیں ہم ۔ کل میں خبر عام ہے۔ " فتح النساء مسکرائی تی ۔ اور قریب آکراسے کھلے کی گئی۔

مسکرائی تی ۔ اور قریب آکراسے کھلے کی تی النور مسکرائی ہوئی۔

مسکرائی تی ۔ اور قریب آکراسے کھلے کی تی النور مسکرائی ہوئی۔

مسکرائی تی ۔ اور قریب آکراسے کھلے کی تی النور مسکرائی ہوئی۔

کرلا کیس آپ ی حد ہے فتح النساء ۔ " بین النور مسکرائی ہوئی۔

کرلا کیس آپ ی حد ہے فتح النساء ۔ " بین النور مسکرائی ہوئی۔ اس النور مسکرائی ہوئی۔

\_ننےافق\_\_\_\_\_\_6

المجمول میں شرارت ملی اور عین النور پڑوڑی نے ا ايك ہاتھ جڑ دیا تھا۔

و السيمين تك كرنا بند يجيح فتح النساء ورنيجم آپ ہے خفا ہو جائیں گے۔ "عین النورنے کہا تھا۔ فتح النساء نے شرارت سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا تھا اور معاک کررابداری کی طرف دوڑی تھی عین الورکواس کے يجي دورُنا را القار رابداري من بها كي مولى في النساء شرارت سے منہ چڑائی ہستی جاربی تھی۔عین النوراس پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے گی۔ جب وہ اچا تک کسی ے الرائی می \_ آتھوں کے سامنے تاریے تاہے گے تھے۔ وہ جیسے سی مضبوط ستون سے اگرائی تھی۔ آہ تھیں مول كرستجل كرديكها تفاركس نے اسے سمارا دے كر

اف ....وہ چرہ .... اس کے خیالوں میں تھا؟ ما والى دەموجودتما؟ اس نے جرت سے بحرى آعمول سے ويكما فحارتيور بهادر بإرجنك استدد كمدكر محرايا تعا "آپ يمال؟" عين الور في جرت سات

ويمنيس مول\_آب كاكوئي مجولا بمشكاخيال بحي بيس ہوں! حقیقت ہوں۔ یعین کر لیجئے آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہوں!" تیمور بہاور یار جنگ مسکرایا تھا۔ عین النوراے جبرت ہے بھٹی آ تھوں ہے دیکھیا گی ویکھتے ہوئے مسکراہا تھا۔

تھی۔ فتح النساء نے اے راہداری کے اختیام ریکٹ بے ہو کر چیرت ہے دیکھا تھا۔ وہ کی اجنبی کے ساتھ کھڑ گی گی۔ اوروه اجتبى كتنايروجابت اوراونيالساتها

" بیکون ہے؟ تواپ زادی اے کیے جانتی ہیں؟" فتح النساء جرت سے اسے دیکھتی ہوئی خود کلامی کرتی ہوئی بولی

ويبلے ان حضرت کواس محل میں نہیں دیکھا۔ یہ کون ذات شریف ہیں؟''فتح التساءنے جیرت ہےاہے دیکھتے ہوئے آگے برحی تھی۔عین النوراس اجنبی کی سی بات بر الجھی ہوئی دکھائی دی تھی۔ جب کہوہ اجنبی مسکرار ہاتھا۔ فتح النساء قريب آتي محى۔

"عين ..... يكون بين؟" عين في ح كلت موت

دوستاندا ندازے دوسرے ہی مل سراجی دیا تھا۔ " مِن آدم زادمین مول جن زاد مول شاید؟ ابھی فی الحال اس بات كا عداد كرنا مشكل ہے حتى الا مكان اور حتى ما يج آنا البحى باقى بين \_جبكى اوركوخر موجائ كى توابنا تعارف آپ سے بھی کروا دوں گا۔" تیمور بہادر بار جنگ متكرايا تفايه

في النساء چوكى تى كى كىلكىدلاكرىنى قى-

'' باالله آپ تو بهت دلچیپ محض معلوم ہوتے ہیں اور يجرمونا كيے باقى ہے؟ كس في آب كوجن زادتصور كرايا؟ ویے جتنے معقول آپ دکھائی دیتے ہیں لگتے تو آپ کوئی شاہ جنات ہی ہیں۔اب کوئی جنات زاد ہیں کہیں اس کی خبر ہمیں نہیں۔" فتح النساء سکرائی تھی۔اس کی آنکھوں میں شرارت محاورتيمور بهادريار جنك مسكرايا قفا

"ورائے میں ملا تھا آپ کی ان سیل صاحبہ کو۔ معاف ميجيم كا مين بيرتكف والى زبان تبين يول سكتا مرے جہال میں الی زبان استعال تبیل ہوتی۔" وہ معذرت كرتا موا بولا تعالى النساء مسكراني في اور جيرت ہے مشتندر کھڑی عین النور کو دیکھا تھا۔ وہ مجھ کی تھی ہے عجيب واقعاص النوريثوذي كساته بيش آياتها

" آپ کے دلیں میں کوئی زبان بولی جاتی ہے؟" فتح النساء نے شرارت سے کریدا تھا۔ وہ دلچیں سے اسے

" محبت كى زبان ..... محص نبيس معلوم آب كے دليس س اس زبان کو کیا کہ کر بکارتے ہیں۔" وہ حص این ذات میں واقعی عجیب تھا اور غین النور کو جیرت اے ایے سامنے دیکھی کر حی۔ وہ اس کل میں کیسے آیا تھا؟ اس کی ہمت سے ہوتی سی؟

"آپ يمال كولآئ كاكيدافل موع؟ مت كيے ہوئى آپ كى؟"عين النورنے يو جما تھا۔ اعداز ميں عصة فما مال تقااوروه اطميتان عيمسكرا ما تقار

"جن زاد ہوں۔ کے قبیلے سے ہوں۔ مجھے اجازت کی ضرورت جیس ۔"

(انشاءالله باقي آئدهاه)

ات دیکھا تھا اور چوٹا تو تیمور بہا دریار جنگ بھی تھا مرای

ستهدر ۱۱۰۱۹

لكهاري جو كجهاية اردكردو يكتاب اسه بى لفظول سبارا لے كرصفير قرطاس پر بھرتا ہے بیکہانی بھی اردگر دبھرے ہوئے کرداروں کے گرد محمومتی ہے۔

### شخافق كاستكهار بجرم اورسز ايرمني ايك خوب صورت محرميه

سورج تو الله كے فضل وكرم سےروز بى لكا ہے۔ بھى محی بیضرور ہوتا ہے کہ بادل اس کاراستدروک لیتے ہیں۔ یہ می دل تھوڑی دیرے لیے ہوتا ہےاور کلینڈر ش کوئی دن الیا بھی آ جاتا ہے۔جب بیآ کھ چولی بورے دن جاری בטיטי"

اس دن می آسان بربادل کرے بیس سے که دهرتی کو جل مل كردے \_ البت سورج كا راسته انبول في ضرور روک رکھا تھا۔ جاتی کرمیوں کے دن تھے۔ میں ابھی ابھی الميخ فرائض مصى بهمائ تقائر إنفار

اجا تک سیائی قدر کرے می داخل ہوا۔ آ کے روصنے سے پہلے سپائی قدر کے متعکق بنا تا چلوں۔ بیا بھی کے دن پہلے ٹرانسفر ہوکر میرے پاس آیا تھا۔ بلا کا ذبین تھا۔ موقع کل کی مناسبت سے محاورے نقرے اور شعر پڑھ دیتا تھا۔ اس كے آنے سے تھاتے كا ماحول كافي خوش كوار ہوكيا تھا۔ورندون رات مجرمول قاتلوں چوروں ڈاکووں کے يجهي بهاك بهاك كرزندكي خشك بوكئ كلي

یہ گویا ایک ایسا چھتنار در خت تھا۔جس کے یعے بیٹھرکر تفتیش کی لمبی دوڑ کے دوران ذہن کوتر وتازہ بلکہ باغ و بهاركياجا سكتا تفا\_

بيراندازه من يتے چندون ميں لگاليا تھا۔ ببرحال وہ اطلاع توایک دہرے مل کی لے کرآ یا تھا۔ "مر ....ادهر رانا پرویز صاحب کی کوهی میں قتل کی د ہری واروات ہوگئے ہے۔

"اجمائ" میں سدھا ہوکر جٹے گیا اور اس سے تعمیل

سر ....رانا صاحب کے دولو کر بہتا ۔ 1 تے ہیں كدرانا برويز كي منحلے منے كواور ايك ورت كول كرديا كيا ہے۔ دونوں اسس ان کے بیٹے ناصر کی خاب گاہ میں

" دونول اطلاع کشره کوهیج دو-" ده جھے سلوٹ کر سم ايزهيون يرتفو مااوريس سركهه كربا برلكل كميا\_

م کھے دار بعد دونوں میرے سامنے تھے۔ دونوں کی عمری تقریباً بما یہ بی میں۔ ایک کا رنگ ذرا گندی جب كدوس كاذراصاف تقا\_

ان ے زیارہ معلومات حاصل تہیں ہو کیں صرف اتنا اى يما جلا كددونول لاحس نا قابل بيان حالت بين ناصركى خواب گاہ میں پڑی ہیں۔

میں نے محسول کیا کہ وہ عورت کے متن بتانے سے كرية كررب إلى- بيرحال من في اليس بابرانظار کرنے کے لیے کہااور کا سیبل وزیر کو بلا کرضروری تیاری کا عم دیا۔ تقریباً آ وہے مھنے بعد ہم رانا پرویز کی کوهی میں

مير عاته كالشيل وزيراورسابي قدير تعيد التيس بالكل برمنه حالت مين تعين اوير جاور وال دى كئ تعي-لاشول كى حالت جوكهانى سنارى تقى اسے لفظوں بيس بيان مبیں کیا جاسکتا۔ پولیس والوں کو وہ کام بھی کرنے بڑتے الى جن كالصور بحي عام آ دى تال كرسكا\_

PIN STORE

# Dewided From Palsodeteon

میں نے جان یو جھ کرفقر واد حورا چھوڑ دیا۔ راناصاحب نے ایک شنڈاسانس کینے ہوئے کہا۔ "لفتین کریں میں اس عورت کوئیں جانبا۔ ناصر کے كرے كا درواز و چھلى طرف كلتا ہے وہ بك سے بيرغير نسانی بق بر در با تھا۔اس سے .....فتن کریں میں لاعظم چند کمے اس نے تو تف کیا بھر بے بسی سے ہاتھ لئے

ہوئے کولا۔ معل نے وارصاحب میں بہت دھی ہوں۔ بیوی یا بھ سال مہلے قوت ہوگئی کی۔عامر کے علاوہ دونوں مینے ناصر اورصابرمرے باتھوں سے نکل سے ہیں۔اب ان میں الما يك و تفاموكما ي

"سبكىشاديان موقى بين.....؟ "صرف عامر کی شادی ہوئی ہے ....اس کا ماشاء اللہ

" اشاءالله ناصر بھی ایک گھبرو جوان تھا۔صابر کی کیا عرب؟" رانا صاحب ميري بات كى تهدتك الله كيا-انتباني افسرده ليحيس بولا-

"صابر مجى كمبروي ب\_رواصل تنيول كى عمرول مين زیادہ فرق ہیں ہے۔ اگر ناصر اور صابر تھیک ہوتے تو رونا س بات کا تھا۔'' وہ اعررے باہر تک ٹوٹا پھوٹا لگتا تھا۔ میرے تگا ہیں اس کے چرے کی طرف تھیں اور کان اس کی بالوں ير لكي موئے تھے۔

" تھاتے دارصاحب .... على كى كے ول كے مكور

بہرحال میں نے لاشوں کا معائند کیا۔ دونوں کو تنجر کے ورب واركر يول كيا كيا تا-ادریکسی ایسے تحص کا کام تھا جودونوں کے لیے یا کم از كم أيك كے بليے اسے ول من بہت زيادہ مم وغصر ركھتا

کیونکہ دونوں کے جسموں برال ملا کرمیس کے قریب رجم تھے اور بول محسول ہوتا تھا جیسے دونوں کے جسموں سے خون کا آخری قطره بھی تکل گیا ہو۔

میں نے ضروری کا غذی کارروائی کرے لاھیں بوسٹ مارقم کے لیے بجواوی۔ کا عیل وزیر ساتھ اللا کیا۔ بمار بساته رانا يرويزاوراس كابر ابيثاعام بحي تعا

سابی قدیر کو ش نے باہر ای رہنے دیا اور خود ان صاحب کی بیشک ش آبیشا۔اس نے اپنے سے عامرا مجمى يابربي چھوڑ و يا تقا۔

"راناصاحب .....يسبكياع؟"

" فقائے دارصاحب میں تو خود جیران ہوں کہ بیسب كيے اور كول ہوگيا؟"

رانا بجاب سالدايك كشل بدن كالسارة نكابنده تعا\_ بردى بردى موچيس اس نے رکھ چھوڑى تھيں \_لگنا يمي تھا ك اس کی دوسری آ تھے میں کوئی تقص ہے۔ میں نے اس پیاس سالہ محص کی آ تھوں میں دیکھتے

"يه مورت جوآب كے بينے كے ساتھ قتل ہوئى ہے۔ يدكون محى .....؟ اور .....؟

نزافو

FOR PAKISTAN

-139

كورسك كي سولى رفين يزها سكما تفاساس ليدوونون ت كرابيداركي حيثيت سيراتي تعي شادى مىسى كى-"

يهال بين اس منفق نبين تفاراس ليصاف كوئي كامظامره كرتي بوئے كها۔

"رانا صاحب ..... شادی بدون بدون کوسدهار دیجی ب- اگرآپ ناصر کی شادی کردیے تواس کے سدهرنے كامكان تفي"

"يتمانيدارصاحب اب ان بالوَّن كاكيافا كده." وافعي اب ان باتول كاكوني فائده ميس تفا\_ جو مونا تقا موج كا تقاراب مجمعة قائل كو تلاش كرمًا ثقا اور باتى باتيل مخروں کے ذریعے معلوم کرنا تھیں۔ہم وہال سے اٹھ کر تھانے میں آ گئے۔رائے میں سابی قدر نے جھے کہا

سرجو بچے سونے کا چھیمنہ میں لے کرپیدا ہوتے الله ـ وه زياده تراييے بي موتے ہيں '

يهال ال بات كى وضاحت كردول كه بم ق مقتول كر جرك كالصوري لى مس الاسب س يمل مقوله ك شناحي يريد مروري ك-ابان سليلي من بم جو ريح كر سكتے سے كيا۔ بقيداس كے چرے كى فو تو مخبروں كودے

نين دن تك كوني حوصل افزار يدث بيس ملى \_البية اس دوران بوسٹ مارتم کی راورٹ آئی۔جس کے طابق دونوں نے شراب نی ک اورجسمانی تعلق بھی قائم کیا تھا زخول کی نوعیت وہی تھی جومیان کی گئی تھی۔

ناصر کی لائل میں نے ضروری کا غذی کارروائی کے بعد رانا صاحب کے حوالے کردی تھی۔ جب کہ مقتولہ کی لاش مردخانے میں رکھوادی تھی۔

تيسرے دن ايك مخبرنے آ كر بتايا۔ كەمقتولە كا نام ناصرہ تھا۔وہ ہمارے تھانے سے تقریماً دوکلومیٹر دور ایک ی شراہی میں رہی میں۔ یہ تی ہمارے تھانے کی صدود ش آئی تھی۔شام کویس سیابی انور کے ساتھ اس ٹی میں چھے گیا۔ ييتى تقريباً سوك قريب كمرول يمسمل تقى - مارى منزل تی کے وسط میں واقع ایک دومنزلہ عمارت می۔ بیرعمارت ایک بیوہ کی ملکیت تھی۔ جو پکل منزل پراینے اکلوتے بیٹے عدنان کے ساتھ رہی تھی۔ او یری مزل پر مفتولہ ناصرہ

تعارف يريوه كانام صابره معلوم موار بدايك وحان يان ي خالون ميں \_رنگ ذراسا نولا نھا\_عمر جاليس سال كاريب قريب موكى - ميخالون تظرين جهكا كربات كرني می اس نے ہمیں ایک بیٹھک نما کمرے میں بھایا۔ كمركى مرچز ك نفاست اورسادكي يكتي تقى \_

"يى لى .....آپ كى كرايدداركل موچى ہے\_"يس نے مناسب الفاظ میں اے ساری صورت حال ےآگاہ کردیا۔ بیجراس کے لیے لی بم ہے مہیں تھی اور خاص کر جن حالات میں ناصرہ فل ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے نا قابل یقین تھے۔اس نے مھٹی مھٹی آ تھول سے مجھے و يكھتے ہوئے كہا۔

" تقائے دارصاحب ناصرہ الی تو نہیں تنی " مس نے جالیس سالہ بے خرخالوں کی آ عمول میں و يمحة موت كها-ہے ہوئے اہا۔ ''لی بی نامرہ کے متعلق جو پھھآ پ کے علم میں ہے دیا میں

المعيما س وار صاحب اليك ون ناصره يرب یاس آئی اور کہنے گی۔ مجھے رہنے کے لیے اوپر والی منزل کرائے پردے ویں ہمرے آئے بیچے کوئی تبیں ہے۔ یہاں جھے تحفظ ملے گا۔''

ں جھے تحفظ ملے گائے۔'' ''تھانے دارساحب میں خود میو کی کی تنہا زندگی گزار ربى يول\_يس فسوها بردهي ورت بي مرجم جي كم اذا م جھا مدنی ہوجائے کی۔اس کیے میں لے زیادہ تحقیق کے بغیراے رہے کے لیے اوپر والا پورٹن کرایہ پردے

"لی لی آب نے اپی سوچ کے مطابق تھیک ہی كيا" ..... من كه كت كت رك كيا- جو كه من كت لكا تفا وہ کہنا اس بیوہ خاتون کے سامنے مناسب مہیں تھا۔ ذہین قار مین مجھ کے ہوئے۔ میں نے چند کمے تو قف کیا۔ پھر

و مجمی کوئی مرد عورت یا کوئی بچیرناصرہ سے ملنے آیا تھا۔ یعن اس کے یہاں رہائش ماصل کرنے سے لے کر قل مونے تک

" فیس می کوئی اس ہے مائیس آیا۔" eroly year

"آپ کو کرید تو ہوئی ہوگئ" ....ين نے ایک اور زاویے سے سوال کیا۔

" تھانے دارصاحب جیسا کہ میں مہلے بتا چکی ہوں کاس نے جھے بتایا تھا کہاں کا آ کے پیچے کولی میں ہے۔ اس لي جي حرافي ميس مولى-"

" قارئين سيهاري مجوري موتى ہے كم م جان يوجه كر ایک سوال کے مختلف زاویوں سے بار بار کرتے ہیں۔ كونكما كرجواب ايك جيسے مول تو بم مطمئن موتے ہيں۔ "اجھا خاتون آخری سوال۔اس نے کیا بتایا تھا کہاس كاذرىيدمعاش كياب؟"

" تقانے وارصاحب اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تھی بنانے والی ال میں ملازم ہے۔ایک ہفتہ وہ دن کی ڈیونی كرنى مى اورايك مفتدرات كى ـ"خاتون نے جواب ديا۔ خاتون وانعی سادہ اور اے کام سے کام رکھنے والی میں ورندوہ میں میں ڈیونی کررہی تھی وہ اب ڈھی جیسی بات اللي ربى كا - جرير ب يوجين برخالون ل كانام عى نه يتأكي تني

بہرحال وہاں ہے والیس آئے سے بہلے ہم نے ناصرہ ( عَنْ الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللّلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ راغ الما تفاجس كاذكرا حي كرنا مناسب تبيل \_

لاش كو دفنانے كا مسئلہ كى حل ہو كيا تھا۔ خاتون نے اس کی ذمدداری لے لی کی۔اتے سوال و جواب کے کے بعد میراد ماغ کسی چوائے کی طرح د کار اتا۔ اس لیے تھاتے میں والی آ کرمیں نے سابی الورکو مچھٹی دے دی تھی اورخود بھی آرام کرنے ایے گوارٹریس

جلا کیا تھا۔ يهال ميل ميه بات بتاتا چلول كم مقتوله كے كمرے كو میں نے سیل کروایا تھا۔

دوسري من في تفاقي مين الني سيث سنجا لف ك بعدسابى قدر كواسي كمر عص بلاليا-وه مجھے سلوٹ کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔

" ال بھئ .....کیا خبریں ہیں؟"

"مررات كوآب نے مجھے جوكام بتايا تھا وہ اللہ كے فضل اورآ ب كى دعا ول سي وكياب اجماس کی لی چاوی بات س کرمیرے لیوں رہنے

" پرشروع موجا د۔

"دراصل رات اسي كوارثر مي جانے سے پہلے ميں نے اس کے ذمدایک کام لگایا تفا۔ سرمقولیہ جہاں جاتی می اس جکہ کا سراغ میں نے لگالیا ہے۔ لیکن اس کے ليے بچھے بابائے قوم کی تصویر والا کا غذویتا پڑا تھا۔" میں اس کی بات مجھ کیا۔ پھر میں نے اس کی آ مھوں مل و ملحق ہوئے کہا۔

"وه كاغر حمهين مل جائے گا۔ اگر تمباري معلومات مير عكام كي بوتين-"

"يد مجيل پية مركه....." " خرتمهاری معلومات کی بناری ہے و محصتے ہیں کونسا سراع لکا ہے۔ تم تیاری کرو۔

اس وقت سر ....؟ اس في جران الله ول سے ميرى طرف و مکھتے ہوئے کہا۔ الکون ای وقت کیا آباحت ہے۔ ایس نے تیکھی

لظرول سوريكم

المر .....اس وقت وبال مو كا عالم موكا .....؟ وو تھیک کہیر ہاتھا۔ جہاں ہم نے جاتا تھا دہاں دن سوتے اور راتيں جائتی ہیں۔ جی ہاں جمیں بازارحسن میں جاناتھا۔ ببرحال اس وقت جانے كا مقصد اور تقار وراصل تعیش کے لیے یہ وقت موزوں تھا۔ بھر حال ہمیں بدی الكروجكاني من كافي وتسوضا لع كرناي الحاروه مارك سامنے بول آ کرمیتیں جیے کی الوکی مادو کو پکر کروھوب

يس بنهاويا كيابو وہ چندھیائی ہوئی آ محمول سے ہمیں دیکھنے گی۔اس کا نام عشرت تفاعمر پیاس کے قریب ہوگی۔اس کے ہونث یان سے ریکے ہوئے تھے۔ میں نے کوشے یر موجود دونوں پہلوان تما بندوں کودوسرے مرے ش علی ویا تھا۔ من نے جیب سے مقتولہ کے چیرے کا فوٹو نکال کراس كے سامنے ركھ ديا اور ....اس كى آ تھول ميں و يكھتے ہوئے کھا۔

"يى لى .....اس كو پيجانتى مو-" ال كے چرے يواك ركا آ كركز دكيا بيرحال وہ کی کا کیا باعام بندے کے سائے ہیں پیٹی گی۔وہ ایک

-141-

Froly man

تفانے وار کے سامنے بیٹی تھی۔ اس کیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ فطريه ليحض كها-

" بى بال اس كا تام ناصره بـاس قـ شايدچند كے ويها ويا ويا مولى\_

" تقائے دارصاحب بدایک و کھی عورت ..... " يہال بالی کروه رکی پر بغور میری طرف د یکھتے ہوئے بولی۔ "اس کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے پاس صرف اس کے

چرے کی تصویر کول ہے؟" "بي بي سيري در بعد بيخيال آيا-"

عرض فيمناسب الفاظيس است حالات سية كاه

"اوه ..... يدا اقسوس موا\_ دراصل اس كي كهاتي بدي و معری ہے۔ ماں باب نے اس کی شادی اس کی پیند کے لڑے حام ہے کردی تھی۔ بیروزی کی تلاش میں اس شہر س آھے۔حامد کوایک فیکٹری میں معقول شخواہ پر او کر ک مل گئے۔ وقت بہت المجھے طریقے ہے کرررہا تھا۔ اچا تک یک وان فیکٹری شن حامد کی طبیعت خراب ہوگی۔اے فیکٹری کے بندے اٹھا کر اسپتال لے مجے۔وہاں تمیت المره سے بعد جلا کہ اسے کینسر ہے۔اسے استال میں وافل كرليا كيا-فيكثرى والول نے جو يسے ديے وه وس دان كے علاج ش حتم ہو گئے۔"

" لی لی جھے اس کے کمرے کی تااثی کے دوران اس کی والزي في على ميرسب محمال شاورج تعايد مح ك بابت یں مہیں بتادیتا ہوں۔ آج کل بھی وہ ای شہر کے ایک بوے اسپتال میں داخل ہے۔ ڈاکٹروں نے کہددیا ہے کہ كينسراس مدتك كيل جكاب كه بيخ كم حالس بي لیکن محبت کی ماری پھر بھی جسم فروشی کرے اپنے شوہر کا علاج كرواري ملى-" ميس في چند كمح توقف كيا- پر عشرت كي محمول من ويصف موسة كها-

" بچھے یہ بتا کو وہتمہارے یاس جسم فروشی کے لیے آئی منجی۔تم نے اے رانا پرویز کے تھر بھیجا تھا اور کیا کوئی ایسا فخص بمی تفاجویه جا بها موکه وه صرف اس کے لیے مخصوص

" تھاندار صاحب ہے آپ کیسی یا تیس کررے میں بڑچکا ہے لین دو اس مدیک کر چکا ہے جھے اس کا بين -اس كوف يربيد وحنده ويل مونا-

" پھر کیا یہاں سلائی کڑھائی کا کام ہوتا ہے۔" میں

ایمال صرف ناچ گانا موتا ہے۔ "عشرت نے کویا احتجاج كرتي بوئے كها۔

" چلوتمہاری سے بات مجمی ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں چرناصرہ تہارے یاس کیوں آئی تھی؟"

"تقانيدارصاحب بم اكريداس بازار من بيني ہوئے ہیں لیکن ہمارا بھی دل ہے آب یقین کریں ناصرہ نے مجھے بیالتجا ک می کدایے تاج گانا سکھایا جائے وہ زیادہ عرصہ دھندہ نہیں کرسکے کی اور میں نے اسے استاد یے حوالے کردیا تھا وہ سہ چر کوایک تھنٹے کے لیے آتی

میں جس مقصد کے لیے آیا تھا لیحی می سرای کی تلاش میں وہ تو خمیس ملاتھا البتہ عنولہ یہاں کول آتی تھی۔ یہ معلوم ہو کیا تھا۔اب ہمیں قائل کوائی ہی دھا میں تلایش کرنا قاری کی کامراع لگانے کے لیے سے پہلے کی کا

وجر خروری ہوئی ہے۔ معلق اس کیس میں ایسی تک ہنوز ولی دور والا معاملہ تعا تھانے کی طرف واپس آتے ہوئے سیابی قدرے بات چیت جاری گا۔

"مرمقتول الك تك مقد كے ليا ايك برادهنده كرربي هي و وكول اور : م جي كرسلتي هي

" بھی مردوں کے اس معاشرے میں الیلی عورت کے لیے کام کرنا ڈرا دشوار ہوتا ہے۔ مجروہ اینے خاوتد کا مبتكاعلاج كروارى كلى آئے تم خود مجھودار مو-"اس مم كى باعن كرت موع مم تفافي من والمر أكد أى شام میں نے راتا پرویز کے بیٹے عامر کوتھانے بلالیا۔ بیہ مجھے سلحما موا اور ذہین لگا۔ میں نے اسے عزت سے بھایا اور چند ادھرادھری یا تیں کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف

"عامرتم این محریس ہونے والے واقعے کے متعلق مجمدوشي وال سكت مو؟"

" تمانيدار صاحب بيرة مجمع بية تما كه ناصر برى محبت

اس کے بعد میں نے اے ایس آئی اہراد کو اپنے کمرے میں بلالیا۔ جھے غصر آگیا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے پڑی ہوئی کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ورنہ وہ میرے تورد کی کرمیرے سامنے مودب کھڑ اہو گیا تھا۔ ''اہرار مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تھا نیداری چھوڑ دینی چاہئے۔'' مجھے بہت کم غصر آتا تھا لیکن جب آتا تھا تو سب عملہ مجھے بناہ ما نگرا تھا۔ عملہ مجھے بناہ ما نگرا تھا۔

''سرکیا ہوا؟''ابرارنے دھیمیآ وازیش کہا۔ ''ابرارید پوچھو کہ کیانہیں ہوا؟'' میں نے غصے میں اپنی اسٹک کوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے ہول کوہ نور کے متعلق بتایا من

" مرید واقعی میری کوتائی ہے کہ پی ای بات ہے بے خبر رہا ۔۔۔۔۔اب میں ایسی کارروائی کروں گا کہ اس برائی کو جڑ ہے اکھاڑ دوں گا۔ کے ایس آئی ایرار نے ضبے ہے مضال تصفیحتے ہوئے کہا۔ "دریکھو ہوگل کا بالک اثر ورسوخ والا ہے میں خود الحقی سیرائی میں جھایہ ماروں گا۔تم مخبروں کے ذریعے سرف

شرانی بن چھاپہ ماروں گائم مخبروں کے ذریعے سرز ا تنا کروکہ طریقۂ کارمعلوم کرو۔'' '' وہ فیک سربر '' کو کر جاا گیا۔

"وہ تھیک ہے ہمر" کہد کرچلا گیا۔ واقعی بیدہارے کے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ ہم اس سے بے خبر تھے خبر کی تھی ایسے کی ہوتا ہے۔ہم بھر پور کارروائی کرکے شرمندگی کے اس داغ کودھو دینا جا ہے

قصہ مخضر یہ کہ چار دن بعد ہم نے کا میاب چھاپہ ہار کر تمیں کے قریب جواریوں کورنے ہاتھوں پکڑلیا اور ہوئل کو سیل کردیا۔ ہوئل کا ما لک فی الحال ہمارے ہاتھو قبیس آیا تھا خیر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔

یہ قصد تو تمام ہوا۔ یعنی جوئے خانے کوہم نے بند کروادیالیکن ابھی تک دہرے آل کا معمول ہونا ہاتی تھا۔ ویسے ہماراشک رانا پرویز اورصایر پر بھی تھا اور یہاں یہ بات بتانا ول چیسی سے خالی نہیں ہوگا کہ صایر منظر سے غائب تھا۔ رانا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ہفتہ ہفتہ غائب رہتا ہے بجیب حالات تھے رانا صاحب کے ہاتھ سے اولاد گل بھی صرف عامر کواہی باہر کی ہوائیں گی تھی۔ و عامر کل کربات کرد میں نے قاتل کو گرفار کرنا ہے تمہارے خیال یامعلومات کے مطابق ناصر کیا کرتا تھا۔" '' وہ شراب پہتا تھا اور جو ابھی کھیلاتھا۔" ''جوا۔" میں نے عامر کی آ تھوں میں و کیمتے ہوئے کہا۔

"وه كهال جوا كهيلنے جاتا تفا؟"

" تھائے دارصاحب آپ کی ناک کے نیچے جوا ہوتا ہے۔" اچا یک وہ خاموش ہو گیا۔ جسے اس کے مندے کوئی غلط بات تُقُلِ کئی ہو۔

" عامر گھبراؤ نہیں اور نہ ڈرو کی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جرم ہماری تاک کے نیچے ہور ہا ہوتا ہے اور ہم بے خبر ہوتے ہیں۔" میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے

''تقائے دارصاحب چھوٹے منہ سے بڑی بات نکل گئی ہے معاف کرویں اور ساتھ میرے تحفظ کی قرصہ داری اٹھا کیں تو میں آپ کوجگہ بتا دیتا ہوں۔'' ''تم بالکل مے فکر رہواور نڈر ہوگر بتاؤ۔''

" تھانیدار صاحب ہول کوہ لور کے تہہ خانے میں کے پیانے پرجوا ہوتا ہے۔ "اس نے اکتشاف آگیز لیجے ان کہا۔

یں کہا۔ '' نیکن عامر تمہیں ہیں۔ کیے پینہ چلا؟'' میں لئے اس کیآ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ '' تھانے دارصاحب ایک دن ناصر سمی سے بات کرد ما

تھا۔اس نے دیکھانیس کاوٹ میں میں کھڑا ہوں۔'' ''خیراس بات سے اٹکار ممکن نہیں ہے کہ جب کوئی بات کسی تک رہنچانی ہوتی ہے تو سبب خود بخو دین جاتا ہے۔ خیر ہمیں اس سے بحث نہیں تھی میں نے عامر سے ایک اور زادیے سے سوال کیا۔

"عامر تمبارے والد صاحب نے تمباری شادی تو کردی کی اس معالی معلق میں سوچا؟"

'' تھانیدارصاحب ابویہ کہتے تھے کہ دونوں اس صد تک مگڑ بچکے ہیں کہ کسی کی بیٹیوں کواس آگ میں جھونک کر اپنی عاقبت کیوں خراب کریں۔''

ہیں ہیں ہے اس موضوع پر عامرے بحث کوفضول سجھتے موئے اسے جائے کی اجازت دے دی۔ موئے اسے جائے کی اجازت دے دی۔

نخ افق \_\_\_\_\_\_143\_\_\_\_

خطرناک منائج کی دهمکیاں دیں۔" اس نے چند لمح توقف کیا۔ پھر بولا۔

'' تھانیدارصاحب آگر مجھے ایک گلاس پانی منگوادیں تو مہر پانی ہوگی۔'' میں نے اس کی خواہش پوری کردی۔اس دفت وہ مجھے اندر باہر سے ٹوٹا کھوٹا لگتا تھا۔ میں نے غور سے اس کے چرے کی طرف دیکھا کہ پانی چنے کے بعدوہ کافی حد تک سنجل چکا تھا یعنی اس نے اپنی جذباتی کیفیت پرقابو یالیا تھاوہ کہ رہاتھا۔

ریادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کوئی غلط بات میں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کوئی غلط بات میں کی خطر ہات میں کی محمل ہیں ہوتی ہے۔ میں نے کوئی غلط بات میں کی اس اس اس اس کو چھانے کا کوئی فائدہ میں کہ اس کا میں مادی والی بات کرنے کے بعد صابر اور ناصر باغی ہو گئے تھے۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کھے ہے۔ وہ خاموں ہوگیا۔ جو با تیں وہ نیس کہ سکا تھاوہ بھی میں جھانے اتھا۔

"راناماحب شاید آپ کے بیٹوں کو آپ کی سرگر میوں کا بیتہ کال چکا ہے۔ ای لیے ..... "میں نے جان بوجو کرنقر وادھوراج موڑ ویا۔

" تقانیدار صاحب میں اس کے متعلق کھے میں کہ

''رانا صاحب سائر ش آپ کو تفاتے میں روک لوں تو کیا صابر حاضر ہوجائے گا۔''میں نے اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"جناب آپ بادشاہ ہیں جو چاہیں کر کھتے ہیں میں حاضر ہوں لیکن آپ بیاد تا تیں کہ کیا آپ سابر پر کسی تم کا شبہ کررہے ہیں؟"

"راناصاحب شبر کرنالو ہماری مجبوری ہے اس کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چلتی۔" میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

لیکن میں نے رانا صاحب کو بابتد کر کے نہیں بھایا بلکہ اسے بیہ کہد کر رخصت کردیا کہ جو بھی صابر گھر آئے ہمیں اطلاع دے دیں۔

اس کیس نے مجھے چکر پر چکرد نے تھے کوئی سراغ کوئی راستہ نہیں ال رہا تھا۔ اگر قتل کی کوئی وجہ ہمارے علم میں آجاتی تو ہم قاتل تک تاتی جاتے ہیں حال رات جنتی ہمی

ویسے یہ بات بیرے لیے باعث اطمینان بھی کہ ایک بہت بری برائی کوہم نے ختم کردیا تھا جوا ایک ایسی برائی ہے جو بہت سے جرائم کوجنم دیتی ہے۔ہم نے رانا صاحب کو پیغام بھوایا ہوا تھا کہ جو نہی صابرا کے اسے تھانے میں بھیج دیں۔ویسے پائی انورکویش نے رانا صاحب کی خفیہ محرائی پر مامورکردیا تھا۔۔۔۔۔یکیس ِڈرالمباہوگیا تھا۔

ایک دن سپائی انورئے جھے آکر بتایا کرراتا پرویز بھی عیاش طبع آ دی ہے۔ دہ ہرروز گلبھار کے کوشھے پر جاتا ہے میں نے ای دن ایسے تھائے میں بلوالیا۔ وہ اس طرح بلائے جائے ہے کافی پریشان لگتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"راناصاحبصاركهال ب؟"

' مقمانیدار صاحب میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اولا د عامر کے علاوہ میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔''اس نے نظریں چکی دکھتے ہوئے کہا۔

ستریں پہلا ہے ہوتے ہا۔ ''رانا صاحب لیکن آپ بھی تو تم نہیں ہیں۔''میں نے اس کی آٹھوں میں و مجمعے ہوئے کہا۔

"كيامطلب؟ تعانيدارصاحب "وهاس طرح اجملا

ہے کری میں موجود کی جھونے اے ڈیک ماردیا ہو۔ ''ادہ ..... آخر آپ وجھی ہے چل ہی گیا۔'' اس نے

شرمنده شرمنده کیج می کهافتاندارساحب بدایک عبت بدی فریج ای ب

پڑی فریخٹری ہے۔'' ''دیکھیں رانا صاحب ہم یہاں کہانیاں ہی سننے کے لیے بیٹے ہیں انہی کہانیوں سے الی یا تیں تکتی ہیں جو ہمارے لیے کمی کیس کومل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہمارے۔''

قارئین چاہے بات حال کی کی جائے چاہے ماضی کی بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے جب انسان کو سید حارستہ ہیں مات وہ مراراستہ اختیار کرتا ہے کیونکہ جب دریا میں طغیانی آئی ہے تو یانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ بہرحال کھانی راناصاحب کی زبانی سنے۔

''نقانیدارصاحب جیسا گرآپ کے علم میں یہ بات آگئ ہے کہ میری ہوی فوت ہو چک ہے۔اس کے مرنے کے ایک سال بعد میں نے دوسری شادی کا سوچالیکن ناصر اور صابر نے آیک طوفان کمڑا کردیا۔ انہوں نے مجھے

ننے افت — 144



ا تدهیری ہواس کی تحرضرور ہوئی ہے۔ہم ہر بندے کوشول رے تعصرف صابرتک ماری رسائی فی الحال میں موری می مخرجی ابنا کام کردہے تھے میں نے اسپتال جاکر مقتوله کے شوہر کو دیکھ لیا تھا وہ تو بس چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ وہ صرف ٹیکوں کے سہارے بی رہا تھا اب تو وہ بھی قارئين انسان بحي كتنا مجبور ولاجار بيد تعانيدار بهي

انسان ہوتے ہیں ان کے سینے میں بھی ول ہوتا ہے پھر

میں اس کی حالت د مکھ کردھی ہو گیا تھا۔ میری آ تھویں میں آ نسوا کے تے میں نے اس ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی جواس كاعلاج كرر باقفاراس كے الفاظ مير عكا تول ميں التي تك كون رب تقر

معقائیدارصاحب میں نے اپنی پیشہ وراندزع کی میں کی میال ہوی میں اتنا پیار بہت کم ویکھا ہے۔ میں نے يوى كويتا دياتھا كەعلاج كاكونى فائدە چيس كين وەكىتى كى ك میں اینا سب کھی کو جی علاج مرواؤں کی۔ میں یے ڈاکٹر سے کہ دیافقا کہ اس لب مرک مص کی بیوی مل ہو بھی ہے لیکن اس کو پیلیں بتایا تھا کہوہ دھندہ کرتی تھی۔ یہ قالباً رانا صاحب کے تھائے سے جانے کے نیسرے دن کا واقعہ ہے کہ صابر کی شکل تھائے میں نظر آئی۔ س نے اے اپ سے شاہت پر پھال الا۔ ہر میری چھٹی حس نے ٹورا الارم بحادیا کہ سبی وہ صابر ہے جس کی ہمیں تلاش کی۔

میں نے اے بیٹھے نہیں دیا بلکہ سیابی قد برکو بلا کراس كر يرمسلط كردياسياى قد يرصرف بالول سے دل ميس بہلاتا تھا بلکہ وقت پڑنے برمنہ پر لگے تا لے بھی کھول لیتا تھا۔ میں نے کڑے تورول سے صابر کود مصنے ہوئے کہا۔ "وجهيس ينه بصابرك كيامعن بين؟" "جى جناب مبركرنے والا

"بالكل تحيك تم في مين بهت صر كروايا اب تهار ب مبركاامتحان بوكا؟"

مراكرآپ اجازت دي تو پرچه ميں بناؤں-" سابی قدیرنے صابر کو تھورتے ہوئے کہا۔ " ويلموندريم كاغذ فلم تيار ركهو يهلي ذرا مجهة زياتي

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس ئب پر لائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایسج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



خش موتا اكرناصرى جكدو الل موتا-"

کٹنا تھااس کے دل میں باپ کے خلاف تفرت کا ایک وسیع سمندرموجزن ہے۔'' لیکن .....قار ئین جھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کہ وہ دل میں اپنے باپ کے خلاف کیسے جذبات رکھتا ہے۔ یا اس کا باپ بیٹوں کے خلاف

کیے جذبات رکھتا ہے۔ بیجھے تو قاتل یا قاتلوں کو پکڑنا تھا۔ پس نے صابر کو اتنا غصہ دلایا کہ اس کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا۔ سپائی قد برجی کہدرہاتھا کہ وہ لاتوں کا بھوت ہے۔ اس میں اکر تھی لیکن میں نے نفسیاتی طریقہ علاج سے اس سے ایک ایک ہات اگلوائی۔ جوشاید وہ بھی نہ بتا تا۔ آخراہے اینے بھائی کا پردوتو رکھنا ہی تھا لیکن جب

اس نے یہ پردہ چاک کیا تو ہمارے جودہ میں روشن موشق روشن موسی ہوگئے۔ یہ بات تو ہمارے وہم وگان میں بھی ماری میں ا مورکئے۔ یہ بات تو ہمارے وہم وگان میں بھی ماری میں اس میں ماری میں اس ماری میں ماری میں ماری میں ماری میں ماری

میں نے صابر کواس شرط پرجانے کی اجازت دی کہ جب تک قائل گرفیار میں ہوجاتے اسے دوبار وسیرسیائے کے لیے میں جاتا ہے۔

کے سیے ہیں جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے سابی قدیر کو بھی جانے کی اجازت دے دی تھی اور کا سٹبل وزیر اور سیابی قدیر کواپنے کمرے میں طلب کرلیا۔

کمرے میں طاب کرایا۔ اس دوران اے الیس آئی ایرار بھی میرے کمرے میں ''گیا۔

س فايرار كوفاط كرتي موع كما

'' وزیراورفد برگوسا تھ لے جا دُاورا آ فاب کو پکڑ کرلے آ ؤ۔'' پھر میں نے آ فاب کا پتہ بتایا تھا۔ تقریباً تین گھنٹے کے بعدمطلوبہ بندہ میرے سامنے تھا۔

یہ ایک وبلا پتلا کمزورسا جوان تھا۔ عرشیں بتیں کے اریب قریب ہوگی۔ رنگ سانولا اورآ تکھیں کی سانپ کی طرح حرکت کرتی وکھائی دین تھی۔

اس نے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی زحمت نہیں دی اور سب کچھ بتادیا۔ اس کی آتھوں میں آنسو تھے۔ یہ شاید شامت کے آنسو تھے۔ یہ شاید شامت کے آنسو تھے۔ اس کے کالے کراؤت یائی بن کر اس کی آتھوں سے بہد تھے۔ ویسے اسے دیکھ کرکوئی بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ اس دیلے بلے بندے نے بے دردی سے وہر کے آل کی یہ واردائے گی تھی۔ بہر حال کہائی

سوال جواب کرنے دو۔'' '' ٹھیک ہے سرآ پ کا تھم سرآ محکھوں پر۔ ویسے یہ جھے لاتوں کا بھوت لگتاہے۔''

یں نے صابر کو گھورتے ہوئے کہا۔

''پہلےتم ہیہ بتاؤ کہاتنے ون کس دشت کی سیاحی میں گزارے۔''

''جناب لکتا ہے میرے والد بزرگوار نے میرے خلاف آپ کوخوب بعر کایا ہے ۔''صابر نے معصوم می صورت بناتے ہوئے کہا۔

صورت بناتے ہوئے کہا۔
''دیکھو جھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو۔ میں تھانیدار
ہوں کوئی بچر ہیں ہوں جو کسی کے بہکانے یا بجڑ کانے میں
اُ جاؤں میرے سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب
دوورنہ سین'' میں نے سیابی قدیم کی طرف ہاتھ اٹھاتے
میں ترکیا

" تفاند ارصاحب میں ذرابیر سپائے کے لیے لاہور کاطرف نکل کیا تھا۔ کھر میں سوائے فینش کے رکھا کیا سے؟"

، دجمہیں پالو مل کیا ہوگا کہ ناصر کے ساتھ کیا ہوا م

" تھانیدار صاحب ہا تو چل کیا ہے لیکن ناصر کے ساتھ جو عورت لل ہوئی ہو وہ کول تھی؟"

'' بیتم بھے ہے لا چھ رہے ہو؟ جھے تو یہ پینہ جلاہے کہ مقتولہ ناصرہ پہلے تہاری محبوبہ تلی ۔''جس نے مواجس تیر چلاتے ہوئے کہا۔

" ''تفائے وارصاحب سہ بات شایدا ّ پ کومیرے والد صاحب نے بتالی ہے۔''

یں نے سیابی قد مرکواشارہ کیا۔اس نے ایک زوردار
لات اس کی کمر پر رسید کردی۔وہ منہ کے بل سیدھا میری
میز پرآیا۔ جس نے اٹھ کراسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا
کمڑا کیااورایک بھیڑاس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔
"میں نے تہمیں کہا تھا نہ کہ میرے سوالوں کے
سید ھے سید ھے جواب دو۔ بینہ پوچھو کہ مجھے کس نے کیا
مید ہے سید ھے جواب دو۔ بینہ پوچھو کہ مجھے کس نے کیا
میا ہے اور کیوں بتایا ہے؟"اس خاطر کے بعد وہ سیدھی
راہ پرآ گیااور بتایا کہ "اس کا باپ عماش ہے۔وہ طواکفوں
کے کو شمے پر جاتا ہے۔ "میں اس سے نفرت ہے۔ اس تو

ننےافق.

آ فاب کی زبانی بی ہیے۔

'' تفافے دارصاحب میں بہت ید بخت ہوں۔ بہت کمینہ ہوں۔ بہت ذکیل ہوں۔ جوئے کی لت نے جھے کہیں کا نہ رکھا۔ایک دن میں ناصر کےآ گے اٹی ہوی ہار گیا۔ میری ہوی بہت صابر تھی۔ میں اس کی قدر نہ کرسکا۔ تھانے دارصاحب جب میں سے ذکیل حرکت کرچکا تومیرے دل کا چین اور داتوں کی نینداڑ گئی۔ سب سے بڑا مسلم ہوی کومنا نے کا تھا۔ ناصر نے جھے کہا میں نے تہاری بیوی کا اچار ہیں ڈالنا۔ صرف ایک رات کے لیے میرے ہوی کا اچار ہیں ڈالنا۔ صرف ایک رات کے لیے میرے باس چھوڑ جا دوئے آ کر لے جانا۔ میں نے اس سے ایک بیوی کا اوقت ما ذکا کہ میں آئی ہوی کو قائل کرلوں گا لیکن بیوی کا ذری رہوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی ارادہ نہیں تھا۔البتہ میں نے بیوی کا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی ایک کا دیور چوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی ایک کا دیور کے دیوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی گا دیور چوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی گا دیور کیوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی گا دیور چوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی گا دیور چوری چھے بیس سے تکالا اور ناصر کے پاس بیچ ہوگی گا دیور پھر کی گا دیور پھر کیا گی گا دیور پھر کی گھر کی گا دیور پھر کی گا دیور پھر کی گھر کی گا دیور پھر کی گا دیور پھر کی گھر کی گا دیور پھر کی گا دیور پھر کی گھر کی

" بین اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ڈیوراس کی جمولی میں ڈالتے ہوئے گیا۔
" ناصر بھائی بیزیور لے لواور جمیے بخش دو .....یعنی میری ہوی کا خیال دل سے نکال دو۔ میرے اعد اتنی جرات نہیں تھی کہ میں کھل کراس سے بات کرتا۔" اس لیے شکے چھے لفظوں میں اس سے بات کی۔اس نے زیور کی لوگئی میرے مند پر مارتے ہوئے گیا۔

" تمہاری ہوی دلجانے ایک دن جھے جوتی وکمائی متی ۔ پس نے تو شکر کیا ہے کہ جھے موقع ال رہا ہے اپنی بعرتی کابدلہ لینے کا صرف تین دن رہ گئے ہیں تین دن بعد زلیخا میرے بستر کی زینت ہوئی چاہئے۔ آج رات تو ہم ناصرہ سے اپنا پہلوگرم کریں گے۔"

"قفانے دارصاحب تاصرہ سے میری جان بیجان بھی تاصر کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔ بیس نے زیور کی ٹوٹلی جو بھیننے سے کھل گئی تھی دوبارہ با ندھی اور ایک فیصلہ کرکے وہاں سے لکل آیا۔"

" میرے پاس دوخفر ہیشہ رہتے ہیں۔ یقین کریں مجھے صرف یک راستہ نظرا یا کہ میں ناصر کو دنیا کے تختے ہے اکھاڑ کی تیک ان ہوئی تھی۔ میں اکھاڑ کی تیک ان ہوئی تھی۔ میں کیا کرسکتا تھا۔ اس دن ناصرہ مجھے بازار میں اگئی میں نے کیا کرسکتا تھا۔ اس دن ناصرہ مجھے بازار میں اگئی میں نے

ال كما تو الن كري ال كري الوك المال الم

147-

''ناصرہ آج سنا ہے رانا ناصر کے پاس جاؤگی؟'' ''کیا کروں مجبوری ہے۔خدا کس کومجبور نہ بنائے۔'' وہ ایک سروآ ہ مجرتے ہوئے بولی۔

'' میں نے اُسے کھرروپے دیتے ہوئے کہا۔تم اس طرح کرنا کہا دھی رات کے بعد پھیلے دروازے کی کھڑکی کھول دینا۔''

" كول؟" الى في مجمع مشكوك نظرون سے ديميت بوئے كما-

'' دراصل میرے جار ہزار روپے ناصر دیا کر بیٹھا ہوا ہے میں وہ وصول کرونگا۔ اس میں سے ہزار روپے تہارے ہوئے۔'' دہ چلی گی۔۔

''یہ بھی میں نے ایک شم کا جوا کمیلا تھا۔ بدایک بچکانہ حرکت تھی لیکن میراداؤچل کیا۔ درنہ بھے ناصر کے کمرے تک ویجنے کے لیے نہ جانے گئنے پاپڑ النے روحے۔''

تک فیچے کے لیے نہ جائے لینے پاپڑتھے پڑتے۔
'' بجھے ناصر کے کمرے کا درواز ہ کھلا ہوا ہلا۔ جو نہی
ش نے اپنے ہاتھ کا دیا ؤ ڈالا درواز ہ کھل گیا۔اندرزیروگا
ہلے جل رہا تھا۔دونوں شراب کے نشے بیں دھت تھے۔
میرا کا ما سان ہو گیا۔کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ بجھے ناصر ہ
کوئل کریتے ہوئے بہت د کھ ہورہا تھا۔ کوئکہ پجھوفت بیں
نے بھی اس کے ساتھ گر ارا تھا گر بیں کوئی گواہ نہیں چھوڑ تا
جا ہتا تھا۔''

آ فاب في والست ين كونى كواه نيس محدوا تها المكن شايدات بيد بيد نيس في والست ين كونى كواه نيس محدوا تها المكن شايدات بيد نيس في كوائل خود ديتا من شايدات المراس الم





اگرعزم سچا اورمضبوط ہوتو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمت کے در واکر دیتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوکرراستہ دینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ اک معصوم حسینہ کا فسانۂ عجیب، وہ اک باغی لڑکے سے محبت کر بیٹھی تھی۔۔

#### قار کین نے افق کے لیے ایک محبت بھری سچی داستان

آج پر وہ وہ موجودتی ۔ درواز ہے سے اعدرقدم رکھتے ہی دہاں وہ بیٹی ہوئی جھے نظر آگئ تی ۔ اب اسے دیکھنے کی آئی عادت ہوئی تی کہ پارک میں وافل ہوتے ہی میری مثلاثی نظرین اس بیٹی کی طرف آتھی تی۔ جہاں وہ روز اندارد کروسے بے نیاز تمل طور پراپنے آپ میں کم دکھائی دی تی تھی۔۔

مجھے اس پارک میں یا قاعدگی ہے آتے ہوئے تقریباً دوسال ہوئے ہیں۔ جہائی اکیلے پن اورسنسان کھر کی خاموثی ہے تھبراکر میں اس پارک کارخ کرتا ہوں۔ زعدگی ایک مخصوص ڈکر پرچل رہی ہے۔ نو ہے پانچ کی جاب اور اس کے بعد وہی ویرانی اعدر کی بے سکونی اور خاموشیاں جو مجھے اس پارک کی انچل سے بھر پورز عدگی کی طرف کے آئی

یں ایٹان احمد ایم بی اے ڈگری ہولڈر اور تین سال
ہے ایک ملی بیٹنی میں جاب کررہا ہوں۔ بظاہر میں
ایک کا میاب زندگی گزار رہا ہوں۔ ملنے جلنے والے لوگ
جہاں میری کا میاب معاشی زندگی پر رشک کرتے ہیں
وہیں شادی کر لینے کا مشورہ بھی ساتھ ہی حاضر ہوتا ہے۔
اور میں جہاں ان کے اظہار رشک کو خاطر میں نہیں لا تا
وہیں ان کے مشورے کو بھی ٹال جاتا ہوں۔ کیونکہ کی کو
مشورہ ویتا تو آسان ہے۔ لیکن میرے لیے اس پڑمل کرتا
مشورہ ویتا تو آسان ہے۔ لیکن میرے لیے اس پڑمل کرتا
مسورہ ویتا تو آسان ہے۔ لیکن میرے لیے اس پڑمل کرتا
مسورہ ویتا تو آسان ہے دیکھیے اپنی ان تباہ ایک کا فیصدان شاکھی

ہوں کیونکہ اگر میں جا ہتا تو لوٹ سکتا تھا۔ لیکن انسان کی انا اور اس کے اندر کی''میں'' بمیشہ اسے والیسی کے سفر سے روکتی ہے۔ جمعے بھی میری انانے روک رکھا ہے۔ اور اب گانا میں جسماندر کی تمام جا جنیں مردہ ہوگئی تاں۔

الگاہے کے بیسے اندر کی تمام جاہتیں مردہ ہوگی ہیں۔

آئس سے دالوں کو جاتے ہوئے اولی امنگ تہیں اور آئی ول میں جلدی کر جاتے ہوئے وکی امنگ تہیں اہر جانے میں جلدی کو رہائے ہوئی ہے۔ شام کو کم الا کم ایک کھنٹا ہیں جانے ہوئی ہے۔ شام کو کم الا کم ایک کھنٹا ہیارک میں گزرتا ہے۔ یہ معمول دوسال سے ہے۔ ان دو ہا اول میں سے اگر چھلے وہ ماہ تکال دیتے جا تیں تو یہاں اس جاکوئی نہ کوئی کہ محمول ہے کی خوا تین جو بارک میں سب مام تی ہوتا تھا۔ وہی مخصوص بچوں کا شور وزان کم کرنے کے خوا تین جو وزان کم کرنے کے خوا تین جو وزان کم کرنے کے خوا تین جو ہوئی ہیں اور ان کی محمود ف ہوئی ہیں یا بچھ ہوڑھ اوک میں معمود ف ہوئی ہیں اور ان کی محمود ف ہوئی ہیں اور ان کی اولا دان کو گھر میں ریٹائر جھنا شروع کردی تی ہیں ابد انہیں ابنا وقت الی جگہوں پر بی صرف کرنا پڑتا ہیں ۔ جہاں ان کی ہمچل مجانی ماضی کی زعر کی کا پہنے تھی ہو۔ سید کھنا معمول کی بات تھی۔ سید کھنا معمول کی بات تھی۔

آ فس کے بعد میں اس پارک کا رخ کرتا ہوں اور سیدھااس پیٹے پر بی بیٹھتا ہوں جہاں پارک کے مین گیٹ سیدھااس پیٹے پر بی بیٹھتا ہوں جہاں پارک کے مین گیٹ سے لیے کرتقر یہا پورے پارک کا نظارہ ہوسکتا ہے۔ در حقیقت میں اپنے اندر کی تنہائی سے گھرا کر بہاں آتا ہوں۔ لیوں ایک آتا ہوں۔ لیوں ایک ایک میں ایک گھنٹہ بعد جب بہاں سے افستا ہوں تو لیوں میں ہوتا ہے جیسے اندر کی دیمائی و لیا کا دیمائے دیمائی و لیا کی دیمائی دیمائی دیمائی دیمائی دیمائی دیمائی دیمائی دیمائی کے دیمائی دیمائ



اگلے دن بحریں بہال موجود وتا ہوں۔ تقریباً دو ماہ پہلے
وہ لڑی اس پارک بین آتا شرور ہوئی۔ بظاہراس بیل کوئی
میں نے بھی کوئی خاص ولیس نہ لیا۔ صرف ایک بات جو
میں نے بھی کوئی خاص ولیس نہ لیا۔ صرف ایک بات جو
اے دیکھ کرمیں نے سوچی وہ یہ تھی کہ اے اس سے پہلے
میس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ
تقریباً سارے ای کالونی کے تصاور با قاعدگی سے یہاں
تقریباً سارے ای کالونی کے تصاور با قاعدگی سے یہاں
آنے کی وجہ سے میں ان سب سے واقف ہو چکا تھا۔ اس
لیے میں نے سوچا کہ شاید یہاں تی آئی ہو۔

کین کھروز بعدی میں نے اے بولس کرنا شروع کردیا تھا۔ وہ بھیشہ کونے والی پینچ پرآ کر پیٹھی اور وہ بات جس نے چو تکنے پر مجبور کیا وہ تھی کہ وہ بھی بھی آ کے پیچھے نہیں دیکھی تھی۔ بس سیدھی جا کراس کارنروالے پینچ پر بیٹھ جاتی اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کرا پی گود میں رکھے

ہاتھوں کودیکھتی رہتی۔ بیری نظرین نہ جاہتے ہوئے بھی بار باراس کی طرف آٹھتی سیل کیاں اس نے بھی نظرا تھا کراپنے اردگر دنہیں دیکھا۔ بس کے دریبیٹھ کراپنے ہاتھوں کو گھورٹی رہتی اور پھراٹھ کرچلی جاتی۔

و کیلے دو مہینوں سے وہ با قاعدگی کے ساتھ پارک آتی اور اپنے ای مشغلے میں معروف رہتی۔ اور اب تو میں روزانہ اسے دیکھتے ہوئے بیسوچتا ہوں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوگا۔ وہی انسان کی ازلی تجسس کی فطرت میں بھی ای فطرت کے ہاتھوں مجور ہوکر اس کے بارے میں سویے چلاجا تا ہوں۔

آج بھی اے دیکھتے ہی میں نے یہی بات سوجی اور پھر بغیر کچھ اور سوجے سیدھااس کی جانب چلاآ یا۔ پیچ کے ایک سرے پر وہ بیٹھی تھی دوسری طرف میں نے جگہ سنجالی۔ جھے بیٹھے ہوئے یا چ منٹ گزار گے لین اس کی

ستحبر ۱۱۰۱ء

سابقہ پوزیش برقرار رہی۔اس نے میرے بیٹنے کا توکس میں لیا۔ یا محروہ اسے آب میں اس قدر کم می کدا ہے گی اور کی موجودگی کا احساس تک جیس موا ببر حال میں تو حب سے یہی سوچنے بیل مصروف تھا کہ بات شروع کہال سے SceU?

"ملوا کیس میں آہے؟" میں نے مت کرای لی اور پھردل ہی ول میں شرمندی ہوئی کہ سلام سے پہل کرئی عاہے می ۔اس نے فورا جو تک کرمیری طرف دیکھا۔اس كيآ تھوں میں از حد جیرا تل تھی اور ساتھ ہی جیرا تل كی جگہ سرومبری نے لے لی۔اس نے اپنا چرہ مخالف سمت میں مور لیا۔ میں ایے سوال کے جواب کے لیے ابھی تک منتظر تظروں سے اس کی طرف دیکھ رہاتھا۔ لیکن یہ کیا بغیر جھے ہر دوسرى نظر ۋالے وہ اٹھ كرچل دى اور ميں و ہيں بيٹھا و كيمثا رہ گیا۔ میں نے چورنظروں سے ادھرادھرد مکھا کوئی متوجرات میں سین سب اینے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ول ی دل می خود کوسرزنش کی که کیا ضرورت می ای اس کو فاطب لرنے کی دل میں انسلام میل ہوئی کہ وہ بخیر میں اس کے رویے کے مجھے مجھی وجہ کوڈ عویڈر ہا تھا۔ مرحال اس معامل کی چیوز گریس نے گھر کی راه کی۔ ا مر و الحرب عن الدان موفى تماز ادا كرك ين ني دي طول كر بين كيا - چرسوها كدوْ تركا و كه كيارا في اشخ سال ہے اکیلارہ را موں کوار ان تمام کاموں کو انہی طرح ريش مويك مسكما ناوفيروسي فودي باليا مول اوراكر بھی شدین رہا ہوتو ہول كارخ كرتا ہول مين ايسا كم كم عى موتا ہے۔ اجھى بھى بلكا يملكا وْ زكيا اور پھرعشاء كى تمازادا كريك ليث حميا فيد بميشك طرح أ تطول سي كوسول وورسى \_كونى بھى رات الىكى نەكررنى تھى جس بيس ماضى كى یادوں نے ندستایا ہو۔ سوچے ہوئے بی آ دھی سے زیادہ رات بیت جاتی ہے۔ تب انہیں جا کرنیند کی دیوی مہریان ہوتی ہے۔ سارا دن خود سے لڑتے ہوئے اور ماضی سے وقت تک اتنا تھک جاتا ہول کہ خود کو ماضی کی سکتے یادوں - Jel 上してコラモ

مير العلق سر كودها سے تقاربهم جو جن بعاني إلى اور ميرا فمبريبلا ہے۔ والدصاحب كا كريانه اسٹورتھا جواجھا چاتا تھا۔ وہی ٹیل کلاس طبقے کاعموی ماحول تھا ہمارے کمر کا بهي كمهابا كالمحريين خاصارعب تفااوروه جوايك عام سوج ہوتی ہے کہ میلی اولا د زیادہ پیاری موتی ہے تو یہال ایسا کوئی معاملہ بیں تھا۔

ياراتو والدين كرتے بى تھ خركواولا دے والدين یار کرتے ہی ہیں کیکن ابا کامشہورز مانہ عصر بھی سب ہے زیادہ مجھ پر بی اتر تا تھا۔اہا کی ماریس نے بہت زیادہ کھائی اورای کا اثر تھا کہ دل میں کھے کچھ بغاوت کے جراحیم بھی پیدا ہو گئے۔اب اکثر میں وہی کام کرتا جس سے ابامنع كرتے تھے جس كے تيج مي مزيدابا كے فضب كانشانہ بنآ۔امال بے جاری میری ڈھال منے کی کوشش کرتے ہوئے بھی نہین یاتی کیلن بہرحال مجھ حد تک بحت ہوہی جاتی تھی امال کی بدولت۔

ایا کے اس رویے کا ای اڑتھا کہ فرجوائی تک آتے آتے شن کان حریک بے در موکیا تھا۔ اس کیے میل اولا و مونے کے باوجووں ایا کا گذیک میں شامل جیس تھا۔ یا آن بہن جمانی ایا کے غصے ورے جاتے تھادر ڈر کرد ک

مجمی جائے تھے سوان کی خلاصی ہوئی جاتی تھی۔ افعارہ سال کی عربیس میں نے مال جیسی عظیم ستی کو محود ما عمرای مدی ای ای می محصول ہوا کہ میں کیلے و سان علي الما عول كونكداما المعلى بوني ایس می ایک ای می جومیرا سیاد این جاتی تحیی سو اس سارے سے خروی کا صدمہ برواشہ کرنا اتا آسان ند تعام من بوى اولا وتعاس كيد وكم حوصلے سے كام ليا اور چھوٹے بہن بھا تیوں کا حصلہ برحایا ایا کارور می کھے زم موكميا تفارشايدائيس بحي احساس موكميا تفاكداب واى -いだりしりしい

كامران اور عدااوررداجوكه جزوال يس بالترتيب سوله اور چودہ سال کے تھے۔وہ میوں تو چر چھ مجھ دار تھے۔ ليكن ذيشان اورآ رز وكي عمر تواجحي دس اور باره سال بي تحي ان دونوں کوسنجالنا بہت مشکل تھا۔ پچھدن تک تو مہمانوں كاآناجانالكار بالكين بالاآخرسب كوايين اييخ كامول ميس مصروف موجانا موتا ہے سوہم بھی صرف کھر کے افراد ہی رہ

مکے اپنے تم کومنائے کے لیے ۔ گھر کی حالبت ایٹر بھی ان ے بڑی ولیل تھی۔ دنوں۔ ترااورردا گھرکے کھیکام دغیرہ تو کر سی تھی لیکن وہ اہمی بہت کم عرصی اس لیے کھر کو مج طرح تہیں چلاعتی

> ائمی دنوں ایا چرسے اپنے رویے میں لوشے کھے وبى بات بات يرغمه كريا اور رعب جهانا \_ بي ان وتو ل تحرد ایئر میں تھا۔ فائل اگریم نزدیک تھے کہ ایانے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔وہ میری شادی کرنا جائے تھے۔وہ بھی جھ ے چوسال بدی لڑی ہے۔اس دن میں کانے سے واپس آ یا تو آبا خلاف معمول کھر ہے ورندعموماً مغرب کے بعد مرآیا کرتے تھے۔ کا فی سے آ کرکھانا کھانے کے بعد ين كر عكارخ كرف لكا تما كرايا كابلاوا آيا-"جی ایا! آب نے بلایا تھا؟" میں نے کرے میں

> واحل جو کروریافت کیا۔ " بال المثان أ و مجھے تم ہے کھے ضروری بات کرنی ہے

معور" ایا کے لیج میں انتہائی سجیدگی تھی۔جس نے محص و تلئے پر مجو ا كرديا۔ ان كرانداذ ب لك رہا تھا كہ جيسے وہ می متیج پر ان کے این اور اب اس عمل کرنا یاتی ہے۔ حرادهان فوراني شازيدوالے تصے كى طرف كيا۔

امی کی دفات کو وار مینے ہو یکے تھے۔ اور ایک ہفتے میلے بی ابائے جھے سے مثانہ میں ایسارے بیں بات ای تھی۔ شاربیاایا کے کسی دوست کی بنگی کی اور بقول ایا کے احتالی ستعشراورسليقه مندحى إباكا خيال نفاك اس كمركوشاز بيجيسي لای کی ضرورت ہے جو کواف والر یقے علا ع

ایک ہفتے پہلے جب ایاتے جھ سے اس سلسلے میں بات ك الويس جرت سے كنگ ره كيا۔ مرى عمر اليمي افعاره سال تھی اور پڑھائی کے علاوہ ابھی تک بٹس نے کسی اور بات کے بارے ش میں سوجا تھا اور شادی کے بارے میں تو کہیں ذہن میں دور دور تک بھی خیال کیس تھا۔ سو حرت كى زيادتى كى وجها الكوكى جواب ندد اسكااور ابانے بھی مجھے سوینے کا وقت عنایت کیا۔ بعد میں جب میں سوچنے بیٹنا تو یہ فیصلہ کرکے اٹھا کدایا کوصاف اٹکار كردول كا\_ كيونكما بحي ميراشادي كاكوئي اراده نبيس باور دوسرا جھے سے چھسال بدی لڑی کے ساتھ تو بالکل بھی میں میرے خیال شاقہ میری کم عربی بی میرے تعطی ک

" كرتم في كيا سوجا الثان!" أبا كاسوال مجمع اين خالات سے تھالایا۔

"کس بارے میں آبا؟" میں نے نظریں چاتے ہوئے استفسار کیا۔ کیونکہ بہرحال جو بھی تھا میں ایا گ آس كوتو رئے جار ہاتھا۔

" تم بہت اچھی طرح جانے ہوکہ بیں کس بارے بیں بات كرد با بول - مجھے شازىية تبارے ليے بہت بدر ب اور میں نے محودے بات بھی کرلی ہے۔ تم نے بہت وقت لے لیا ہے بس تم اب سے بتاؤ کہ نکاح کی کیا تاریخ رطی جائے کیونکہ میں محمود کوزبان دے چکا ہوں اوراب وہ بھی انظار میں ہے کہ ہم کب تاری رکھے آتے ہیں۔"ابانے انتهائی دونوک انداز میں بیرسب که دیا اور میں جمرت اور صدے سے کچھ ہو لئے کوقا بل بھی شد ہا کہ بیل جوا تکار کا فيصله لے كرآيا تھا تو ميرے فيصلے كى تو يہال ضرورت عى ميس م الاوس ع كي بين ت

"آپ سے کیا کہ رہے ہیں ایا گا؟ آپ .... .... امطلب ع كس آب الم ي آب الم مجھے کی بھی ہیں آری تھی کہ میں کیے اپنی بات ابا حک مجنيا ول مي المه حواب دين جار بي مي سين عريس تے سوچا کہ بیروق ایک دوران کی جیس بلکہ ساری زعر کی کی یات ہے۔ شر کے ساری وعل کے لیے ایک ان طام يع قدام كذهوا مريك مكت ابول-

" على كيا كيد؟ على تهاراباب بول ايثان احد! اور میں بیرسکتا ہول۔اب او تمہارے یا ک اٹکار کرنے کا بھی وفت تہیں تم بیروفت کو چکے ہو۔ میں زیال وے چکا ہول اور تمہاری وجہ سے میں اسے برسول برائے ووست کو میں كلوسكناميه بات ياد ركهناتم" اباجي كالبحدانتهائي غصيلاتها البيس شايدمير \_ فيصلے كا اندازه موكيا تفاليكن ال كي آخرى بات نے تو بھڑ کا بی دیا مجھے لیتن کہ سیٹے سے زیادہ عزیز الهيس اينادوست ہے۔

" باشکآ پیرے اپ ہیں۔ لیکن بیمری بوری زعر کی کا فیصلہ ہے اور آپ اسلیم میس کرسکتے ایا جی ا مہلی بات توبيك الجمي ميس في شادى كاسوجانبين الجمي ميرى عمر الل كيا ہے؟ اور دوسرى بات كدوه محم سے جوسال بدى ہے۔ میں اس سے شادی تیں کرسکتا۔ ''میراجواب دوٹوک ۔ انتاشد بدخصہ حادی ہوگیا تھا دیاغ پر کہ سو۔ تھا۔ صلاحیتیں مقلوج ہو کررہ کی تھیں جھے اندازہ

> ''تم .....تم نے ہمیشہ میری نافرمانی کی ہے.....یں ایپے دوست کو زبان دے چکا ہوں۔اور تہمیں میرشادی کرنی ہی ہوگی۔''ایا جی کا اعداز بھی فیصلہ کن تھا۔

> "میرافیصلدا تکاریس بی ہابا اور سیمیرا آخری فیصلہ ہے۔" میرا اعداز پرسکون تھا جس نے اباجی کے حزاج کو

مريد بحركاديا-

ویکھی ہے تم نے گھر کا کوئی خیال نہیں ایشان؟ حالت ویکھی ہے تم نے گھر کی۔اس گھر کوایک سلیقہ مند مورت کی ضرورت ہے تم کیوں نہیں جھتے اس بات کو؟ تہاری بہیں ایجی چھوٹی ہیں وہ نہیں سنیال پارہی ہیں اس گھر کو۔ تہبار کی شادی ہی واحد صل ہے۔شازیہ بہت اچھی لڑکی ہے تم بہت خوش رہو گے۔' ایا کے لیج میں بے بسی اور پھر التجا الما آئی۔اور ش مجھ کیا اب وہ مجھے اموشنی بلیک میل کرنا حاسمتے ہیں۔

" بیش آب اواینا فیصله سنا چکا بهون ایا! آخری فیصله " ش نے اباکی آسکسوں ش آسکسیں ڈالنے ہوئے کہا۔ " تو پھر میر ابھی آخری فیصله سن او۔" ابانے ایک پل کے لیے تو قف کیاان کے لیجے ش انتہائی سر دمبری تھی اور آسکسوں میں پھرایسا تار تو جس نے میری ریڑھی اڈری

یں سنسناہٹ پیدا کردی۔ ''اگرتم نے اس شادی کے لیے ہاں نہ کی تو پھرتم اس گھر میں رہنے کے اہل نہیں۔اگر نہیں یہاں رہنا ہے تو میرافیصلہ شکیم کرنا ہوگا۔''ان کالہجرائل تھا۔

"کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے اس گھرے نکال رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے میرے ساتھ اہا۔" میر الجدر وہانسا تھا۔ مجھے ساری ڈانٹ اور مار یادآئی جو بچپن سے لے کراب تک میں نے اہاسے کھائی

" بھے تو لگتا ہے ہیں آپ کی مگی اولا دی نہیں آپ نے کہ کھی ہو دی نہیں آپ نے کہ مجھے بھی ہوئی موق نہیں ہے اس کے م کھی جھے سے بیار نہیں کیا۔ جھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے کھر میں رہنے کا۔ آپ کومبارک ہوآپ کا گھر۔ میں جارہا ہوں آپ کا بید کھر چھوڑ کر بہیشہ کے لیے۔ "میری آ واز میں پہلے دکھ اور پھر ضعہ شامل ہوگیا۔ ایا کا روید و کھیکر

ا تناشد بدغسه حاوی ہوگیا تھا د ماغ پر کہ سوچنے بھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو کررہ کئی تھیں مجھے اندازہ بیس تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔

اور اہا کی یہ بات تو تالوت میں آخری کیل ظاہت ہوئی۔ میں نے میز کو ایک زور دار تھوکر رسیدگی اور تیزی اسے ایک کارخ کیا۔ میرے اعدام وضعے کا طوفان یہ باتھے کہاں جانا ہے اس اتنا جا ایک منت بھی میں شہرنا۔ چاہتا تھا کہاں کر میں نے بیک لکالا اور اس ش ایسے کہاں اسے کرے دروازہ ایسے کیڑے دکھے لگا کہ اسے میں میرے کرے کا دروازہ ایسے کیڑے دکھے لگا کہ استے میں میرے کرے کا دروازہ

اپنے کپڑے دیکھنے لگا کہاتنے ہیں میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران، روا اور تھا داخل ہوئے ۔ کامران نے میرے ہاتھ سے بیک لینا چاہا گئین میں نے اس کا ہاتھ جھنگ دیا۔

ا میں! پلیز بہ کیا کرد ہے ہیں آپ؟ ابالو غصے میں ہیں آپ ہی چھے صبط کریں۔ یوں گھر چھوڈ کرمت جا کیں۔'' اس کی آ تھموں میں التجاتھی۔

" دخییں کامران! میں حزید ایک منٹ کی یہال میں تخبر سکتا۔ بہت ضبط کرلیا میں نے اب اور نہیں۔ " میں تیزی سے اپنے دوجار جوڑے بیک میں ڈالٹارہا۔ "دمیں! ملک میں سائنس " میں ان کی انڈ میں نہایں

"بهيا! پليزمت جائيس-"عدائے كهاتوش في اس

کی طرف رخ کیاوہ رورہی تھی۔
'' ویکھ گڑیا! جھے جانا ہی ہوگا۔ تم رومت میں ہمیشہ کے
لیے تعوزی جا رہا ہوں جب ابا کا خصہ شنڈا ہوگا تو واپس
آ جاؤں گا۔'' عمد اوررواکی نسود کھے کر جھے اپنالہے نرم کرنا
میٹاور شربیا یات تو ہیں بھی اچھی طرح جانیا تھا کہ ابا بھی بھی

ستعبرااا

152-

ننزافو

ا پنے فیصلے سے ایک ایج بھی ٹیس بٹیس کے اور اس صورت میں میرا دوبارہ اس گھر میں آئے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

جھ میں اب مزید حوصانہیں تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی التجائیہ نظروں کا سامنا کرتا۔اس لیے میں نے بیک اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ذشان اور آرزو کھڑے تھے لیکن بہر حال کھڑے تھے لیکن بہر حال روبوں کی زبان تو سمجھ ہی لینے تھے۔ان کی آ تھوں میں ہراس کھیلا ہوا تھا۔ان دونوں کو بیار کرکے بغیر ادھر ادھر دیکھے میں اس گھرسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ بیچھے میں اس گھرسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ بیچھے میں اس گھرسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ بیچھے میں اس گھرسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ بیچھے میں اس گھرسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ بیچھے میں اس گھرسے نہنگل یا تا اور آگر میں ایک اس کی التجا کی تا ہوں کی التجا کی تھیں لیکن میں نے اپنے کی اس کھرسے نہنگل یا تا اور آگر کے اپنے حق الیے جس الی گھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اپنے اپنے حق الیے جس الی گھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اپنے الیے جس الیے کی اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اپنے الیے جس الیے کی اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اپنے الیے جس الیے کی اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اپنے الیے جس الیے کی اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اس کھر اپنے تا تو بھی ابا کے آگر اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر اس کھرسے نہنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر کی اس کھرا تھی اس کھر کے تا بی تا تو بھی ابا کے آگر کے اپنگل یا تا تو بھی ابا کے آگر کی اس کھر کے تا بی تا تو بھی ابار کے آگر کی اس کھر کے تا تا کہ تا تا کہ کھر کے تا تا کہ کھر کے تا تا کہ کھر کے تا تا کہ کی تا تا کہ کھر کے تا تا کہ کھر کے تا تا کہ کی تا تا کہ کھر کے تا تا کہ کی تا کی تا کہ کی تا کی تا کہ کی تا ک

میں ہوتے ہی وہی معمول کی زندگی شروع ہوجاتی

ہے۔ جر کے وقت الاوم کی آ واقی آ کھملی ہے اور نماز

گی ادا کی کے بعد پر سے سوجا تا ہوں۔ پھر آ ٹھ بجے اشتا

ہوں اور تیار ہو کر آ فس چلاجا تا ہوں۔ تاشتہ ہمیشہ ایسا ہی

ہوتا ہے جو بنا تا نہ پڑے لین کی دوودھ کا گلاس ٹی لیا یا بھی
فروٹ کھالیا۔ پس نے جی بی خود کو کسی آئیش چیز کا عادی
نہیں بنایا۔ زعدگی کے کی مہال پس نے اکیلے گزارہ ہی

بلکہ اب بھی گزار رہا ہوں۔ نخر سے وہاں ہوتے ہیں جہاں
کوئی نخرے اٹھانے والا ہو۔ اور پس نے بھی اس کھر ہی

اٹھارہ سال گزرے ہیں۔ حالا تکہ تب تو ماں بھی موجود تھی
جواولا دیے ہر طرح کے بخرے برداشت کرتی ہے۔ شاید
جواولا دیے ہر طرح کے بخرے برداشت کرتی ہے۔ شاید

برس اس گھر کوچھوڑے ہوئے جھے دی سال ہو گئے ہیں۔ پرلفظ دیں سال کہنے کو بہت آ سان ہے لیکن میں نے یہ دی سال گزارے ہیں بالکل اسکیے بغیر کسی سہارے کے مکسی رشتے ادر بغیر کسی محبت کے۔

اس گھر کو بغیر سویے سمجھے چھوڑ کراتو آ میالیکن آ مے کا لائح عمل طے کرنا آسان نہ تھا۔ میری جیب میں اس وقت

چند سورو ہے تنے جس سے آیک ٹی زندگی کی شروعات تامکن تھی۔ لیمن یہ طبیقا کہ بچھے لوٹ کرنیں جانا۔ اسد میرا کانچ کا دوست تھائی الوقت بچھے اس کے گھر جانا مناسب لگا۔ میراتعلق آیک مُدل کلاس گھرانے سے تھا۔ لیکن اسدامیر کلاس سے تعلق رکھتا تھا سواس کے لیے بچھے اپنے ساتھ رکھنا کوئی اتنا ہڑا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میں نے اس سے صرف چند دن اس کے گھر رہنے کی اجازت ملاکی۔

زعرگی ایک دم سے بہت مشکل کلنے کی تئی ۔ زعرگی کی ایک دعرگی کی ایک دم سے بہت مشکل کلنے کی تئی ۔ زعرگی کی گاڑی تھنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش ہونا ضروری تھا ہیں اس وقت تعرف ایئر بیس تھا اور اپنی تعلیم کے معالمے کوادھورا مہیں چھوڑ نا جا ہتا تھا۔ کالج کور مشت کا تھا سوتعلیم کا خرچ اتنا زیادہ نہ تھا لیکن و بگر ضروریات زعرگی کے لیے بھی اتنا زیادہ نہ تھا لیکن و بگر ضروریات زعرگی کے لیے بھی ہوت کو کوئی بھی معقول نوکری مانا شکل تھا۔ بیس نے بھی بہت کوئی بھی معقول نوکری مانا شکل تھا۔ بیس نے بھی بہت کوئی بھی معقول نوکری مانا شکل تھا۔ بیس نے بھی بہت اداروں میں کوشش کی کئی ناکا می ہوئی۔ براسد نے

مری مایوی و یکھتے ہوئے ہوئے شعطنز کامشوں ویا۔ اسدی بہن کے دویتے تھے۔ بیٹا تحری اور بٹی فرر تھ کلاس شن۔انہوں نے اسدے ہوم ٹیوٹن کے لیے کہا تو اسے میراخیال آیا اور یوں میں نے ہوم ٹیوشنز کا آغاز کیا۔ اسدی بہن کے تعریکے علاوہ اور بھی تین جارجگہوں سے ٹیوشنز پڑھانا شروع کردیں یوں زعری تحریب ہوئی۔

شون کے سیارے اس نے اپنائی اے ممل کیا اور یہ سادا عرصہ میں نے اسدے کر گزارا۔ اس نے ایک پیا دوست ہونے کا جوت دیا اور ایک دن بھی تھے اپنے دست گرمونے کا طعنہ نددیا۔ لیکن میری انا نے یہ کوارہ نہ کیا کہ میں اپنے دوست پر ہوجہ بنا رموں۔ اس لیے میں نے اس کرائے کے طور پر کچھر تم دینا چانی جس سے وہ بہت ناراض ہوا اور رقم لینے سے انکار کردیا اور یوں میں نے تاراض ہوا اور رقم لینے سے انکار کردیا اور یوں میں نے تقریباً ویژھ مال کاعرصہ اسدے کھر گزارا۔

نی اے کے بعد مجھے قدرے بہتر نوکری ال کئی تو میں نے اسد کا کمر چھوڑ کر ہاسل میں رہنے کوتر جے دی۔اسد اس بات پرراضی نہ تھا مگر میرے حتی فیصلے پراس کوقائل ہونا

0 0 0

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

توے یا چ کی جاب اور الوتک کلاس جس ایم نی اے كرنا \_زندكي ميرے ليے ان ولول جيد ملسل كا بى نام حواسول كود يكصا\_ تفاریکن میں نے محنت جاری رکھی کیونکہ میں جانا تھا کہ مجھے اسے لیے خود ہی کرنا ہے جو چھے بھی کرنا تھا۔ میں نے اس حقیقت کوشلیم کرایا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے اکیلے

ای رہنا ہے لین کی نے میر سے اعدایک سے دو ہونے کی خوابش بداكرتي شروع كردي هي-وو رایل نازمی جوآ سته آسته میرے حواسوں بر چھانے کی سی میری زعر کی میں ایک کی بندھی روغین تھی۔

ھیج آ فس اور شام کوا یم بی اے کی کلاسر کیکن آفس کے بعد كاليك محنشفري موتا تقارجوميراروم بين بى كزرتا تقارميرا كوئي مشغله تبين تها\_ كيونكه ميري زندگي ميس فارغ وقت

ایک دن ٹیں کمرے کی کھڑ کی ٹیں جا کر کھڑ اہوا۔

یہ کھڑی ہمارے ہاسل کی بیک سائیڈ ریملی تی ۔اس طریب آبادی والا علاقہ تھا جب کہ ہاسل کی اللی جانب رش اریا قاراس باشل میں جھے دو مینے ہو م تے ان ج تک کھڑ کی ش کھڑے ہور اروگردو میصنے کا اتفاق میں ہوا تھا ابھی بھی میں نے سرسری می تگاہ دوڑ الی۔

آبادی کا علاقہ تھا کی لوگوں کے سخن تظرآ رہے تھے کیونکہ میں ہاسل کی ور مری منزل کے کمرے میں ریائش یذیر تھا۔ پور ہو کر میں نے نگاہ مثالی اور دوبارہ ہے۔ اپنے بستر مرجا كرليث كيااور كركلاس س جائے كے ليے مقررہ وفت برنی اٹھا۔ا گلے دن بھرای وفت غیر ارادی طور پر کھڑی میں جا کرکھڑ اہوا۔

سامنے کی جیت برایک لڑی کپڑے پھیلاری تھی۔ میری طرف اس کی تمریحی دویشداس نے ایک طرف كنده يرو ال ركها تفااس ليے اس كے ليے بال سامنے تظرآ رہے تھے۔ جب وہ ہالٹی سے دوسرا کیڑا اٹھانے کے لیے مڑی تو میں مبہوت رہ گیا۔ کا تنات کو بارک کئی تھی۔وہ اتی حسین کی کیدیس نے شایداس سے پہلے بھی اتی حسین لاکی ندریکھی تھی یا شاید میں نے بھی سی لڑی کوغور سے و يكها بى تبين تفاروه بهت خوب صورت مى اتى كه بيان کے لیے شاید مجھے الفاظ بھی نیل عیس۔ میں اس کی ایک جھلک میں کھویا رہا اور جھے بیتہ بھی نہ جلا اور وہ وہاں ہے

چلى بحى كئى \_ كانى دىر بعد جھے ہوئى آيا تو وہاں كونى نەتھاوە جا چکی تھی۔ میں نے یک وم کمڑی بند کی اور این

"ني جھے كيا ہو كيا تھا۔" ميں نے خود سے سوال كيا۔ لین اس کا جواب میرے یاس بھی نہ تھا شاید۔ میں نے ایے قدموں پر کمرا ہونے کی جدوجد میں اس قدر مصروف تفاكه بمنى اردِكرد دهيان بى ندر باتفااوراب جب وياتو سارا وهيان عي لهيل جلا كيا- ببرحال وقت تيزى ہے گزرنے کا احساس ہواتو میں نے یو نیورش کارخ کیا۔ مجر بہت سارے دن گزر مے ش روزانہ کھڑ کی ش

ایک گھنٹہ کھڑار ہتا لیکن ٹیں اسے ندد مکھ پایا۔ محصنيس معلوم كه محص كيا موكيا تحاسة فس مين محى تمام وفت غيرحاضرر بتاجس كي وجهس عن يار باس كي الناث مجى كما چكاتھا ليكن دل كااضطراب اور يے بنى حم دونے میں نہآ رہی تھی۔شایدوہ نظراً جاتی تو اس اضطراب میں ي كا ما الله المنظمة والله المنظمة الم تھ پر وہ رات گزر گئے ہے جے لوگ محبت کہتے ہیں۔ اور محبت بھی وہ جے مہلی نظر کی حبت کہا جاتا ہے۔ یورے مترہ ون ميل ملك ايك محتشد كورى ميل كور اجوتا ليكن وونظرت آئی بالا آخرا کارویں دن میں نے چرے اسے دیکھا۔وہ جہت پرموجود کی جب میں نے کھڑی کھولی۔اس کے ساتھا کیے اڑی جی جی کے ساتھ وہ اتنی کردہی گی۔ ایں نے ایک بار پر ہوش حواس سے بے گانہ ہو کر اے ویکھے گیا۔ وہ ای ساتھی لڑکی ہے باتوں میں مکن تھی كهاجا نك چونك كرادهرادهرد يمين كلي-شايدات نظرول كا ارتكاز اين جرے يرفسوں موجكا تھا۔ ميں چونك او نجائی پر تھا سوایے نظر نہ آ سکا وہ پھرے اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں من ہوگئ۔ کھ در کے بعد وہ دولوں میرهیاں از کر بیجے چلی مئیں اور میں بے بی کے ساتھ و بين كفر إد يكماره كبار جميع وتحتيجه ننآ رباتها كركيا كرول-میری را تیں جو ماضی کی گلخ یادوں کے سنگ گزیرا کرتی میں وہ اس کے حسین وجود کے تصورے آیاد ہوگئ تھیں جس کے نام تک ہے بھی وہ واقف ندتھا۔

مر کھ دن ای کیفیت میں گزر گئے کہ آ میس ويدارك ليريان المسلم اوروه كوبرمقصود وكعانى شرويتا

\_نخافق\_

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



ویکھا۔وہ دونوں میری آتھوں کے اشارے سے بچھ کئیں تھیں کہ میری مخاطب ان دونوں میں سے کون ہے۔ اس نے اپنی آتھوں سے از حدجیرا کی لیے میری طرف دیکھا۔ ''کیا اب میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟'' اب کے میرے لیچ میں شوخی نمایاں تھی۔

'' رائیل ناز .....''اس نے ای انداز میں یک دم سے ابنا نام بتادیا جب کرفٹافٹ نام بتادیے پراس کی ساتھی کی آئیکھوں میں واضح نا گوای کی لہرآئی تھی۔ جب کہ میں اس

كانام ك كرمحورره كيا-

وولا ہے کا نام بھی آپ کی طرح بہت خوب صورت ہے۔ "میری تعریف کرنے پروہ بلکس جھکا کردہ گئی۔ جب کہ اس کی دوست کے چرے پر ناکواری واضح دیکھی ماسکتے تھی

''اصل میں میں رائیل ایہاں کوزے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ۔ کیا مجھے آپ کا فون نمبر ل سکنا ہے؟'' جھ ش جانے آئی ہست کہاں ہے آگئی کہ ش اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر دہا تھا اور پھرڈائر یکٹ نمبر بھی مانے گئے۔

''انے مسٹر یہ کیا طریقہ ہے ہوں مڑک پر کھڑ ہے ہو کر
سے انجان لڑکی ہے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔
بیآ پ شرافت کا جموت دے دے ہیں کیا؟ اور آپ کے
خیال میں ہم راہ چلے تھی کواپے مبر یا تھی پھرتی ہیں؟ اور
سے تھے گا اور تم اسے انجا نام اور تمبر بتادہ گی؟ چلو یہاں
سے۔' بالا آخراس کی ساتھی لڑکی اپنی نالپندیدگی کو مزید نہ
چھیا سکی اور ہم دونوں پر ہی الت پڑی۔ اس نے رائیل کا
ہمانی اور ہم دونوں پر ہی الت پڑی۔ اس نے رائیل کا
ہمانی اور ہم دونوں پر ہی الت پڑی۔ اس نے رائیل کا
ہمانی اور ہم دونوں پر ہی الت پڑی۔ اس نے رائیل کا
ہمانی اور ہم دونوں پر ہی الت پڑی۔ اس نے رائیل کا

'' ویکھیے محترمہ! میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں اور مڑک پر کھڑے ہوکرنام اور نمبر مانگنے کی ضرورت اس لیے چیش آئی کیونکہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ان کی بابت وریافت کرنے کا۔''سنجیدگی ہے وضاحت کرنے کے بعد میری آئکھیں اس کے چبرے پرتفہری گئیں۔

یری است است میں انجراف کریں۔" رائیل نے توجہ "او کے آآپ میر انجبراؤٹ کریں۔" رائیل نے توجہ سے میری بات سننے کے بعد مجھے اپنا تجبراؤٹ کروایا۔ جب تھا۔ایک ون میں یو نمی چہل قدی کے اراوے سے ہاشل سے ہاہر نکل آ یا۔طبیعت پر عجیب بے زاری ی طاری تھی۔ شام کے ساڑھے پانچ کا وقت تھا اور سورج اپنے دن بھر کے سفر کو طے کرکے شام کے جصے میں واخل ہو چکا تھا۔ اند جیرا ابھی پوری طرح نہیں چھایا تھا میں سڑک کے کنارے چلنے نگا۔ مین روڈ نہیں تھی سورش بھی اتنا نہ تھا۔کہ مجھے وہ نظر آئی اس کے ساتھ وہی اس دن والی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ حجیت پر کھڑی ہاتیں کر رہی تھی۔

ایک کمیح کوتو میں وہیں کھڑا اے دیکھا رہ کیا گیات جب اے مڑک کا موڑ مڑکر گلی میں جاتا دیکھا تو ایک دم خود جمی ادھرکا رخ کیا۔ جھے لگا کہ یمی بچج موقع ہے۔ گلی کے اندر داخل ہوکر میں تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑاان کی رفناراتی زیادہ نہ تھی۔ گلی کے دھے جھے میں پہنچ

کریش نے اسے خاطب کیا۔ ''ایکس کیوزی!'' بیس نے شائنگل سے خاطب کیا۔ ''جی؟' اس کی ساتھی لڑکی نے مرٹر کر استفسار کیا۔ان دونوں کی آ تھوں بیس استعجاب تھا اور میں ہونق بن سے ان کی شکلیس دیکھنے لگا کہاہ آگے کیا کہوں۔

''کیا پیس آپ کا نام جان سکتا ہوں؟'' جلد ہاڑی پیس نے فلط سوال کر دیا اور پھر پھتایا کہ وہ کیا بجور ہی ہوگی کہ سے کہ پیس نے فلط سوال کر دیا اور پھر پھتایا کہ وہ کیا بجور ہی ہوگی کہ بیس راہ چلتی لڑکیوں کے نام اور چیتا پھرتا ہوں کی آسھویں طرف و سکھنے پر جھنے اندازہ ہوا کہ ان ووثوں کی آسھویں بیس ناراضکی کی واضح جھلک تھی۔ میری تخاطب ''وہ'' تھی جس ناراضکی کی واضح جھلک تھی۔ میری تخاطب ''وہ'' تھی جس کا جس کے جہرے رہی گی اہر دوثوں کی جہرے رہی ہی۔

کے چہرے پڑھی۔ ''دیکھیے پلیز غلامت سجھے۔ میں....اصل میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہے بات کروں۔''میرے لہج میں واضح لرزش تھی لیکن میں نے بات جاری رکھی کیونکہ اگر آج موقع ضائع کرویتا تو پھرشا پدموقع نہ ملتا۔

''اصل میں اس ہاس میں رہتا ہوں جو کہ آپ کے گھر کی بیک سائیڈ پر ہے۔ میں نے آپ کواپے روم کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ آپ ۔۔۔۔۔آپ جھے بہت اچھی گئی ہیں اور میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔''

یں نے جلدی جلدی جو سمجھ آرہا تھا کے دیااور پھرای کے تاثرات جائے کے لیے اس کے چیرے کی طرف

نخافق

کہ اس کی دوست بے یقین سے اس کی جانب و کھور ہی ۔ تھی۔

''اب ہم چلتے ہیں اللہ حافظ۔'' جلدی سے نمبر توٹ کروا کر اس نے تیزی سے اپنی دوست کا ہاتھ پکڑا اور واپس مڑگئی۔

ویا؟" دیا؟"

" " نتاء! یار گھر چل کر بات کرتے ہیں ناں!" اس کی دوست نے کہا تو وہ اس کی بات کاٹ کر پولی اور اسے خاموش رہ کرچلنے کے لیے کہا۔ میں ابھی تک وہیں کھڑاان دونوں کودور جاتے دیکھ در ہاتھا۔

روں ورور ہونے ویدہ ہوں۔ مجھ پرایک سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔والی اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے میں جمرائلی ہے سوچ رہاتھا کہ کیا واقعی میں اس کا نام جان چکا ہوں اوراس ہے رابطے کا ور اید بھی بن چکا ہے لیکن میرے موبائل میں فیڈ بسر میری لیانینی کوشتم کرنے کے لیے کافی تھا۔

ای شام او تورش سے والی پر اس نے اسے فون
کرلیا۔اور پھر پہلسلہ کال افلا۔اس نے اپنے بارے ہیں
سب پڑھ جھے بتادیا اور یہ کی کہ وہ جھے دیکر کرای جذبے کا
شکار ہوئی ہے کہ جس ہیں جہ اہوگیا تھا۔ ہماری روزی
بات ہونے کی۔روزانہ رات کو ہونے سے پہلے ایک یا دو
گفتے رائی سے بات کرنا ضروری ہوگیا تھا۔اور sins تھے
ہم ہروقت ہی ایک دوسرے کو بینچے رہتے تھے۔ جب بھے
اسے دیکھنا ہوتا تو ہیں اسے آن کردیتا کہ جھت پہا کا واور پھر
کورکی ہیں کھڑا ہو کر اسے دیکھنا رہتا۔ ہم دونوں ایک
دوسرے کے بہت قریب آپھے تھے۔ ہیں نے بھی اسے
دوسرے کے بہت قریب آپھے تھے۔ ہیں نے بھی ایک
دوسرے سے رابطے ہیں رہتے ہوئے تقریباً چھ ماہ ہو تھے
دوسرے سے رابطے ہیں رہتے ہوئے تقریباً چھ ماہ ہوتے

ایک دن مجھے رائیل کائین موصول ہوا۔اس نے مجھے طفے کو کہا تھا۔ چھ ماہ سے ہم لوگ بات کررہے تھے لیکن کمی مجی ہم یوں باہر طفیس تقے سو مجھے جیرا تکی ہوئی اور میں نے اس کی دجہ بھی یو چھ لی تواس نے بتایا۔

" کوئی ضروری بات ہے اور جارا طنا بہت ضروری ہے۔" سویس نے ملنے کی ہائی بحرلی اور اسکلے ون ایک

قری کیفے میں ہماری الاقات ہوئی۔ وہ بہت پریشان تھی اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد نے اس کا رشتہ اچا تک طے کر دیا ہے۔ اپنے کسی کزن کے بیٹے سے۔ جس سے وہ صرف نام کی حد تک واقف ہے۔ میں جواسے صرف اور صرف اپنا مان چکا تھا اور اسے اپنا بنا نا چاہتا تھا اس صورت حال پرشاک رہ گیا۔ لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا اور یقین ولایا۔

وہ صرف میری ہے اور بیں اے کسی اور کا ہوئے نہیں دوں گا۔ لیکن تقدیر وہیں کھڑی میرے یقین کوغلط ثابت کر رہی تھی۔

بہت سوچے کے بعد میں اس ستیج پر پہنیا کہ مجھے دانی کے لیے اینارشتہ بھیجنا جاہے۔ لیکن موال سے تھا کروشتہ لے كرجائے كاكون؟ بهت سوچنے كے بعد مجھے اسد كا خيال آيا اورا ج تقریاایک سال کے جدیس نے اے کال ی۔ سلے تو مجھے اس سے بہت ی یا تیں سنی بڑی اس بے وفائی و کہ بیل نے بھر مؤکراس کی خربھی نہ لی عن بیل نے الخامعروفيات كابتأ كرمطيئن كرديا \_اور بحراينا مستله بيان كيا يل في اس س كما كدوه اسين والدكوتيار كريده میرارشتہ کے کرجائے۔اسدنے بچھے یقین دہانی کرانی کہ ایہا ہی ہوگا۔ اس نے اسے والدکو کیے تیار کیا یہ ایک الگ کهانی ہے لیکن وہ راضی ہو گئے کو تکہ جو ڈیڑھ سال میں نے ان کے کھر گزاراتھا وہ میرے کردارے اچھی طرح واقت تصوامد كوالدمير عدشت كي ليدائل کے ہاں گئے لیکن رائیل کے والد نے اٹکار کرویا اور کھا کہ وہ خا عدان سے ہا ہرشادیاں تیس کرتے اور کہ انہوں نے ا بنی کا رشتہ طے کردیا ہے۔اسد کے والد نے اکیس بهت مجماياليكن وه نه مائے توان كو مايوس لوشاير ا\_

اوراس سے بوی قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب رائی نے مجھےروتے ہوئے فون کیا اور کہا کہ اس کے والدین نے پندرہ دن کے اعراس کی شادی کی تاریخ رکھدی ہے۔ میں تقدیر کی ستم ظریفی پر بے بسی کی تصویر بنا کھڑارہا اور رائی کی اور کی بنادی گئی۔

رانی کی شادی کے دن مجھے ہوش نہ تھا اور ہفتہ بھر ش مخارے بے سدھ پڑارہا۔ میں نے بھی سوجا بھی نہ تھا کہ رانی کو کھودوں گا وہ میرے زندگی شل اور میرے دل میں

erely

آئے دالی پہلی او کی تھی۔ اسد نے کہا کہ اسے بھول جا کا ایکن اے بھول آ سان نہ تھا۔ زندگی سے بھراتی اچات ہوگیا تھا۔ پھراسد نے جھے زندگی کی طرف اوشے پر مجبور کیا تھے۔ پہلے بھی بہت بوی تعت ہوتے ہیں۔ شاعری سے تو جھے پہلے بھی لگا و تھا لیکن اس کیفیت شاعری سے تو جھے پہلے بھی لگا و تھا لیکن اس کیفیت بیس تو اور ہی شخف پیدا ہوگیا۔ میر سے سل فون کے ذریعے بیست سے دوست بن چکے تھے۔ جھے نیس معلوم کہ دواؤ کے بہت سے دوست بن چکے تھے۔ جھے نیس معلوم کہ دواؤ کے مسرف میں نے بھی کی سے بات نیس کی تھی۔ مسرف میں جو اور وہ بھی اچھی اچھی شاعری کے۔ اگر کوئی شاعری کے۔ اگر کوئی شاعری سے برابطہ ہی ختم شاعری سے برابطہ ہی ختم شاعری سے درابطہ ہی شاعری سے درابطہ ہی س

فانیدوہ واحد لڑکی تھی جس ہے جس نے شاعری ہے
ہے کہ بات چیت ہوگئ
ہے ۔ موبائل نبید ورکس کے ستے پہلی کی بدولت بیسب
گٹا آ سان ہو چکا ہے۔ اس ہے سب اچی طرح واقف
ہی ۔ میری جی اس ہے بی بات چیت ہونے گئی کے بار ہے
ہی جسے احساس ہونے لگا کہ وہ آیک فاقف رائے پر چلنے گئی
ہے۔ جب کہ میرے لیے رائی کے علاوہ کی کے بارے
ہیں اس طرح سوچنا تا مکن تھا سوچس نے اسے ہر طرح
ہے روکنے کی کوش کی لیکن وہ آگے بیر حتی ہی چلی گئی سو

اس کے بہت مجبود کرنے پرش اسے اپنی تصور مجی ہے۔
جا تیا اور وہ بقول اس کے میری جت بی بہت آ کے بڑھ
چکی تھی لیکن میرے لیے جونکہ اسے پچھ تی دیتا ایمکن تھا
سومیں نے اس سے قطع تعلق کرلیا لیکن وہ پھر بھی میں جو بھیجی
رہتی تھی اور آ خرمیر ہے جواب ندو ہے پراس نے بھی رابطہ
فتم کردیا۔میرے پھرے وہی کیل ونہا رہے۔

الم المرابط ا

قانیدوالے تجربے پیش نظر سردہ کویش نے پہلے ہی ایپ اور رائی کے بارے پیس بتادیا تھا لیکن وہ عجب ہی لڑکی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ رائی کا جھے۔اب کوئی تعلق نیس سو جھےاس کوول سے نکال دینا چاہیے۔ پیس اسے کہنا کہ بیہ آسان نیس لیکن وہ جھے کوشش کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ نگ آ کریش نے اسے ٹانیہ کے بارے پیس بتادیا اور بیہ مجی کہا کہ اگر اس نے کی اور حوالے سے میرے پیس ولیسی کا اظہار کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ٹانیہ کے ساتھ ہوا۔ یعنی میں اس سے بات کرنا ترک کردوں گا۔

ان دنوں میرا ایم بی اے کمل ہوئے تقریباً چید ماہ ہو بھے تقریباً چید ماہ ہو بھے تقریباً چید ماہ ہو بھے تقریباً جی جاب ہو بھی تقریباً بھی جاب بھی بھی بھی بہت آجی جاب بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہی ہی ہے۔ کہ من اس سے بات کرنا بہت مشکل تھا جب کہ وہ جھے جیور کرتی کہ بیس اس سے کال پرضرور ہی بات کروں بھی بھی تو بیس کرتی ایتا اور بھی ٹال دیتا۔ اکثر اس کی دجہ سے جھے ایتا موبائل آف رکھا پڑتا کے وکہ وہ بہت زیادہ سیج کیا کرتی تھی اورا کر بھی تھی بات کہ وہ بہت زیادہ سیج کیا کرتی تھی اورا کر بھی تھی اورا کر بھی ایک نے جاتی اور بھورا تھے موبائل کرتی جاتی ہورا تھی ہورا تھی موبائل کرتی جاتی ہورا تھی موبائل کرتی جاتی ہورا تھی ہور

میرے ہزاررو کے اور احتیاطی مداہیر کے یاد جو دائی کی جھی کی دیجی پڑھتی جارتی تھی۔ میں اسے اپنے بارے میں جو بھی بتا تا وہ لفین کرتی جاتی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ میں میری کسی بات کو جوٹ بان ہی جیس سکتی۔ وہ بہت خارتی تھی جس پر بند با عرصنا میرے لیے شکل ہوتا جار ہا تھا۔ پھر سعدرہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ ٹو بیدے بات کروائی۔ ایک اور ٹینٹن جو شروع ہوئی کہ اب وہ یا تھی جو سعدرہ حیور با تھی ہی ہوا کرتی تھیں کہ اسے جھے سے جب ہوگی ہے اور با تھی ہی ہوا کرتی تھیں کہ اسے جھے سے جب ہوگی ہے اور

یں نے تو پہ ہے کہا کہ وہ سدرہ کو سمجھائے کہ میں اس کا مجمی بھی نہیں ہوسکتا سووہ میراخیال اپنے دل ہے تکال وے اور بقول تو بید کہ اس نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سدرہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آہتہ آہتہ میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اب میں بھی کھارتی اس کے نہیے کا جواب دیتا اور کا ل تو بھی بیک کرتا

اگریس جابتا تو اس سے ایک دم رابط فتح کرسکا تھا لیکن ایسانه کرنے کی ایک بہت بڑی وجھی اوروہ سے کہ تو ہیے نے مجھے بتایا تھا کہ جب جب میں سدرہ کو اکثور کرتا ہول اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کی شدت پیندی بی اس بات کی وجہ ہے کہ میری طرف سے ا تکارکو برداشت میں کریائی اوراب واس کے سائیکا ٹرسٹ ے با قاعدہ سیشن چل رہے ہیں۔ اس بات نے مجھے سجیدگی سے اس سے قطع تعلق پر مجبور کردیا۔ میں اسے ہر طرح سے مجھا کرو کھے چکا تھا اور میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ سومیرے کیے بیاسیتا آسان تفاليكن اس كالجمي خيال تفاجهے \_سويس نے آسته المت النوركرت كرت بالكل بى اس سے رابط حتم كرديا لین ای سے پہلے جوآخری بات ہوئی وہ اگر نہ ہوئی تو يهت احما موتا -

موا کی اول کہ جن ونول میں سدرہ حیدر سے البط ی الفاان بی دوں شررانی ہے جی رابطے میں تھا۔ اس کا الك بينا لكي تفار رالي المع شوير كے ساتھ خوش نيس می اوراس بات سے میں بہت تعلیف میں تھا۔رالی سے الله المسل داليط مين تحار ان بي دنول مين مس مدره حيير کواکنور کررہاتھا کہ ایک دان کی بات برجیری رالی ہے گ کلای ہوگئی اور ہماری ہا۔ چیت بند ہوگئی۔ شومکی قسمت ک اس ون سدرہ نے کی واول کے اور بھے تیر لیا۔ ران سے الزائي كا الرقاكمين مده عدال مودس المسكرة

وہ مجھے کہتی رہی کہ میں اینے گھر والوں سے راضی موجاؤل اوراے ایالوں۔اس نے بیجی بتایا کراس کی والده اس برشادي كے ليے زور ڈال رسى بي اوروه صرف میرے ساتھ شادی کرنا جا ہتی ہے۔ جہاں تک بات می کھروالوں سے راضی ہونے کی تو مجھے کھر چھوڑے ہوئے یا یکے سال ہو سے تھے اور چھوٹے بھائی کا پر دوسرے ہفتے مجھے فون آتا تھا کہ میں کھرواپس آجاؤں کیکن میں ہمیشہ الكارى كرتاتها\_

والوں سے راضی ہوجا کال گااوراس سے شادی بھی کرلول نخ افق 158 من ۱۵۱۹

گا۔ لیکن اس کے لیے مجھے ایک سال جائے۔" ہے سب رانی سے اوائی کا اثر تھا کہ میں اسے ول کے خلاف ہی فیصله کردیا ای رات سدره مطمئن مونی تھی لیکن میں بے چین تھا رات گئے رائی کا فون آیا اور اس نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے اسے معاف بھی کردیا۔

ا گلے دن صورت حال میکی کیمیں بہت پر بیٹان تھا۔ مرف ایک جملے سے میری ریشانی ختم ہوجانی تھی کیکن میں بہیں جاتا تھا کہ ای ایک جلے سے کی کی ساری زعد کی

يريشان كزرتے والى ہے۔

ورمیں تم سے شادی نہیں کرسکتا مجھے بھول جاؤ۔" میں تے سدرہ حیدرکو میں کیا اور اسے تیل ہیشہ میشہ کے لیاس کی زعد کی سے مل آیا۔ اس کے بعداس کے تتے ہے منتج آئے پریس نے اسے کوئی جواب معوار آج جب سوچھا ہوں تو پیکل کی ہی بات کی ہے۔ لیکن

اس سب کو گزرے بھی مان سال ہو سے محوصلے سے اڑے چیمی نے چربھی واپسی کارخ نہیں کیا۔ کے گھرے لك وس سال مو كت \_ كامران ودا اور شداك شاديال مرس ان سب نے محمد برت بلایا کین می بلید کرمیس كيا\_اور يخطي سال ذيبان كالكاح مواتواس في محفون كياليكن جي نے اسے بھي افكار كرديا۔اس كے بعد كى نے بھے کال ای کی اسے نے مجھے بلایا تھا جس انظار میں میں تھا میراوہ انتظار انتظار ہی رہا۔ زیر کی کی اٹھا کیس بهارين و كي حكامول ليل يول لله مي يسير الفاتيس حال میں بلکہ افاقی صدیاں موں۔ اب توش اس السليم ين كابهت صديك عادى موجكا مول

رائيل نازے رابط مى ص فروح الى يونك ج يبت بعدين بداحساس مواكه بش خوش بير اوريس اينا كمر میں بنا کا تو کم از کم اے اس کا بنایا گر تو بائے ووں ۔ سومیں نے اسے چھوڑ دیا لیکن ول سے جیس نکال سكارول مين كمين كمين خيال ب الشيركا بمى ليكن اس زیادہ خیال آتے ہیں سدرہ حیدر کے۔

Ф....ф...ф

آج مجريارك مين داخل موت بي بيل نظراى في ي سدرہ کے اصرار پر میں نے اسے بتایا کہ" میں کھر پڑی لیکن وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں چھے در روش پر چھل قدى كرتار با اور بحراك بين يرجا كربينه كيا- محصه بيني

RSPK.PAKSOCIETY.COM



خوب صورت اشعار تخب مراول اوراقتباسات يرمبني ستقل للملا

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

021-35620771/2 0300-8264242

موے یا نج منٹ ہوئے تھے کدوہ مجھے آتی دکھائی دی۔ میں اے یا قاعد کی سے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا کہ بہلی نظر میں ہی پیتہ چل گیا کہ ج کھی گلف ہے اور وہ مختلف کیا تھا اس کے ہاتھ میں موجود ملک کلری ڈائری۔

يهليوه بميشه خالي ما تحد موتي تحي - دوآ كرايي مخصوص بینج پر بینه گئ اورسامنے کسی غیر مرکی نقطے کو محور نے لگی۔ میں ای کی طرف د کیررہا تھا کہ اجا تک اس نے میری طرف پلٹ کردیکھا۔ میں مسلسل ای کی طرف دیکھا رہا۔ میری ارف د مجمعة و مجمعة ال في اليد باته من موجود والرى فی پر می اورا تھ کرچل دی۔ میں جراتی سے اس کی طرف و يكمناره كيا-كياوه بيها جي كلي كهين وه دُائري المالون؟ اس كے طرز عمل سے تو يجي لکتا تھا۔

میری نظروں نے دورتک اس کا پیچھا کیادہ یارک کے لیت ہے باہر کا گئی تو میری نظریں ملیث کراس ڈائری پر ركسكيل بن آبطى سے اشا اور جاكر ۋائرى اشالى-وائرى افياتے ہوئے جورنظروں سے میں نے ارد کرونظر دورُ انَّى كَهُ أَوْلَى مَتَوْجِهِ تُوْمِينَ لِيكُنَّ كُلُّ بِعِي مِيرِي طرف مُنا و کھور ہا تھا۔ ڈائری اٹھا کرش یادک سے تکل آیا۔ میرے الدموں میں تیزی تھی۔ میں جلداز جلدا ہے قلیث تک پہنچ جانا جا بتا تھا۔ تا کہ یو کھوسکوں کہ خرکیا ہے اس ڈائری يس؟ كوي كري مدها اين روم يس كيا اور ياصرى ے ڈائری کھولی در اقریا سالی ہی تھی ہولی تھی اس آخر كے چند صفحے خالی تع بہر حال اللہ فير بهلاصفي كھولا اور نام يرين چونک كيا- "همد وجورد

یں نے زیرلب وہ نام وہرایا۔ میری بے چینی عدے سوا ہوگئے۔ و ماغ شر سوالات کی ہو جھا ڑاتھی۔

" كدكيا بدوي سدره حيدر بي كيابيد جائل بي كديس کون ہوں؟" اورای طرح کے دوسرے کی سوالات ش نے بےمبری ہے اگلی سخد پلاا۔

ڈائری کیا تھی کہ سی کی پوری زندگی قلم بند تھی اس يس- دوصفح يري مجھے بين چل كيا كديدونى سدره حيدر ہے۔ بیرحال میں پڑھتا گیا۔ شروع سے اس کی ساری زندكى رقم محى مختصر بدفقا كدوه تين ببئيس اوردو بهاني تصاور وہ بین بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ بہت حساس تھی اور بہت ی الی باتوں کو بھی محسوس کرجاتی تھی کہ جنہیں

کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔وہ بہت سا دہ تھی اوراس کے شوق بھی بہت محدود قسم کے تتھاہے کی ہے بھی زیادہ تو قعات نہ تھیں کیکن جو بہت کم تو قعات تھیں وہ بھی بھی پوری نہ ہوکر ہمیشہ د کھ بھی دیتی تھیں۔

وہ کوئی بہت ہی ذہبی ہی اسٹوڈنٹ نہتی ہی اسٹوڈنٹ نہتی ہی اسٹک مارکس ہی لیا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہی نہ اسٹک مارکس ہی لیا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہی نہ احساس کمتری نہ تھا۔ اس نے کربچو پیش تک ہی تعلیم حاصل کا تھی ۔ اور جب وہ تھرڈ ایئر بیس تھی تو تب اس کا جھ سے رابطہ ہوا تھا۔ جھے چونکہ ڈائری کے شروع سے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ بید وہی سدرہ ہے سو یہاں پر آ کر بیس چونکا تھا کہ بید وہی سدرہ ہے سو یہاں پر آ کر بیس چونکا رہتا ہوں۔ میرے میری فیلی سے کلیشو ہیں اور جھے محبت رہتا ہوں۔ میرے میری فیلی سے کلیشو ہیں اور جھے محبت رہتا ہوں۔ میرے میری فیلی سے کلیشو ہیں اور جھے محبت میں ہی تا کا می کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ لیکن پھراسے حسویں مواکد بید میں ہوری ہوگی تھی ہوا کہ بید میں ہوا کہ بید میں ہوا کہ اس منا کرتا پڑا ہے۔ لیکن پھراسے حسویں کو تک ہوگی تھی اور لڑکی ہے بات نہ کروں۔ اور بید میں الموال اور بید کہ شن سی اور لڑکی ہے بات نہ کروں۔ اور بید میں الموال اور بید کہ شن سی اور لڑکی تا کوارگر رہے لگا تھا۔

سب باتیں اس ست اشارہ کرتی تعیں کہ اے مجبت ہوگئی ہے اور وہ بھی ایسے خص سے جو اس سے ایسا کوئی مسلملہ جا بتا ہی نہیں۔ ان ونوں اس کی دوسری بہن کی شادی ہوئی تھی اور اب النیا اس کا مراتھا اور اسے لگا کہ اس کی بے قرار یوں سے جسے بیا تدازہ ہوتا شروع ہوگیا تھا کہ معاملاً گڑیڑ ہے سواس کیے جس اسے اگور کرنے لگا تھا۔

اس نے اپنی دوست کو بیرے بارے میں بتایا کہ دہ جھے ہے۔ بات کرے کیونکہ وہ کڑی ہوکر خود ہے اسے پچھے نہیں کہ مشتی تھی کیونکہ فطر تا وہ ایک شرمیلی اور دیوسم کی کڑی تھی۔ اس کی دوست نے مجھے سے بات کرنے کے بعد اسے مجھانہ لگا اور اس کی اپنی دوست سے کا باعث تھی کہ بہر حال اس کے لیے بیہ بات بہت اذبت کا باعث تھی کہ بیں اب اس سے بات بیس کرنا چا بتنا چونکہ وہ بہت حساس تھی سو بیہ برواشت نہ کرسکی اور اسے سائیکولوجیکل افیک ہوئے گئے۔

اس كے سائيكا ٹرسٹ سے ميشن ہوتے كي اورطويل علاج چلنے لگا۔ ان دوادان جب علاج كى بدوات دہ كي

بہتری کی طرف را خب بھی کہ اس کی جھے طویل گفتگو ہوئی اور وہ بہت خوش تھی کہ وہ جھے راضی کرنے میں کامیاب ہوگی تھی۔اس نے لکھا تھا کہ وہ اتی خوش تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی اس نے اپنی دوست سے بھی اپنی خوشی شیئر کی۔

اس کی خوجی کو گھر والوں نے بھی محسوس کیا لیکن وہ ٹال گئی اور گھر کے افراد سمجھے کہ پیعلاج کی بدولت بہتری واقع ہوئی ہے لیکن اگلے ہی ون اس کی ساری خوجی کا فور ہوگئی۔ جب اس نے میراپیغام پڑھا کہ۔'' بیس تم سے شادی نہیں کرسکتا مجھے بھول جاؤ۔'' وہ مجھے تی اور کال کر کے تھک گئی لیکن بیں جواب نہ دیا اور کالی یک نہ کرتا۔

اب کے اسے جیب لگ کی تھی۔ اتن گہری جیب کہ کوئی
جی اس جیب کا تو ڈنہ کرسکا۔ اب اس نے علاج کرانا بھی
چیوڈ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر زاس سلسلے میں کوئی میں کرسکتے بلکہ کوئی بھی کرٹیا کرسکتا اور چوکرسکتا ہے وہ
کی کرنا میں جا ہتا۔ ای خاموتی میں اس نے یائی سال
گزارد نے ان یائی سمالوں میں کیا کیائیس ہوگیا۔
گزارد نے ان یائی جورہ کیا تھا اس کی بھی شادی ہوگئی۔
گریجویشن کے بعد اس نے پچھ کمپیوٹر کورمز کے اور ایک

کمپنی میں جاب اشارٹ کردی۔ جاب کے ساتھوہی اس نے پرائیویٹ ایم اے کیا اس دوران اس کی فیملی کی طرف سے اس پر بہت وہاؤر ہاشادی کے لیے لیکن اس نے ہاں کر کے نددی۔

جب بھائیوں اور والدین کا اصرار بڑھا اور بھا بھیوں
کوئی ہو جھ لکنے کی تو اس نے اپنی رہائش الگ کرلی فیمل
آباد میں رہنے والی سدرہ حیدر نے اسلام آباد میں جاب
آباد میں بی جاب ل کی دو تین جگہوں پر اپلائی کیا اور
ایک جگہ سے اسے کال آگی۔ گھر والوں نے اس کے اس اس کے اس کی والے کوئی ہوائیوں کے قبطے کوئی اور کی کرکے اور کی جو جائے اس کا جاب کرنا اور وہ بھی کی وہ سے کی میں اورا کیلے رہنا آئیس منظور نہ تھا۔
ورسرے شہر میں اورا کیلے رہنا آئیس منظور نہ تھا۔
اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے دور اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے دور اپنے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے دور اپنے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے دور اپنے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ اپنے دور اپنے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا گئین وہ کی دور اپنے کی مخالفت کی مخالفت کی مخالفت کی دور اپنے کی دور اپنے کی مخالفت کی مخالفت کی دور اپنے کی دور اپنے کی مخالفت کی مخالفت کی دور اپنے کی د

فیطے ہے چھے نہ بی اور مل کر ہے رہی۔ ای بھی بھاراس
کے پاس آئی حیس اور پھودن رہ جاتی حیس۔ بھائیوں اور
بھاجیوں کا رویہ بھی آ ہستہ آ ہت بارل ہوہی کیا۔ پچھلے دو
سال ہے وہ اسلام آ بادیس رہ رہی تھی۔ پہلے ایک سال اس
نے ورکنگ ویمن ہاشل جس گر ارا۔ اسے لوگوں کا اپنی ذات
میں انٹرفیئر کرنا بالکل پہند نہ تھا۔ لیکن ویمن ہاشل جس ایبا
مکن نہ تھا کہ وہ الگ تھلگ رہ سمتی۔ پھراس نے اس کالونی
میں ایک کمرے کا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ یہی سررہ حید
کی داستان زیست جودہ جا ہی تھی کہ جس جان لوں۔ آخری
صفحے پر جو تحریرتھی وہ فی تھی شایدکل کی کہ جس جان لوں۔ آخری

مخاطب كيااور وهداللينامير بي ليين كلعي كي مي-

رو المرائيس جانتی كرآپ كون بین ـ بش گهر عرصه زندگی بین دوباره جه سے الله كارائی ـ كارائ

وہاروں۔
یہ سب پڑھ کرمیری عجیب کی کیفیت ہوگئی۔ وہیں بیٹھ
کرسوچے ہوئے میں نے منع کردی۔ اور فجر کی اڈان کی
آ دازمیرے کا نول میں پڑی تو میں چوتکا۔ لیکن بینی منع جو
طلوع ہوئی تھی وہ میری زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ لے کر
طلوع ہوئی تھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہوتے ہوئے میں اٹھا
اور وضوکرنے چل دیا کہ اللہ تعالی کا شکر بھی تو داجب تھا
جس نے جھے ہروت فیصلہ کرنے کی ہمت عطاکی۔

کیمرہ تھا ہے التجائیا ندازیں بولا۔ وہ بے چارہ سدرہ کو کئی بار کہہ چکا تھالیکن وہ نظریں ہی نہیں اٹھار ہی تھی۔

جی ہاں! سدرہ حیدر جواب سے چار کھنٹے پہلے سدرہ ایشان حیدر بن چکی تھی اور جی ہاں! یہ میں ڈیشان صاحب ہمارے چھوٹے بھائی جو کیمرہ تھا ہے کھڑے ہیں اور جن کا بی بی بیس بحرر ہاتھ ویروں ہے۔

آپ مالنیا جران ہورہ ہوں کہ یہ سب
اچا تک جیس ہے سب اچا تک نہیں ہوا۔ اس رات جب
میں نے سدرہ کی ڈائری پڑھی تو میرے لیے سوچ کا ایک
خیادروا ہوا۔ میں نے حقیقت پہندی ہے سوچا کہ اگر رائیل
ناز میری قسمت میں ہوتی تو مجھیل جاتی اور اگر سدرہ حیدر
زعرگی میں دوبارہ مجھ سے طرائی ہے تو بالنیا اس میں اللہ کی
رضا شامل تھی۔ اللہ کی رضا تھی کہ دہ میری زعری میں شامل
ہو۔ اور یالنیا کا میا بی ان آئی کے لیے ہے جو اس کی رضا

باقى ساد سر مط بحى استة آسان سين لين مختر كريس في اين الوري كوكال كي اوران معافي ما على وه مجى شايداى انظارين تح كديس رابط كرون جب كدين ہمیشہ سویتا تھا کہ وہ پہل کریں۔ پھر جھے تمام بہن بھا تیوں كو مجى راضى أرار السال سب من مجمع دو بفت كل اور جب سب سیت او کیا تو کارش نے ابوے سورہ کے بارے میں بات کی۔ ابوتو بہت خوش ورئے کیونکہ وہ اس بات ير بهت رجيده ت كهيس الجي تك أكيلا مول اورب بات ان کے لیے بہت خوشی کا باعث بھی کہ بیں ان کی رضا مندی سے شادی کریا جاہتا ہوں سدرہ کومنانا ایک الگ مرحله تفارليكن الله كالشرب كرسب مراحل طع موسي اور آج میری زندگی کا انتہائی اہم دن تھا۔ اب سے جار کھنے يہلے براسدرہ سے تكاح موااور الحى مم مريني بي اور يهاں سب كے ارمان اى حقم نہيں مورے معجما كريں ناں بھئ إن خركواتے سالوں بعد ميں واپس آيا ہوں اور الجمى شادى بحى باورش بحى بهت خوش مول بلكهم سب بہت خوش میں تو پھر خوشی کو انجوائے بھی تو کرنا ہے ال اآپكاكيافيال ع؟



حن کا جال کڑی کے جالے کی طرح کم ذہن مردوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے پھراس میں سینے والے چاہئے کے باوجود بھی اس جال سے تکل نہیں پاتے۔

#### ایسے ہی کمز ورفطرت مرد کا قضیہ، وہ اک حسینہ کے جال میں پھنس گیا تھا

" گا کم اور موت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ آ جائے ' راہ میں آ تکھیں بچھائے صبح سے شام ہوگئی گا کم تو کوئی نہیں آیا تکریہ فاقہ کشی یونہی جاری رہی تو لگتا ہے موت مروز آ جائے گی۔''

المورد بالمحافقير بالركبر وف كالولى موارى المونيس كى توكيا موافارغ خوار مونے سے تو بہتر ب المردون شهر أيك دوشتر على وكاليتا حيرا آج كا جائے ياتى تو آرام سے بن جاتا۔ "ال نے اور جلاسكر يث آخرى مش الا كے اسے بيش كرتے ہوئے اپنائيت سے مشورہ دیا۔ الا كے اسے بيش كرتے ہوئے اپنائيت سے مشورہ دیا۔ الا سے ات تيرى سولكا ألميك ہے منحوں سيٹھى نى فرارى

کرخوائواہ این مقدمیت کا بصندا ڈال لیا ہے۔ آئ تیسرا دن ہے حرام ہے جو ایک الکا بھی کمایا ہوا ایٹ ال بچوں کے لیے دال روٹی بوری نہیں ہوئی مسینے کی ہوس کی تجوری کہاں ہے بھروں؟ میں نے تو نائی کوصاف کہ دیا ہے بس ہفتہ بھرادرد مجموں گا دصندے میں کچھ بہتری آئی تو شمیک درنے گاڑی اس کے منہ پر ماروں گا۔"

مِن يُرى طرح الجعا مواقعا. اسٹینڈ برکھیاں مارتے می سے شام ہوگئ کوئی سواری مہیں ملی ہاتھوں پر ہاتھ دھرے تکما بیٹھ کے دیے اڑی ضائع تے ہے تو بہتر ہے بندہ کوئی اور کام کرے ڈرا جوری میں کیا رکھا ہے خوانجا فروش اور ریوسی پر بیٹے کے سبزی فروفت كرت والإجمى محست زياده مي كما ليت مول کے۔اچھا بھلالیدر فیکٹری میں کام لے باتھا خواتخوا ڈرائیوری کا پڑکا لے کے کلی لگائی روزی پر خود لات ماردی۔ دو پویداہث کے اعداز میں خود کو کوسے لگا دیل بازارے کلے روڈ کا جانب مڑتے ہوئے تازہ ہوا کھائے اور بیرونی ماحول کا جائزہ کینے کے لیے اس نے الركنديشند بندكر كرؤرا تيورسانية والانتحشد يتعيمركا ديا-مورک سے اکامت مونے کی تو اس نے سونے آف کرے گاڑی کی رفادی سربد کی کردی اس آبادی کے سامنے سے گاڑی گزررہی تھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات تو تہیں تھی اے ایک دو باراس علاقے میں وہ سواری چھوڑنے آیا تھااس سے آ کے کون کی سڑک مین روڈ ک طرف جاتی تھی اس کے بارے میں وہ میں جا نتا تھا۔ ایش علاقہ ہونے کے باوجود سوک دورتک وریانی کا مظریش کردی تی \_اس نے ایک ڈرک کارز کے سامنے يريك لكاك اعدر عنى سريابرتكال كايك ادهرعم بارتين مخض كوفاطب كيا-

'' بھائی صاحب ہیکون ساعلاقہ ہے کیا بیسڑکآ گے چل کے بین روڈ پہ چڑھ جائے گی؟''اس نے پہلے اندر

ستعبر ۱۱۰۱ء

# Downloaded From Paksodetycom

" وى بلاك .....ميذم وى بلاك توشير ك وسط مي ہوالی آنے تک سے موجائے کی اور سے کی " جانتی ہوں میں میں ای شہر سے بول کوئی ولایت سي الله في آف واف الكتاوات الكري علم بكول مفت یس موڑی لے کر جارہی موں مے کی اگر مت کرو تمہاری سوچ سے بوجہ کے کرایہ دول کی اور ہاں تیز چلاؤ مجھے پہلے ہی بہت ور موں کی ہے۔"میڈم کی رعب وارآ واز نے اس کے منہ پر جیب کی مہرلگادی۔ المستوكى نام بيتمباراتم مجمه بولتة بي نبيل كيا كارى تهاري الي " جی اسلم ....! اسلم نام ہے جرا سے گاڑی کی کی ہے كرائي رولا تا مول في-"اس نے بل مرد س ايك نظر اس کی چیکتی آ تھوں س جھا تک کے مخضرا جواب دیا۔ "ركوركو ..... يريك لكانا-"اس في ايزى لود شاب کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کا اشارہ کیا "مير موبائل من بيلنس نيس ع الري ذرا سائية ير كفرى كرك ايك تلى ناراورايك مونى لنك كاكارة بكر لاؤے اس نے لیدر کے امپورٹٹریس سے یا چے سولکا کا نوث تكال كاس كى طرف بردهايا "بيلوميدم!"اس نے كارو اور باقى يعيے تھيلى بررك کے پیچے مڑے جھیلی اس کی طرف اہرائی۔ يم ركالو-"و والليل على الدا الفاك مويائل بيل لود رنے کی بیسے اور مسلی اس نے پیچھے کردی۔ ومیں میڈم! اس کی مرورے کیں ہے۔" اس نے

بیشے ڈرائیورکو عیب نظروں سے محوراجیے سی اور جہال کی محلوق راستہ بھٹک کے ادھرہ کئی ہو۔ 'بیٹاجہاںتم کمڑے ہویہ پرانی غلیمنڈی ہے برائے وقول میں بہاں غلہ منڈی ہوا کرتی تھی مراب بیعلاقہ من كالونى كے نام مصور ب\_اس كى مدود ماؤل ٹاؤں کے اختام سے ہی شروع ہوجاتی ہے گرتم نے کوھ جانا ہے کادورے شرعا تے ہو؟" دو تبیل میں ای شمر کا ہول رائے کا یا نبیس تھا زیادہ بھی آیا گیا ہیں ہوں ناں اس علاقے میں۔ "اوه المعاديسية كالوني استيل ماركيث تك يهيلي موني ہے تھوڑی دورا کے چل کے ریلوے بھا تک آ نے گا دہاں محا تك كراس كرد كي تواستيد يم والى سرك يرواس طرف مرْ جاناوى روا تحمي من روا تك لي حاعظ" " تی بدی مہریائی۔" اس نے شیشہ بند کرکے میا لائت آن کردی خانون کے اشارے پر این نے پوری قوت سے بریک لگادی مواسے یا تیں کرتی موئی فراری ایک دم ساکت ہوگئی۔ "فكل إور طبي ت أو الصح كمرائي كالتي ب ہونہہ.....مونی اسامی گئی ہے۔"وہ زیرلب مسکرایا۔ "سير ماركيث چلو هي؟" "تی میڈم! آؤ بیٹو۔" اس نے آگے بوھ کر پچھلی سيث كادروزه كحولة موئ ادب عكها " سنوسر ماركيث سے جھے ڈي بلاك جانا ہے كوئى دو محفظ دال لك علة إلى وبال داوت ب

FOR PAKISTAN

ستعبر ۱۰۱۲ء

مرے دوبارہ وہ بیماس کی طرف پر حادیے۔ میں بٹھا کے میڈم اس کے ساتھ اعدر چکی تی وہ دل ہی دل "ارے کیوں ضد کررہے ہور کھلوا پی خوتی ہے و ش قیاس آرائیاں کرنے لگا۔ "ارے میڈم تو کہ رہی تھی وہاں کوئی دعوت ہے جھے "ارے داہ استے چھوٹے ہے کام کے لیے اتنی نب تو لکتا ہے اس محص کی علاوہ کھر میں اور کوئی ہے ہی جیس۔ میڈم تو حاتم طائی کے خاعران سے لتی ہے۔"اس نے دل اِتے بڑے بنگلے میں سمندر کا سکوت نہ کوئی آ واز نہ شور پہ میں سوچتے ہوئے سمحی بند کرکے بیسے اپنی جیب میں ڈال ليسى دعوت ہے۔ارے چھوڑ و مجھے كياليما دينا مجھے تو اپني ليے۔ سر ماركيث من أيك بائى كلاس بونى سلون ك مردوری سے مطلب ہونا جاہے۔" مزید مغز ماری کرنے سامنے اس نے اتار تے ہوئے یو چھا۔ كى بجائے اس نے سارے اندازے اور خیال ول سے فورا "ميڙم کتناوفت کھے گاسيون ميں اگرآپ اجازت جحك ديتے اورآ رام سے بيٹھ كيا۔ دیں تو میں یہاں سی قریبی ہوئل پر بیٹھ کے جائے پیتا ہوں " ہاں بھی کیا لو کے شندا گرم جائے یا کافی ؟" کھے دیر بعد وہ مخص باہرآیا اور خاطر تواضع کے لیے اس سے آپ فارغ موجا ميل تو مجمع بادليما-" "او کے تعیک ہے اپنے موبائل سے میرے بمبر پرمس "صاحب بهت شكرية أيك كلاس اده ياني لل-" كال كردواور بال زياده دورمت جانا-" السع واه ميدم توبالكل الحريزي ميم بن كے تكل "ارےمیال تم تکلف سے کام لےرہے ہو"اس ہے۔ "اے این آ محصول پر بالکل یقین سیس آ رہا تھا بھاری نے سگار کا کش لگاتے ہوئے دسانیت سے حراکے کہا اب نے جرے کی جمریاں جمیا کے عمر کی تعق دمائی ودمیس صاحب بہت مرب جائے کی طلب میں ہے تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔'' ''اچھامیاں تیری مرخی اچھا میں تہارے لیے شریر۔ کو کم کرکے جمیالیا تھا ایک کھے کے لیے وہ اس کے المراعا المعلى والما المول كيا-"الملم كيا سوج رب مو كاري اسارت كرو جلدى الله على الفاظ كي كونج السك كالول تین تھنے کے طویل انظار کے بعد میڈم کود کھتے ہی وہ م رس کھو گئے گئی وہ ایک دم خیالوں کی دنیا ہے لوٹ آیا۔ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا وہ تھ جمی باہر کیٹ تک ان ودليس ..... بين فرعة كان دير على مولى مول کے ساتھ آیا جو ابھی تک اسلم کے لیے اجبی تھا۔ گاڑی بس رائے میں ہوں بال اسس بال اس ڈی بلاک میں اعر میدم کے بنگلے کے سائے رکی وہ بدی محرفی سے چھلی ہو گئے ہیں۔ ہاں ..... ہاں ایک موٹ میر بیاد ورائیورکو سے کا دروازہ کول کے ذرا فاصلے پر ادب سے کمڑا معجمادوتمہاری بات کروائی ہوں۔" کسی سے بات کرتے كرت اس فون الملم كويكر اديار برلو "ميدم نے ہرے رنگ کے بانچ نے "جي صاحب! بان .... بان احيما اسكول كا كيا نام الشكارے مارتے ہوئے توٹ پرس سے تكال كے ديے ے؟ اچھا تھيك ہے كون ك كى .....اجھا بينك والى كى اچھا ہوتے کھا۔ مجه كياصاحب آپ قرندكرين مجموع بالي محي اچها تحيك "ميدم ياني بزار ..... ميس ميدم! يد تو ببت زياده ہیں۔ وہ برارروپے رکھ کے اس نے باقی سے والی کرنا بینک والی فی میں مڑتے ہی اس نے دوسرے بینکے جا ہے۔ ''ارے کوئی بات میں ہے رکھ لوآ کندہ کا ایڈوٹس مجھے ''ارے کوئی بات میں ہے رکھ لوآ کندہ کا ایڈوٹس مجھے كے سامنے كاڑى كمڑى كركے زورے باران بجاكے كويا ا بني آمد كاعلان كياتقريباً ميذم كا (جم عمر) ايك حص حجت كرك لؤاب كاب بكاب تهارى كازى كى مجص ضرورت ہے یا برآ کیا میڈم کود مصنے ہی اس کی دورے ہی باچیں یردنی رہے گی۔ آئندہ تہاری ضرورت پردی تو میں مہیں

كالكرك باعي مول

-164-

كل سني -ميدم كي خوشي مي ديدني مي اسدوراتك روم

WWW.Daksoci

سوال

حضرت علی ایک دسمن سے جنگ لڑر ہے تھے انہوں نے تلوار کا زور سے وار کیا اور اس کی تلوار دو ٹکڑے کردی۔حضرت علی غیر سلی مخص پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس لیے فور آہاتھ روک لیا و وقتص کہنے لگا۔ '' مجھے تلوار دو میں مقابلہ کروں گا۔''

حضرت علی نے اپنی تگوار دی وہ جیران ہوکر بولا۔ '' تنجب ہےآ پخود غیر سلح ہو گئے۔'' حضرت علی نے جواب دیا'' ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے مانگنے والے کا سوال رد کیا ہوئی تم نے مجھ سے تگوار

ما تلی میرے پاس ایک ہی تکوار کی اس لیے میں نے حمد میں وہ دے دی۔''

ىيەد ئىچەكروە كافرمسلمان ہوگيا۔ عظمی فریدخان...... ۋى آئی خان

دموكا

ایک برصورت تعلی کا برہیت نام ہے۔ عہد وفاداری میں ہو یا محبت میں غلای میں ہو یا مخاری میں انسانی اعصاب پر چیونٹیوں کی مائند چہت جاتا ہے جس کے بعد انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسے اس کاوجود کا منات ہے کٹ گیا ہو۔وہ خود کوا تنا خالی محسوس کرتا ہے اور اتنا نہا کہ اسے پوری و نیا فریب کا حال نظر آنے گئی ہے۔

رفعت مراج كے شاہكارے اقتباس

آ منداراد.....مر کودها

چھائے ہرفدشے کوسراٹھانے سے پہلے ہی ڈھان کیتی ہے۔ مبزرنگ کے نوٹوں کا عکس اس کی آسٹھوں میں چیل گیاایک بجیب سرشاری حساس اسے گدگدانے لگا پیسے دیکھ کے اس کے وہم کی تاریکی اس حقیقت کے اجالے پر غالب نہ سکی۔

و بی ہے۔ کا اسلم آج تو قدرت خوب مہریان ہوگئ۔ کمانالا وَں آپ کے لیے۔' وہ چیک کے بولی۔ دونہیں مجھے بھوک نہیں ہے بہت زور کی نیندآئی ہے' وں کے چگادینا میں سولے لگا ہوں۔' وہ کمی تان کے "جی بالکل میڈم! کیوں نہیں۔ اسلم تابعدارے آپ جب بھی عظم کریں گی میں حاضر ہوجاؤں گا۔"

گھر کے درود بوار گہری تاریکی میں ڈو بے ہوئے تھے گرایک کمرے کے دروازے سے ملکجی رنگ کی روشی کی

كرنين بابرآ راي تيس-

" بونہد کور انجی تک جاگ رہی ہے۔" وہ لیے ڈگ بحرتا ہوا روشی والے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں کور بمیشہ کی طرح دودھ کے انظار میں شیرخوار نیچے کواپنے سینے پرلٹائے خالی نظروں سے دروازے کوتک رہی تھی ۔ " کور اتم سوئی نہیں کچھے کہا تھا جھے کام سے اکثر دیر

سور بوجاتی ہا۔ دھندائی ایا ہے کیا کریں۔' ودش کیے سوئی اسد بھوک ہے رات بھر بلکا رہا ہے میال ہے کہ فودسویا ہویا جھے ایک لو بھی آ کھ بند کرنے دی ہو۔ ابھی کے در پہلے رور دکے بردی مشکل ہے ہوئے۔' اس نے آرام ہے بچے کو بیڈ پرلٹائے ہوئے جواب دیا۔ ''یارش تو سوچ کے یاگل ہوگیا ہوں کو بچھ کھی آر ہا سواری کم ہوئی ہے کہ بیری قسمت کو تا لے لگ گھے ہیں۔ اس دھند ہے میں اب پہلے والی بات بیس رہی میں تو بہت پہلے گر آ جا تا کر راستے میں ۔۔۔۔' اس نے تو لیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات اداوری چھوڑ دی۔

'' مر رائے بیل کیا ہوا' آپ کی طبیعت آو فیک ہے۔'' وہ تنویش سے ایک دم اس کے پاس بیٹھ گئے۔
'' ارے ہاں بیس بالکل تھیک ہوں پہلے میری پوری بات آپ من او بی او بیل میں بالکل تھیک ہوں پہلے میری پوری بات آپ من او بی سے کھروائیں اوٹ رہا تھا مگر ہملا ہواس میڈم کا وہ ل کی ورنہ ہمارے کھر بات کی درنہ ہمارے کھر دن اور فاقے رہے ۔ بیزی پینے ہے اس کا دل بہت بیزا ہے آج اس کی وجہ سے ڈبل دیہاڑی گئی ہے۔'' اس کے وجہ سے ڈبل دیہاڑی گئی ہے۔'' اس کے میں ہوئے کورے ٹوٹ نکال کے میں ہو کے ورے ٹوٹ نکال میں ہوت کے ورث کو ارب کی ہی جے بیل ہوا ہوئی کو ارب کی ہی جے بیل ہو کہ ہوئی کو رہ کی ہی جے بیل ہو کو ارب کی ہی جے بیل ہو کو ارب کی ہی جے بیل ہو کو ارب کی ہی جے بیل ہو کا رہ کی ہی جے بیل ہو کو ارب کی ہوئی ہے گئی ہوئی کر دوسری مورت کی وجود اس کے لیے نا قابل بردوائت کا فول ہو تا ہے گئی ہو ان ہے گئی ہو تا ہو کی ورب کی ہو تا ہو کے دوائی ہے گئی ہو تا ہو کی ہو کی ہوئی ہے گئی ہو تا ہے گئی ہو گئی ہو تا ہے گئی ہو گئی ہو تا ہو کی ہو گئی ہو تا ہو کی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو کی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو کی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

ستمير ۲۰۱۷ء

ننځافق—

FOR PAKISTAN

ھے میے ورفتوں رکھے ہوں۔"اسکرین پر میڈم کا تمبر و کھے کے ایک دم اس کے لیجے میں تمہراؤ آگیا۔

"أسلم كهال موتم ؟"

" تى ميدم! كمريهون آپ محم كرين-" مجھے ذرار لیم مارکیٹ جانا ہے شاچک کرنی ہے تم جلدی سے میرے کھرآ جاؤ۔ وہ جاستے ہوئے بھی الکارنہ كرسكا بيطاوي كاطرح بنكل كسامن في حمياروه بهل ے تاریشی تھی کی پہلے بی باران پرجیٹ سے باہرآ کی۔ دو پہرے شام ہوئی اس نے اے رہم مارکیٹ سے تکلتے بى كى اليحف سے ريستورنث ميں چلنے كاظم ويا۔

"میدم! یه بهال کاسب سے اجھاریسٹورنٹ ہے شہر كسار عاميرترين لوك اى ريستورث علاا كمات

الى - الى نے باتھ سے اشارہ كرتے ہوئے كيا۔ "اللم أو مم كون كارى بن بيف كفاك"

" مم ..... شرمیدم! میں گاڑی میں ہی آ ہے، کا انتظا كالول أب ماس " كول م اعد كول فين أ وكي كيامهين جوك فين للی علوگاڑی یارک کرے جلدی ہے آؤشایا سے اس

ہوال میں وہ سواری کے ساتھ تو بہت وفعہ آیا تھا سر کھانا کھانے کا توال نے خواب میں بھی تیں سوچا تھا وہ کھانے

کی تیل پرمیڈم کے سائے بیٹا حران کن نظروں سے ويلح جار باتقار

"ارے اتنے بریشال کول مورے ہوا کھانے کے ے تبارے کرائے سے تیل کافتی۔" وطیمی کا مسکراہث اس نے اسے ہونوں پر بھیرتے ہوئے تعلف کی فضا توڑنے کی کوشش کی۔

وہ ایک عرصے سے گاڑی چلا رہا تھا ون رات طرح طرح کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا' دنیا داری کا اچھا خاصا تجربہ تھا اسے ۔ وہ امیر طبقے کی روایتی فطرت سے المجيى طرح واقت تفا' وه جانبا تفاامير خوا تؤاه كي يرمهر مان مہیں ہوتے ان کی کرم فرمانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا مفاد ضرور ہوتا ہے مرمیڈم کا کون سامفاد ہے اس کے باس میں ہیں وہ باہرآنے جانے کے لیے کی بھی گاڑی والے کو بلاطق ب\_ميذم اس قدر جيد يرمهرمان كون ب ميذم كى ودیادی ال کی جوے بالاتری

" كور ..... او كور ى ..... كهال مركى بي تحقيم كها مجى مجھے جگادینا' نائیک کوحساب دینے جانا ہے دیکھوسورج سر يريخ هاآيا ۽ مجھے کھ ياد جي رہتا ہے كہيں۔"وہ خت غصيس جلانے لگا۔

" بچھے یاد تھا مرآ ب مری فیندسورے تھے میں نے سوحاتموراآ رام...

"ارے نیند کی تیل کینے آرام کیا جماڑ میں ہوارے تصيب مين آرام كهال - كنف دنول سي سيشه بحوكا منه كلول كيبيفا إلى كامنه بتوكرنا ضروري تفاكه بينداكرة ج بحى اے ہڈی جیس ڈالی وہ یاؤلے کتے کی مافق کافتے کو دوڑے گا۔ ارے یہ گاڑی جس سے روزی کماکے ہم کارے ان ای کے میرے باپ کی سے اب کمٹری کھڑی میرامنہ کیا و مکھ رہی ہے جلدی ہے میرے نهائے تک ایک پیالی جائے بناوو

''وہ ..... تی ..... بیس ہے۔'' نظریں جمکائے سم ہوئے انداز سے وہ بیزی شکل سے کہیں آئی۔ مسلمان

سل خانے جاتے ہوئے آ دھے رائے اس کے بڑھتے ہوئے قدم ساکت ہو گئے اس نے خونخوار نظروں

" کیا مصیبت ہے کی میں ہے جمعی چینی نہیں ہے رات استے سارے ملے تھے دیے ہے وہ میری قبر یا مجھاور کروگی محکوانیں عق میں۔ ارے مرس زہر ہے ویی کی لیتا ہوں جان چھوٹے روز کے عذاب ہے۔ "وہ ل خانے سے تکلاتو وہ بُت بن پھرسا سے کھڑی تھی۔ "اب كيول مندلكات كمرى مو؟"اس في ناكوارى ے چر جھتک دیا۔

"وه ..... ي آب اسدكوايك منك بكر ليست تويس يتي

منگوا کے اہمی جائے ..... " رہے دو کوئی ضرورت میں تمہاری جائے کے چکر یں شام ہوجائے گے۔ "وہ تیار ہو کے آگ اُ گا ہوا یا ہر فك كياس في سلف كے ليے ماتھ بوصایا بي تھا كہمو بائل كى يىل نے اس كاياره مزيد بالى كرويا۔

"لوة كيا بحرياني سينه كافون حاب تواي ما علما

نخافو -166باتیں کچھ خاص

ہمیشہ میہ ہی سوچ نے جیو کہ میرے رہ نے مجھے بہت پچھ دیا ہے اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج پچھ بھی نہ ہوتا دو چیزیں زندگی کی وضاحت کرتی ہیں: ''آپ کا صبر جب آپ کے پاس پچھ بھی نہ ہو۔ '' آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سجھ بچھ

نادييلين ....سايوال نفرت اور انتقام

نفرت اور انتقام کی آگ میں ہم خود جل رہے ہوتے ہیں' نفرت بھی نو ہمیں اسی خفس سے ہوتی جسے انتہا کی حدول تک چاہا ہو۔ انتقام اندھا ہوتا ہے نہ غیرول کو دیکھا ہے نہ اپنوں کو۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب نفرت کی آگ مرد ہوتی ہے تو تب خبر ہوتی ہے کہ نقصان تو خود ہمارا اپنا ہوا ہے۔ اس آگ میں ہم خود جھلسے ہیں۔ فائر ہ بلال افراء آفرین .....جام پور

حوف اول ایک بات توبیطے ہے کہ تاریخ ادب میں جتنا بھی محبت پر کھا ہے مرد نے ہی لکھا ہے لیکن اب علم کے درجے طے کرتے ہوئے مجھے بیتو پتا چل گیا کہ کم از کم جولوگ جس موضوع پر لکھتے ہیں

جھی بھی اس کے حرف اول سے بھی واقف نہیں ہوتے سے بھی واقف نہیں ہوتے

امركل ....جهدُ وُسنده

" اسلم كن سوچوں بين ڈوب سمئے چليں۔" اس فے شو سے ہاتھ صاف كرتے ہوئے سے مم صم د كھ كے جمنجوڑا۔

'' پچھ نہیں میڈم! پچھ نہیں ..... ہی چلیں۔'' وہ پوکھلا کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کے اندرا شخنے والے سوالات اس کے چہرے سے میڈم نے پڑھ لیے ہوں۔ ''سنو دوعد دچگن ہریانی بھی پیک کرکے لاؤاس کا بل مجھی اس میں شامل کرکے دوبارہ لاؤ۔'' ویٹر نے ہریانی کے ساتھ بل بھی کھانے کی ٹیبل پر رکھ دیا۔

''ہونہہ.....میڈم نے بل کے ساتھ لال رنگ کا نوٹ ویٹرکوٹپ کے طور پر دیتے ہوئے کہا۔

ود چلواسلم۔ "اورخود پرس كندھے پرانكائے اس كے آھے على مولى باہرتكل كئے۔

"اللم كنف يج بين تمبارك" الى في آو مع رائع سوال كرك برخاموى توثرنا جابى \_

" بى ميدم تنن ..... ايك بني ہے دو بينے بيل فير

''ماشاء لللہ '' پھر دونوں طرف جپ کا سکوت طاری ہو گیا۔گاڑی ہے اتر کے وہ کپڑے کے بیک تھاہے اندر جانے گی دوقدم چلنے کے بعداس نے پھراسے خاطب کی۔ ''اسلم ہاتی چیزیں اشاکے اندر لےؤ۔''

"جي ميدُم!" وه اثبات على سر بلاك اس كے يتھے دونوں ہاتھوں ميں شاپر تاہے چلنے لگا۔

اس بنظے میں اس نے بھی بار قدم رکھا تھا اتناعالی شان بنگدد کھے کے اس کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔ آ وھے سے زیادہ حصہ تیار ہو چکا تھا ایک چوتھائی حصہ زیر تھیر تھا۔

''داہ میڈم! آپ کا بنگلہ تو بہت خوب صورت ہے کتے لوگ رہے ہیں اس گھریں میرامطلب ہے آپ کے شوہر ۔۔۔۔۔۔ کے ۔۔۔۔۔' اس نے مسکرا کے اس طرف دیکھا پھر

سائے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کو یا ہوئی۔
"فی لحال تو اس میں صرف میں رہتی ہوں دراصل شارچہ میں میرے شوہر کا فرائیورٹ کا برنس ہے۔ ہم
گزشتہ ہیں سال ہے وہیں رورے ہیں زعر کی کا ایک حصہ

پردلیں میں گزارنے کے بعد ہمارا ول وہاں سے اجات ہوچکا ہے اب ہم نے مستقل طور پراہے ملک میں رہے کا

ستهبر ۱۱۰۱۱ء

167-

خوب صورت انداز ہے پیشر انچینکا کر اسلم کے بلتے کی دنہ

پڑا۔ میڈم کی گہری یا تیں اس کے سرکے اوپر سے گزرگئیں؛

وہ اس کی رفاقت اور تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھل کر

ول کے اندرا شخصے والے طوفا نوں کا رخ اس کی طرف موڑ نا

ہاتی تھی گر ماس کی آ مدسے اس کی جان چھوٹ گئی گر
حقیقت میں جب ہے اس کی زندگی میں میڈم آئی تھی اس

مقیقت میں جب ہے اس کی زندگی میں میڈم آئی تھی اس

کی فاقد کشی خوشحالی میں بدل گئی تھی۔ ایک دم مالوں خزاں

رسیدہ زندگی میں جیسے بہارا آگئی میڈم کی عنایت کا ڈٹھا اس

کے کھر بھی بجنے لگا وہ سوتے جا گئے اٹھتے بیٹھتے اس کے

راگ الاسے لگا۔

" کھانا لاؤں آپ کے لیے" کوڑنے یانی ہے بھرا جگ اورگلاس میز پررکھتے ہوئے کہا۔ "دونہیں میں کھانا کھا کہ یا ہوں یہ پیسےان درکھدد۔"

"بریاتی ہے میڈم نے تہارے اور بھول کے لیے بھی

"میڈم ..... میڈم ..... میڈم زیادہ ای نہیں مہران ہوگی آپ پر آپ کے منہ سے میڈم والا راگ کرت ہے سننے کول رہا ہے آج کل مجھی کھانا ہے تو مجھی پھول آئی ٹوازشات آخر راز کیا ہے جب بھی دیکھوآپ کی زبان پر میڈم کے چرہے ہیں۔"

" اورک کا سواؤ المرائی ہے بندر کیا جانے ادرک کا سواؤ درائی کا سواؤ درائی کہا ہے گئی ہے بندر کیا جانے ادرک کا سواؤ درائی ہوتی جہر تھے ہوئی جہرارا دماغ خراب ہوگیا ہے جار ہے گھر بیل آتے تھے اچھے نہیں گھائی بریانی تو مت کھاؤ دفع ہوجاؤ میری آتھوں سے میرا دماغ مت کھاؤ تھے سمجھانا اور اون کورکھے ہیں .....

"وماغ میرانیس تبهاراخراب ہوگیا ہے جوایک فرگان کی وجہ سے اپنے ہنتے لیتے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے پر تلے ہو۔ میں گزشتہ کی دنوں سے دکھروں ہوں اب آپ کو گھر اچھا لگنا ہے نہ گھر والے ہر وقت اس فرقی عورت کے خیالوں میں رہتے ہو۔ زیادہ وقت تو تبہارا میڈم کے ساتھ گزرتا ہے ہمارے ساتھ تو واجی ساتھاتی رہ گیا ہے۔" اس سے پہلے دونوں کے درمیان کھرار طول کیا ہے۔" اس سے پہلے دونوں کے درمیان کھرار طول فیملہ کیا ہے گزشتہ سال میرے شوہرا نے تنے انہوں نے بھلے پرکائی کام کروایا تھا کر پھر بھی چھے حصہ رہ گیا۔ تہیں نظرا ہی گیا۔ حصہ رہ گیا۔ تہیں اور بھرا ہی گیا۔ حصہ رف ہیں اور بچوں کے انگرام تھے اس لیے انہوں نے جھے بھیجے دیا جب تک کام عمل ہوا وہ لوگ بھی آ جا کیں گے۔ ارے تم نے جھے کن باتوں میں نگالیا اچھا کیا لوگ جاتے یا کولڈ ڈریک ؟'' وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔

دو بین میڈم! مجھے اجازت دیں پھر بھی ہیں۔"اس نے معذرت خواہ لیج میں اٹھتے ہوئے اجازت چاہی۔ "ارے ایسے کیسے اجازت شرافت سے بیٹھ جاؤ بھی تم پہلی بار ہمارے گھر آئے ہوآ رام سے بیٹھو میں ماس کو چاہئے کا بتا کے ابھی آئی مجھے بتا ہے تم چاہئے کے بڑے شوقین و۔"

جائے گاآخری گھونٹ ابھی اس کے حلق سے نہیں اترا تفاوہ کے ٹرے میں رکھ کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ ''اسلم .....اواسلم! کیا ہو گیا کد حرد وڑ لگادی۔'' میہ کھنے ہوئے میڈم مان گااور ماسی میڈم کا منہ تکنے گی۔

''معاف کرنامیڈم!وہ بریانی میں گاڑی میں ہی بھول آیاوہ می اٹھانے کیا تھائے''

" "ارے پاگل ہے ریانی تنہاری لیے ہے تنہاری ہوی اور پچوں کے لیے تم بھی کمال کرتے ہو۔" "ارے نیس میڈیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم

غریب لوگ پائی کے ماتھ سوھی روئی کھا کے گزارہ کرنے والے ہیں۔ میری ہوئی اور بچوں کوایے کھانے کہ عانے ک عادت ہے آپ ہماری عادیثی مت بگاڑیں ہم غریبوں کو اپنی اوقات میں ہی رہنے دیں۔ پہلے آپ کے بہت احبانات ہیں ہمیں اپنی نوازشات کے بوجھ تلے مت دہائیں استے وزنی احبانوں کا بوجھ ہمارے ناتواں کدھے ہیں سہاریا میں گے۔"

و وہاں لکا پیسا کوئی ایسے اسے کا این کا خلوص ہو جو نہیں ہوتا جب سے آپ سے تعلق ہزا ہے این کا خلوص ہو جو نہیں ہوتا جب سے آپ سے تعلق اپنائیت میں بدل کیا ہے۔ اسلم تمہاری باتوں میں اپنائیت کا رس قطرہ قطرہ شرخ کی مانشر تصور کی کود میں بیٹر کے قلب و روح میں اتار نے کوئی جا جاتے اسے اسے اسے کیتے ہوجاں اپنائیت ہو وہاں کا بیسا کوئی ایسے تین رکھتا۔ اس نے بوٹ کے دورا

ننخافف

ے جھڑا ہوا ہے کیا؟''چیرے پر فاتحانہ سکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے جلتی پرتیل ڈالا۔

" چھوڑو میڈم! اس کی تو روز کی عادت ہے۔" اسلم نے بےزاری سے مخضر جواب دیا۔

''اس کا مطلب ہے آئی جمی اپنے گھر نہیں جاؤے کے کوئی ضرورت نہیں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کیل ہونے کا ضرورت نہیں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کیل ہونے کی۔ تم آج میرے پاس ہی رک جاؤ آج مای بھی نہیں ہے میرانجی دل بڑااداس ہے۔''اس نے شخشے میں اتارنے کے لیے لوہا کرم دکھیے چوٹ کی اس کا ردعمل جانے بغیرز بردی ہاتھ کڑکے تھنچنے گی۔وہ مذبذ ب کا شکار

" محک ب میں آپ کے ساتھ ہوں ہاتھ تو چھوڑ نے گاڑی تو یارک کرنے دو۔"

اس نے نظرے اشارہ کرتے ہوئے ای کلائی کو ہلکی ی جنبش دی جواس نے بوے مضوطی سے تام رطی تی۔ ملام سے آپ ۔۔۔ آپ ہے تم ۔۔۔۔ تکلف کی فضا تو ٹی او تعلق کو کمرے مراسم میں تدیل ہونے میں در نہیں گی۔ گاڑی یارک کر کے وہ بے وحوث اس کے بغیروم عل در کے کیم آ کھ سے اوجل مولی واپس آئی تو رہیمی چست لباس من اس كا مراياحن قيامت خزلگ رباتها\_ مرد کوایے گھر میں سکون میسر نہ ہوتہ غیر محرم عورتوں کی جانب فطرتا اس کار جمان برصے لکتا ہے اس کے لیے جائز نا جائز حقوق فرانس بي عني موجاتے بيل از دواجي رشتون من وراز برجائے تو اعماد کی دیواریں چکٹا چور ہوجاتی یں۔ وہ مسلسل کی راتوں سے ذہنی کوفت میں جالا تھا وہ جوال امتكول سے اسے بونوں يردلفريب مسكرابث سجائے اس بوجمل وجود کو گدگدا رہی تھی بے زور جذبے مرکتے محول پرطاری ہونے کے لیے پر تول دے تھے۔ مورول ي خوايشات المحمول من جم كرو كي دهر كنيل آ محمول کی مفتلو میں محومو تی ۔ ممری رات تاریکی میں وہ اجالے کی بلندیوں سے گناہ کی ولدل میں کرتے رہے۔ موس کے نشے میں وھت ہو کے ان کے بہتے ہوئے صبط کی تمام صدي عود كركار میڈم کے خلاف کوئی بات جیس سنتا جا ہتا تھا کیونکہ اس کا جادواس کے سرچ ھے بول رہا تھا۔ رات اس نے اسٹینڈ پرگزاری میں ناشتے کے بعد بن بلائے ہی اس نے بنگلے کا رخ کیاوہ اس کے گھر سے کچھافا صلے پرگاڑی میں بیٹے کے صرت بحری نظروں سے کنٹی بائد سے گیٹ کو تکے جارہا تھا 'موبائل کی تھٹی نے خیالات کے جود میں ارتعاش پیدا کیا۔

" بیلواسلم! کمال موتم ؟" دوسری طرف و بی مهریان آ دازهی-" داشی جمال بھی موں اس بات کو چھوڑیں آ پ عظم

> ''تم کتا جلدی میرے کمرآ کتے ہو۔'' ''آپ کتا جلدی تیار ہوکر بابرآ سکتی ہیں؟'' ''شراقو بالکل تیار ہوں۔''

" تو الساجى آپ كے دروازے ير بالكل تيار كمر مول-"اے کوے یا کے بھتے میں ورا در تھی اول وہ ا مقصد یک کامیاب ہو چی تھی وہ بوری طرح اس کی عایات کے جال س سی چا تا اس کا تیر بالک مح نفانے ير لكا تھا۔اس نے بيشدكى طرح آ كے بوھے میل سید کا دروازه مولا وه اسے نظر انداز کرے دروازه کھول کے فرنٹ سیٹ ریٹے گئی مجھلی سیٹ سے فرت تک كا فاصله كيا أيك على مح ين سك كيا وه مجمين إيا مر اسے اچھی طرح اندازہ ہوگیا کہ وہ سارے فاصلے تمام دوریاں ایک بل میں مناوینا جا بھی گی۔ بیوی ے کشیدگی کا اسے بخونی علم تھا ان کے درمیان کمریلو ناجاتی ہی باہمی تکلف توڑنے کے لیے بہترین ہتھیار تھا۔وہ بظاہراس کی بیوی بچول کی خیرخوا می حقیقت میں وہ ان کے درمیان غلط فہی کی چنگاری کو بھڑ کانے کے لیے جان یو جھ کے کھانے اور تھے مجواتی تھی وہ اس کے گرد مروہ عزائم کا دائرہ روز بروز تک کرنی جاری می - وہ جول جول بوی بھول سے دور ہوتا جارہا تھا اتنا عی میدم کے قریب آ رہا تھا وان شاچک کرتے ہوئے میڈم کے ساتھ گزرگیا شام کوانہوں نے کھانا ایک ساتھ ہول سے کھالیا وہ میڈم کے بنگلے پر چوڑ کے مرمیں جانا جا ہتا تھا۔

"كيابات بي تباراج و كول الكا يوا بي وروى در

\_\_\_\_16

نخافق

ستهير ١٠١٧ء

اس مات کے بعد تاریکی اور اجالے کی کوئی تفریق ن سامنے ہاتھ جوڑ دیے رای اس کے شب وروزمیدم کے بیڈروم کی تذر ہو گئے اس کے بنگلے کی جانب اٹھے ہوئے قدم اینے کمر کاراستہ بھول مکئے اس نے چند ساعتوں کے سکون پرخون کے رشيخ قربان كردية\_

"آج محركا راسته كيے بحول محظ مجدون اور كزار کیتے اپنی فرقی میڈم کی بانہوں میں۔"

" كيا بكواس كردي مو كي يحى بولتى رئتى مو يس اي وحندے میں معروف تھا تہارے اعصاب پر بس میڈم ہی موار رہتی ہے اور میے تو میں کمر جھواتا رہا ہوں اور کیا چاہے کیا جا ہتی ہوتم جتنے داوں بعد بھی کمرآ وُل تمہاری دو ر بھی زبان میکی کی طرح چکتی ہی جاتی ہے۔"اس نے م الوتوں کو چھیانے کے لیے بلاوجہ کی ڈانٹ ہلاکے ال كا واروبان كى كوشش كى \_

"جان على مول تبهار ب دهند ب كواور محل الجعى الجعي مرح عمراب من حيب بين روعتي آتم عمون ديكماز برقار العاعق ۔ الله المع فق کے لیے بولوں کی تم او کی آواز الله يرك كم ميرى أواز مراع في ويسكة واسكة وورت الى ميں برمعاملے ير مجھونة كرعتى ہے مراينے حق سے بھی دستبردار ہوسی ہوسی۔ "اسلم نے عرصہ در از بعد کھر جس فدم رکھا کوٹر کو بلاوجہ کی جھاڑیلائی آو گئی دنوں سے اس کے اندرا يلنے والالا وا محت كرزبان كراستے بابرا كيا۔ " زيان كونگام دو ورنه .....اعلانيس موكا كيا اول فول

محولي تو كاك كرتمباري ميلي يرر كدون كا" '' د ماغ میرانمیں تمہاراخراب ہوگیا ہے جوائی بیوی نے بھول کے اس فرقی میم پر عاشق ہو گئے یا کل ہو گئے ہو۔ میں آخری بارتہارے کھے سمجماری ہوں باز آجاد الك حركول سے جن راستوں رہم جل رہے ہواس كى كونى منزل بیں ہوتی۔ویکھویس تہارےآ کے ہاتھ جوڑتی ہول اینے بچوں پرترس کھاؤیہ فرقی تہذیب کی فورتیں کسی کی نہیں ہوتیں جب بے حی کے خمار سے نکلو کے تو م کھے بھی نہیں رے گا کوں ایک غیر عورت کے لاج میں آ کے اپنے کمر کو يرباد كررے موال كا انجام يہت يرا موكائ كور نے المرے مرے چلاتھ منے ہوئے کا کڑا کے اس کے

کے جارہی ہود ماغ تو میں شراب ہوگیا تہارا اب زبان

" كور منه بند كرو ورنه .... وقع موجاد مير ع كمر

"ورند كيا موكا مجمع مارجى والوتب بحي من محجم اس ذلیل عورت کے ساتھ کمراہ میں ہونے دول کی۔

" ذليل عورت تيري اتى مجال اين شوهر سے زبان الراتي ہے۔" آخري الفاظ اس كے منه ميں تق اس نے

زوروارز نائے وار معیررسید کرویا۔

" و مکھ لینا جس فرقی عورت کے دم برتم ہواؤں میں اڑ رہے ہوونی اسے ماتھوں سے تھے منہ کے بل کرائے گئ ایک کھے میں تہاری آ فلس عل جائیں گی۔تہاراغرور خاک بیں ال کے مٹی ہوجائے گا۔ میری اور میرے بچول کی بردائیس ہے تو زہردے کے مارڈ الواور جا کے اس کے قد موں سے لیٹ جاؤ ہیشہ کے لیے نکاح کراواس سے اس کے اعربی عورت جا کہ اتھی وہ غصے کی آ کے میں ال - سروی ک

" چل تمباری می خواش ہے تو اے بھی پورا کرو خا ہوں انتااہے نے ادر میرے کرے دفع ہوجا میں تھے آ زاد كريا مول مين في تحجي طلاق ..... طلاق ..... طلاق وی ۔ " دروو ہوا کے ساتھ ان الفاظ کی گویج ہے آ سان کا ول بھی وال کیا اس بے رقم کوائی ہوی کی حالت پر رقم آیا نہ معصوم بچوں بروس ال نے بچوں سے بالوں سے مینے الاعداد معدا الكرام المال ديا-

اس پرجنون سوارتهااس کی آتھوں میں وحشت اتری معی وہ اینے بی آشیاں کو غصے کی آگ سے جموعک کے میڈم کی زلفول کا اسپر ہو کے رہ گیا۔میڈم کی تو جا عدی ہوگئ وہ عیاتی کے لیے دولوں ہاتھوں سے اس پر دولت تجھاور كريے لئ جذبات كے دھارے ميں بہتے ہوئے اس نے جموتی سے اس کادل بہلائے رکھا۔

"چند دنوں کی بات ہے میرے خاوند نے جیسے ہی سارے میے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروادیے میں اس سے خلع کے لوں کی مجر میں تمہارے ساتھ شادی کرلوں کی۔ یہ بگلہ میری دولت اور سب سے بڑھ کے میں سب محمتمارا موگا\_تمارے اس تماری ای گاڑی موگ خوب مرے اور عیش ہے تہاری زندی آرام سے کزرے

" يارىيسب تو تھيك ہے طاہر مير ااكلونا چيوٹا بھائى ہے مجمع بتايا تحانال اس كارشته اليحمد خاعدان ميس طع مواتحا اب وہ شادی کے لیے بہت دباؤ ڈال رہے ہیں۔استے ونول سے تم مجھے اور میں ان لوگوں کو وعدوں پر ٹالا آ رہا موں مجھے ڈر ہے کہ میں وہ لوگ اٹکار نہ کردیں اتا اجما رشتہ ہاتھ سے لکل جائے گا مجھے اور چھیس جاہے بس وہ اہے تھریار والا ہوجاتا تو میرے کندھوں کے ساتھ ساتھ من سے بھی ہو جھ الرجا تا۔ ' وہ فکر مندی سے جواب طلب نظرول سےاس کی آعموں میں جھا تکنے لگا۔

" تم بھی کمال کرتے ہو میں گتنی پار سمجھا چکی ہوں میرا جو کھیے وہ سب کھ تہاراتو ہے بھلا میں تہارے کھی بھی الل وعتى م جانع مو دوجار لا كدى ميرے ليے كوئى پراہم ہیں ہے تم اس کے سرال والوں سے ایک دوماہ کے لیے وقت ما تک اوش نے اپنے شوہرسے بات ک ہے وہ عرى سے كاروبارسميث رہا ہے اسكے مينے كے آخرى مخرے تک وہ تمام ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر كردے كا چروبى ہوگا جوتم چاہو كے۔"ميذم نے ايك عے وعدے کا میٹھالڈو دیے ہوئے بڑے بیارے یقین

ا تھیک ہے میں ان سے کل ہی بات کرتا ہول مگر یاد ر کھتا جب بیک طاہر کی شادی نہ ہوئی ذمہ داری کی تکوار يرسر ركار عا-"

کتنے ہی دنوں تک وہ اضطراب کی سولی پر لیکا رہا دوطرفہ گہرے مراسم میں اکتاب کی دراڑ بڑ چکی تھی۔ جذبات مخترے يرتے سے خواہشات كے سمندر خشك ہو گئے اُس نے تو بیے کی طرح استعال کرے چینک دیا اس كا ول بحركيا تو دهر ، دهر اس نے ياؤں مينے شردع كرديجـ ملاقات تو كجاوه اس كا فون سننے سے بغي کان کترانے کی وہ بلندی ہے کر کے پستی پرآن پڑا عالی شان محلول سے مجرا کی کٹیا میں آ حمیا عیش وعشرت لگا تار فاقول میں تبدیل ہوگئی اے کر کٹ کی طرح رنگ بدلتا لہجہ میدم کی جاہت بحری رفاقت کیے حقارت میں بدل می اے کھیجھ جہیں آ ربی تھی باوجود کوشش کے ان کے درمیان فاصلوں کی میں بعدت برهتی جارہی سی وہ اس سے ملنا

حابتاتها بات كرنا جابتا تعاروه جب بهي بنظر كارخ كرنا اکثر باہرنگا ہوا تالا اس کا منہ چرار باہوتا۔ گاڑی کے مالک کی طرف سے آخری وارنگ ال چکی تھی اس ہفتے کے آخر تک حباب کتاب برابر کرجاؤورند میری گاڑی میرے کھر كمرى كروينا\_

تیسری بیل پردرواز و کھل کیا میدم نے اتی رات کو اسے اجا تک و کھو کے جراتی کا اظہار کرنے کی بچائے ہوی شدت سے مختظر ہونے کی ادا کاری کی۔

"أسلم آؤ ..... اندرآؤ من الجمي مجمح بي ياد كرربي میں وروازہ بتر کرتے کے بعد اس کے قدم بیڈروم کی طرف يوصع لكار

" ذِلْيِل عُورت ُ دعوكِ بازتم نے جھے پر باد كر ڈ الأميرا ہنتا بستا تھر تمہاری وجہ ہے اجڑ کیا جھ سے دل جر کیا تو مجھے اشاروں پر نجارہی ہو۔''اس نے بالوں سے پکڑ کے

ز در سے زشن مرح دیا۔ '' دیکھواسلم ایر تر ایسانیس کررہے تھیس کوئی غلط فہی ہوتی ہے۔ دیکھو .....میری بات سنو! بہتمہارے ہاتھ اس کیا ہے جو کل منے سے میں نے تمہیں بہت نون کرنے کی كوشش كى ش نے ميں بتانا تھا ميرے شوہراى مفت شارجه سے آرہا ہے م سنے سے جامو جھے لیا ، مجھے چھوڑ دو۔" وہ التجا کے ہوئے قدموں سے لیٹ تی۔ "بيد كروايا تاكك ..... ذرامه باز ورت بهت ب قوف بنا چکی جھے اب میں تبهاری با توں شرکیس آنے والا و میری تونبیس ربی تو تحقید میس سی اور کے قابل بھی تہیں

چھوڑ وں گا بھتے برباد کرڈ الوں گا۔" اس نے تیزاب کی ساری بوگل اس کے چیرے اور حملی بدن پرانڈیل دی۔ ا گلے روز اخبار کے فرنٹ بیج پر شہری ورج تھی "مطلوبدرقم كامطالبه يورانه بوني يرشارجه بليث حبينك آشائے تیزاب بھینک کے جلا ڈالا۔شارجہ بلٹ حبینہ استال من زخول كى تاب ندلات موع دم تو ركى "



<u>روستی کی</u> مستاز احمد

وفت بھی ایک سانہیں رہتا یہ قانون قدرت ہے ہررات کے بعد سوریا اور دن کے بعدرات ہوتی ہے، اس قانون کو بھنے کے باوجود کھے لوگ زین برخدابن بیٹے ہیں۔

پریشان حال لوگوں کی مجبور یوں سے فائدہ اٹھانے والے ایک لا لچی ا بےرحم اور ظالم ڈاکٹر کا فسانہ ایک رات وہ خود پریشانی کا شکار ہو گیا۔

ایک معمولی سیز مین کی روداد ٔجس پرقسمت کی دیوی مهر بان ہوگئی تھی

میرا نام رفت ہے اور ایک قیکٹری میں سیلزمین ہوں۔ میرا نام رفت ہے اور ایک قیکٹری میں سیلزمین ہوں۔ موا۔ میرا بچپین غربت اور افلاس میں گزرا۔ والد ساحب حردوری ال جاتی اور تھی نہ لئی تو بھی ورجی کھر میں بھی کھانے کو پچھ ہوتا اور بھی نہ ہوتا۔ انہی حالات میں بھٹ کی فدل تک پڑھ سکا پھر والد موتا۔ انہی حالات میں بھٹ کی فدل تک پڑھ سکا پھر والد ماحب نے بچھے ایک جگہ کام پر رکھوا دیا تا کہ چار پہیے ساحب نے بچھے ایک جگہ کام پر رکھوا دیا تا کہ چار پہیے آسکیں۔

وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوتا گیا۔ ای دوران کی کام بدلتے بدلتے بالا خرایک فیکٹری بیس ساز مین کی جاب ل گئی جواب تک جاری گی۔ گزارے لائق تخواہ کے ساتھ تھوڑا بہت کیفٹن بھی ل جاتا۔ وقت گزر رہاتھا تین ٹائم کھانے کول جاتا تھا۔

جب میری عمر چوبیں سال ہوئی تو والدہ صاحبہ کو میرے سر پر سہرا بائد ہنے کی سوجھی اور جھٹ پٹ میرے سر پر سہرا بائد ہنے کی سوجھی اور جھٹ پٹ میرے کیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔اب ظاہر ہے رشتہ بھی این خوشحال این میری کی خوشحال میں جوڑا کیونکہ کسی خوشحال میں میرانے سے بھلا ایک مفلس اور معمولی بیاز مین کورشتہ کیے لیے ل سکتا تھا تو اس طرح صابرہ میری ہوی بن کر آئی۔

خدا کاشکریه تھا کہ صابرہ بہت ہی بھلی مانس اور

این نام کی طرح صابر شاکرائر کی تھی۔ اس نے اپنے
اعظات اور اطوار ہے سب کے دل جیت لیے۔
جس کا بھیے بیڈنکلا کہ نہ مرف وقت بڑے سکون سے گزر
دہاتھا بلکہ صابرہ اللہ کی لاؤلی بہوتھی اور اس سے بہت
خوش میں۔ وقت اپنی ڈگر پر چلیارہا اور پندرہ سال کا
عرصہ بہت گیا۔ اللہ پاک نے دو بیٹیاں اور دو سے
دیتے۔ آبا جان کا تین سال مہلے انتقال ہوگیا تھا۔ کی
بندھی تخواہ تھی جو ہر اوکی پانٹی تاریخ کول جاتی جس
بندھی تخواہ تھی جو ہر اوکی پانٹی تاریخ کول جاتی جس

ایک دن رائے بارہ بجے کے بہری سب سے بڑی بنی عارفہ کو بیٹ کے نچلے جے بیں شدید درد اٹھااور ساتھ نے بھی آئی تو فوری طور پر بیں اور صابرہ اسے گھر کے قریب واقع ایک پرائیویٹ اسپتال کی ایر جنسی بیں لے گئے۔ دہاں ڈیوٹی پر موجود جوجیر ڈاکٹرنے چیک اپ کیا پچھٹمیٹ کروائے تو انکشاف ہوا کہ پچی کو اپنیڈ کس کا درد ہے۔ سرجن ڈاکٹر کی فیس جوا کہ پچی کو اپنیڈ کس کا درد ہے۔ سرجن ڈاکٹر کی فیس اس اسپتال کا مالک شہر کامشہور اور مایہ ناز سرجن ڈاکٹر جوا دتھا۔ جس نے معاشے کے بعد اپنیڈ کس کی شخیص کی اور بتایا کہ اس کا فوری علاج آپریشن ہے۔ اگر دیر



پوری رقم جح کراو کرو آ پریش موگا ورندیس میں نے كر كرا كركها واكثر صاحب الى وقت مات ك باره م بیں کہاں ہے رقم کا بندو بست کروں خدارا مجھ پر رقم کریں تو اس نے بڑی ہے دھی سے کیا کہ بہتمہارا مسكه ہےاب جاؤاور ميراوقت ضائع نه كرو\_ جب رقم كابندوبست موجائة آثاور نتبيل-

عارفد کی حالت لحد بدلحد مجرار بی تھی وہ تکلیف سے تؤب رہی تھی۔ میں اور صابرہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔صابرہ رورو کرعارفہ کی زندگی اور صحت کے کیے دعا تیں کررہی تھی۔ میں نے موبائل فون برایے كچھ جانے والوں سے رابطہ كيا مكر رات كے وقت كى کے یاس بھی یا ی ہزاررو بےند تھے۔ پھر میں نے اپنی فیشری کے مالک مشاق ساحب کا تبر طاباتیل جارہی

ی تواپیندس میت می سکتا ہے۔ لبدا ہمیں کہا گیا کہ كاؤنثر يروس بزادرويي في كواكردسيدوكما ين اكه مريضكا بريش فيترس شفت كياجات اس وفت بوی مشکل سے ملاجلا کریائ براررویے بنے۔ میں نے کاؤنٹروالے ہے اصرار کیا کہ آب اس وقت یا کی بزار رویے جمع کرلیں باتی یا کی بزار سم ہوتے ہی جمع کروادوں گا۔ مراس نے کھا کہ وہ ملازم ہے دس بزارے کم جمع میں کرسکتا آپ ایسا کروڈ اکٹر جوادے ل اوتو میں ای کھے بھاگ کرڈاکٹر جواد کے كمري مي كيا اوراس كى منت ساجت كى كدفى الوقت میری یاس صرف یا ی بزارروی بی باتی سے سورے انظام کرکے اوا کردوں گا تحراس نے نہ صرف انکار کردیا بلکہ بھڑ کہ دیا کہ میدوئی خیرانی اسپتال جین ہے

تعبر ١١١ع

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اور بھیک ما تکھٹا یا ہول۔

مجهج تفوز اغصمآ كميا اوروه دكان دارجه سيدست كريبان موكيا بم ايك دوسر ع كوتمير كے مارتے لكے الواس کے دوملازموں نے دوکان دار کے ساتھ ال کر پہلے تو میری خوب پٹائی کی پھرہ ایر کال کرے بولیس کو بلاليا\_

اس نے بولیس کوجھوٹی کہائی سنائی کہ میں دادا گیری اور بدمعاش كرر ہا تھا۔ وغيرہ وغيرہ تو يوليس نے مجھے كرفقار كركے متعلقہ تھانے كى حوالات ميں بند كرديا۔ مجصے تفانے میں لاتے ہی حوالدارنے میراموبائل فون اور برس وغيره للاياريس تفانے كى حوالات ميس ب یارومددگار پڑاتھا۔ایک تو تین بندوں کی ارکبانے سے ميراجهم بري طرح و كار باتفارية وتن اورتذيل الك ہوئی دوسرا میں گھر تہیں کہ بھاتھا تو یقیبنا میری ماں میری یے بریشان موں کے کریش کیاں چلا کیا۔

میں نے بڑی سے عاجت کی کہ میرا کوئی تصور مبیں ہے تو خدارا مجھے چھوڑ ویں جس پر بھے ڈائٹ ڈیٹ کر ورشی سے جب کروادیا گیا کہ ایس ایج او صاحب آئیں مے تو وہ ہی فیصلہ کریں ہے۔ کیونکہ تم نے دکان دارے برمعائی اور عند و کردی کی ہا۔ تو تمہارے خلاف پرچہ درج ہوگا۔ میراجسم درد کررہا تھا سخت بھوک ادر پریشائی سے میراسر مسمی چکرارہا تھا۔ میرے ترلے منتوں سے ایک کالشیسل کو بھے پررقم آسمیا تواس نے حوال دار سے میرایس لا کردے دیا تو میں نے اسے بیسے دیے کہ جھے ہوگل سے کھاٹا محکوادو۔

اس نے میرے پیپول سے میرے لیے حوال دار اوردوسرے تین ساہوں کے لیے کھانا بوتلیں سکریث وغیرہ منگوائے ۔ کمانا کھانے کے بعد مجھ برایک اور احسان کیا میرا موبائل بھی مجھے واپس دے دیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے فیکٹری کے مالک مشاق صاحب کو کال کرنے ساری صورت حال بتائی کہ میں ي كناه مول اور تفاية كى حوالات من بند مول تو وه

تھی مگروہ کال ریسیوجیس کررہے تھے۔ یقیناً موبائل سائلنٹ پرلگا کرسورے ہوں گے۔

میں نے بے بی کے عالم میں اللہ سے قریاد کی یا یاک بروردگار جاری مدوفرها جاری مشکل آسان فرما تو ایرجنسی میں ڈیونی پرموجودایک نرس نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں بھی کوفورا سول اسپتال لے جائيں۔ ڈاکٹر جواد بہت سخت دل اور ہے رحم انسان میں بہاں آپ کی کوئی تبیں سے گا۔اللہ بھلا کرےاس یزیں کا اس نے اپنے تجربے کی روثنی میں عارفیہ کو ایک الجلش لگایا جس سے عارف کی تکلیف کچھ کم ہوگئ پھر اس نے اپنی ایک دوست زی جو کہ سول اسپتال میں تعینات می ایسے فون بررابط کیا تو خوش سمتی سے اس کی تائث ۋايى كى اوروه استال يى موجودى تواس نے کہا کہ آپ مریضہ کو لے کرسول اسپتال آجائیں۔ چنانچه ای وقت فوراً عارفه کوریشے میں ڈالا اور سول البتال کے مجے جہاں اس زی کی وجہ سے عارفہ کا آ يريش موكيا\_

المارےدو ہراردو یے خربے ہوئے۔دودن کے بعد عارفه کواسیتال ے د جارج کردیا گیا اسے ہم کر لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد عارفہ بھلی چنگی ہوگئ۔ ہارہے ول سے دراوں نرسول کے لیے ڈھیر ساری دعا تیں تعلیں جن کی وجہے عارف کی جان ج گئے۔ہم نے دونوں کے یاس جا کران کا شکر بیادا کیا۔

كونى أيك سال كزرا تو أيك ناخوهكوار واقعه روتما ہوگیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے شرکا ایک دکان دارجس كوفيكثرى سے مال سلائى ہوتا تقااس كى طرف جاليس بزارروب تقيد مال كے پييوں كى وصولى ميرے ذمه تھی بار بار چکر لکوانے کے باوجودوہ بل اواجیس کررہا تھا۔اس روزشام کے وقت میں اس دکان دار کے یاس كيا اوررم ما كلي تواس نے يہلے مجھے پندرہ منك ركنے كا بولا توش كمر اربا بحردودن بعدات كاكما اورمير ساتھاس طرح کارور رکھا جیے ش کوئی بھکاری ہون

ندافو -174-

- 101×

اچهی بات جبتم نماز کے لیے گھڑے ہوتے ہوتو سرے آسان تک رحمت الہی گھٹا بن کر جھا جاتی \* فرشے تیرے چرے کی طرف جع ہوجاتے ایک فرشته یکارتا ہے کہاے نمازی! اگر تُو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے اور ٹو کس سے بات کرر ہا بالله كالشرك فتم أو قيامت تك سلام نه يجير \_\_ كائنات اشرف ..... بوسال سكها خلیفه عمر بن عبدالعزیز کے ماس ایک دفعات ما وفد میں شامل ایک نو جوان اپنی آ مر کا مقصد بیان کرنے لگا۔ عمر بن عبد العزيز نے كما "متم خاموش رمو نو جوان! مي بزرگ كوبو لنے دو\_" "امير الموسين!" نوجوان في كها-" وعقل و والش کا تعلق من وسال ہے ہیں ہوتا ورنہ آ ہے کی منديركوني بزرگ ترآ دي نظرآ تا-" طيبه نذير..... شاد يوال تجرات خدا ہے ہو تو بندگی بن جانی ہے استاد ہے ہو تو دوئی بن حالی ہے دولت سے ہو تو مرض بن حالی ہے والدین سے ہوتو عبادت بن جانی ہے

نفرت عارف .....وآربرش

اشفاق احمد کی کتاب
اشفاق احما پی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ کی
انسان کا پہلا بیار بنا کوئی بڑی بات نہیں بنا ہے تو
کی کا آخری بیار بنو
اس لیے بھی یہ مت سوچو کہ تم سے پہلے وہ کسی

اس کیے بھی بیہ مت سوچو کہتم سے پہلے وہ کسی اور سے پیار کرتا تھا' کوشش بیہ کرو کہ تمہارے بعد اسے کی اور کے پیار کی ضرورت ہی ندر ہے۔ فریجہ تھیں۔۔۔۔شاہ مکڈر اس وقت شہر سے باہر تھے اور سفر میں تھے انہوں نے کہا
وہ دو گھنٹے تک شہر پہنے جائیں گے اور سید سے تھانے
آ کر جھے رہائی دلائیں گے فکر مند ہونے کی ضرورت
نہیں ہے۔ ایس اپنے او سے ان کی دعا سلام ہے۔
دوسری کال میں نے گھر کی اور صاہرہ کو بتایا کہ فیکٹری
کے ضروری کام کی وجہ سے گھر لیٹ پہنچوں گا۔ گھر
والوں کو تھانے میں بند ہونے کا اس لیے نہیں بتایا کہ
پریشان نہ ہوں۔ پانچ منٹ کے بعد فیکٹری کے بالک
مشاق صاحب کی کال آئی انہوں نے تسلی دی کہ ایس
مشاق صاحب کی کال آئی انہوں نے تسلی دی کہ ایس
مشاق صاحب کی کال آئی انہوں اور تبیاری گلوخلاصی
انکے او سے بات ہوگئی ہے دہ گشت پر ہیں۔ بس ڈیڑھ
گھنٹے کے بعد میں بھی پہنچ جاتا ہوں اور تبیاری گلوخلاصی
گرواتا ہوں تم تھوڑ اانظار کرلو۔ جھے پھے سکون اور تسلی

رات کے گیارہ ہے ایس ایچ او پولیس یارٹی کے ساتھ گشت ہے والیس آگیا۔ ان کی حراست میں ایک جان کی حراست میں ایک جوان لاکا اور ایک انتہائی خوب سورت لڑکی تھی ۔ لڑکا لڑکی دونوں کے چبروں سے موانیاں اڑ رہی تھیں ۔ خاص طور پرلڑکی تو بہت خوف ڈوہ اور سہی ہوئی تھی ۔ ان دونوں کوحوالات کے بجائے اگک کمروں میں بیند کردیا گیا۔

الیں انکی اوآئے ہی تھانے کے معاملات اور
کاموں میں مصروف ہوگیا۔ میں حوالات کی سلاخوں
سے فیک نگائے اپنے فیکٹری کے مالک کا منتظر بیٹا
تھا۔الیں انکی او کا کمرہ تھوڑا دور تھاجو مجھے نظر آرہا تھا وہ
سے ٹیلی فون پر باتیں کر رہا تھا ساتھ مختلف
کاغذات بھی د کھے رہاتھا۔

جب رات کے بارہ بجاتو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر جواد ہاتھ میں پریف کیس پکڑے سر جھکائے خوالات کے سامنے سے گزر کرالیں آنچ اوکے کمرے کی طرف جارہا تھا اور پریٹان نظر آ رہا تھا۔ اس کورات کے بارہ بجے تھانے میں دیکھ کرمیں چونک کیا کہ یہ س چکر میں اس وقت تھانے میں آیا ہے۔

ننظافو

paksocietyccom

ڈاکٹر جوادالیں ایکی او کے پاس جاکر بیٹھ گیا اب
میری پوری توجہاور دھیان ای کی طرف تھا۔ ان کے
درمیان کیا گفتگو ہور ہی تھی مجھے سنائی نہیں دے رہی
تھی۔ تھوڑی دیر کے بعدالیں ایکی او کے دفتر کا دروازہ
بند کردیا گیا تھا۔ مجھے حوالات کے گیٹ کے سامنے
سے اٹھ کرآ خری کونے میں بیٹھنے کا تھم دیا گیا جہاں
سے اب مجھے ایس ایکی او کے کمرے کا منظر نظر نہیں آ رہا
متا

تقريباً رات ساڑھے بارہ بجے کے قریب فیکٹری كے مالك مشتاق صاحب بھى آ ميخ اور ووسيد سے ايس ال او کے دفتر میں چلے گئے ۔ تھوڑی در کے بعد مجھے حوالات سے تکال کرائیں ایکا او کے سامنے پیش کیا گیا قومشاق ساحب نے اسے بتایا کہ بیمرائیز مین ہے و کہ بہت شریف اور ایمان دار ہے۔ایس ای او کے اختضار ير في نے بوري بات شروع سے آخرتك في تے بتادی کہ میں نے کوئی بدمعاتی مختذہ کردی تبیس کی مرف فیکٹری کے پییوں کی وصولی کے لیے گیا تھا۔ مشاق صاحب کی ضانت پرالیں ایکا اونے مجھے چھوڑ دیا اور حلم دیا کہ سے آئھ بے دوبارہ تھاتے میں حاضری دول اور اس دکان دار کو بھی بلا لے گا اور سارے معاملے کی جمان مین کے گا۔ مشاق صاحب نے مجھے اسے ساتھ لیا اور ائی کاریس بھا کر رات ڈیڑھ ہے میرے کھر پر چھوڑ ااور کہا کہوہ بھی سے آ تھ بج تھانے بھی جا میں گے۔ چنانچہ کا تھ بج میں بھی تھانے پہنچ کیا۔مشاق صاحب بھی آ گے تو ایس ایج اونے دوسیای بھیج کر دکان دار اور اس کے ووتول ملازمول كوجمي بكواليا

رور سار مراوی و با و بیات جواب اور تفتیش کی جب اس نے اپنے طور پر سوال جواب اور تفتیش کی تو اسے جلد معلوم ہوگیا کہ میں بے قصور ہوں۔ زیادتی دکان دار اور اس کے دکان دار اور اس کے ملازموں کی خوب چھٹرول کی اور منتی کو تھم دیا کہ دکان دار اور ملازموں کے خلاف الف آئی آر کا تو ایک تو

انہوں نے مجھے خواہ مخواہ زردکوب کیا دوسرا میرے خلاف جھوٹی رپورٹ لکھوائی اس پر وہ دکان دار اور ملازم معافیاں ماشکتے لگے۔

قصہ مختفر ہاری سلح کروائی گئی اور فیکٹری کی رقم چالیس ہزار بھی دکان دار سے دلوادی۔ چنانچہ معاملہ رفع دفع ہوگیا۔ مشاق صاحب نے جی سے منع کردیا کہاب آئندہ اس دکان دارکو بھی مال نہیں دینا۔ مشاق صاحب فیکٹری چلے گئے۔ دکان داراور اس کے ملازم معاحب فیکٹری چلے گئے۔ دکان داراور اس کے ملازم بھی چلے گئے۔ اب رات بھر سے میرے ذہن میں سخت بحس تھا کہ ڈاکٹر جوادرات ہارہ ہے تھانے کیوں آیا تھا۔

جب میں تھانے کی بلڈنگ سے باہرآ یا ہو تھے رات والا سپائی لی گیا جس نے بھے کھانا منکوا کرویا تھا۔ میں نے اس کا شکر سپادا کیا اور اس سے گزادش کی کہ میر ہے ساتھ جائے کا آب کس بیواس نے میری بات مان کی سمی اسے ساتھ کے کر سامنے والے ہوئی میں جلا آیا۔ جائے اور لواز مات کا آرڈر دیا۔ سپائی کے لیے سکریٹ کا میکٹ منگوایا تو باتوں باتوں میں اس نے جو ڈاکٹر جواد کی تھائے آرکی بات ہو چھا تو اس نے جو بات بتائی س کریں جران اور سے دورہ گیا۔

معاملہ کھے ہوں تھا کہ ایس انتجاؤہ مول کے گشت پر مقالو شہرسے ہاہر شن سڑک کے کنار سے سنسان جگہ پر ایک کار کھڑی تھی۔ جب ایس انتجا اور نے پولیس پارٹی کے ہمراہ کار کا مجیلا دروازہ کھولا تو آیک لڑکا اور لڑکی قابل اعتراض حالت میں شھے۔ جنہیں پکڑ کر تھانے لایا گیا۔ جب ایس انتجاونے بوجھ کچھ کی تو پہتہ چلا کہ وہ لڑکی ڈاکٹر جواد کی ہی تھی اور لڑکا کسی امیر آ دمی کا بیٹا تھا وہ لڑکا اور لڑکی آ ہی میں دوست شھے اور اکثر رات کو وہ کئے۔ دونوں کو رات ہو تھے۔ گر مات بوجھے چڑھ کئے۔ دونوں کو رات بوجھے چڑھ کئے۔ دونوں کو تھانے لایا گیا۔

الیں ایک او نے ڈاکٹر جواد کونوں کرے اس کی

جوان بی کے کرافت بنائے اور بی کی باعرت رہائی
کے عوض دی لا کھروپیہ مانے۔رات بارہ بج تک کا
ٹائم دیا کہ رقم لے آؤ اور بی لے جاؤ تو ڈاکٹر جواد
گر کڑانے نگا کہ وہ رات کے بارہ بج اتن بڑی رقم کا
کیے بندوبست کر ہے تو ایس ان اونے کہا کہ بہتمہارا
مسئلہ ہے جہاں سے بھی کرواسے ہرحال میں بارہ بج
تک دی لا کھر چاہے بھورت دیگر وہ برلی اور میڈیا
والوں کو بلالے گا اور کڑی کوزنا حدود آرڈ بینس کے تحت
میڈیکل معائے کے بعد پرچہ درج کر کے جیل بھیج

ای طرح اس فے لڑ کے کے باپ سے بھی بھاری رقم مانکی اور پانچ لا کھ میں معاملہ طے ہوا۔ چنانچے رات کے بارہ بچے ڈاکٹر جواد جسے تیے رقم کا بندو بست کرکے آیا اور رقم سے بھرا ہریف کیس ایس ایچ اوکود ہے کر بیٹی کساتھ لرگ ا

کوساتھ کے کیا۔ میں سے بات سی کر مم مور کیا اور سوچنے لگا کہ فذرت نے ڈاکٹر جوادکو کئی سزادی ہے۔ بہر حال میں جائے پی کراٹھ کیا اور اپنے روز مرہ کے معمولات میں مصروف ہوگیا۔ اس بات کا میں نے کی سے کوئی ذکر نہ کیا اور خاموثی اختیار کرئی۔

کنارے پیدل چل دہا ہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے پیدل چل دہا تھا کہ ایک گاڑی جھے کرائی میں سڑک ہے میں سڑک ہوگیا تو گاڑی جھے کرائی میں سڑک ہر گھے اٹھا یا اور دئی ہوگیا تو گاڑی والے نے پیچا تر کر جھے اٹھا یا اور گاڑی میں ڈال کر ڈاکٹر جواد کے اسپتال ایر جنسی میں لے گیا۔ جہاں میری مرہم پی کردی گئی۔ ذیادہ چونیں نہیں آئی تھیں۔ گاڑی کے ڈرائیور نے جھے ہے معذرت کی کہ اس کی علطی سے گاڑی جھے ہے معذرت کی کہ اس کی علطی سے گاڑی جھے ہے معذرت کی کہ اس کی علطی سے گاڑی جھے ہے معذرت کی کہ اس کی علطی سے گاڑی جھے ہے معذرت کی کہ اس کی علطی سے گاڑی جھے اسپتال لے تا ہے معاف کردیا۔ کے بچائے جھے اسپتال لے آیا۔ تیسرامرہم پی کا سارا خرچاس نے اواکیا۔

و میں ایر جنسی میں اس فرس سے ملاقات ہوگئی۔

جس نے عارفہ کوسول اسپتال لے جائے کا مشورہ دیا تھا اورا پی دوست نرس کوفون کیا تھا جس کی بدولت فوری عارفہ کا آپریشن ہوا تھا۔ نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر جوادیا کج ماہ پہلے بیاسپتال فروخت کر کے اپنی فیملی کوساتھ لے کر بہت دورا یک شہر میں چلا گیا ہے۔

اس نے اچا تک اسپتال کیوں پیچا اور کہاں چلا گیا اس کی وجہ کی کومعلوم نہیں تھی تھر مجھے بچھا گئی کہاس نے اسپتال چھ کریہ شہر کیوں چھوڑا۔

دهرے دهیرے وقت گزرتا رہا۔ میرے چارول یے ای محنت اور گئن اور توجہ سے تعلیمی مراحل طے کرتے گئے۔ آئ میری بنی عارفہ شہر کی مشہور اور انتہائی قابل گا بنالوجسٹ ہاورائی استال میں مریضوں کا ملاح کرتی ہے۔ اس کمرے میں بنیجی ہے جہاں ڈاکٹر علاج کرتی ہے۔ اس استال کا مالک شرکا ایک بہت جواد بیٹھتا تھا۔ اب اس استال کا مالک شرکا ایک بہت بحواد بیٹھتا تھا۔ اب اس استال کا مالک شرکا ایک بہت بحواد بیٹھتا تھا۔ اب اس استال کا مالک شرکا ایک مسین کے۔ جوائے تام کی طرح انسان خادم حسین اور جدا سے تام کی طرح انسان خادم حسین اور جدا سے دور بیرا سرحی ہے۔ بی ہاں اس کا بیٹا ڈاکٹر واید ایک بوتی کا ماریخان مارور قابل مرجن ہے۔

عارفہ آس کی بیوی ہے اور خادم مسین کی بہو ہے۔ خادم حسین نے بیا پہتال ڈاکٹر دلیداورڈ اکٹر عارفہ کے دول میں

تام موادیا ہے۔ میں اکثر اللہ کی قدرت پر جیران ہوتا ہوں کہ واہ میرے مالک میرے پروردگار تیری شان ۔ تو ارض وسا کا مالک ہے۔ تو جو جا ہے کرسکتا ہے۔ میں آسان کی طرف نظرا شاکرد مجتما ہوں تو جھے پیمحاورہ یاد آ جا تا ہے کہ بدلتا ہے آساں رنگ کیے کیے۔



نخ افق - 177-

## wwwgpalkspeletykeom



صحافت جو بھی ایک مقدس پیشہ تھی اب صنعت کی صورت اختیار کر چکا
ہے۔اب اس صنعت سے وابستہ افراد خاص طور پر ما لکان کا مقصد کالے
وھن کوسفید کرنا ہے رہ گیا ہے۔ای لیے صحافتی قدریں اب دم توڑرہی
ہیں۔لیکن اخبارات سے وابستہ عامل صحافی آج بھی خلوص نیت سے فاقہ
کشی کا شکار ہیں جبکہ ان کے پھے ساتھ اپنے پیشے کو کیش کر کے بھی عرصہ کما
رہے ہیں۔

#### این حالات سے تنگ ایک صحافی کا قضیداس نے اچا تک اک نیافیصلہ کرلیا تھا

ساجد می اسٹاپ پر کھڑا ابس کے انظار میں تنا۔ اس دوبارہ زوردار قبہدلگایا۔ کی بس امجی تک نبیس آئی تھی۔ اچا تک ایک کاراس کے '' ہاں جس بگرات کا پاس آ کرزگ ۔ پاس آ کرزگ ۔

"ساجد" كاروالے في واردى۔

ساجدنے اپنے مخاطب کئے جانے پرکار کی جانب دیکھا۔ کاریش اس کے کانج کے دور کا دوست کامران اے کاریش بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ساجد نے کار کا دردازہ کھولا اورا تدریخہ کیا۔

'' کہاں جاؤگے؟'' کامران نے پو پھا۔ '' بیعر کہیں اور جانے کی کہاں ہے سوائے کھرکے۔' ساجدنے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں تھیک کہدرہے ہو ہم لوگ عمر کے اس جھے میں ہیں کہ بیگم ہی لفٹ کراسکتی ہے۔'' کامران نے زوروار قبقہدلگایا۔

ساجد نے ایک نظر کامران کے لباس پر ڈالی۔اس نے بہت ہی قیمتی اور مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں جومو ہائل تھا اس کی مالیت بھی پچاس ہزار سے زائد ہی ہوگی۔

" چھٹی ہوتے ہی بیگم کا ایس ایم ایس آگیا ہے ' کہاں ہوا بھی تک گھر کوں نیس پنج ؟ '' کامران نے

دوبارہ زوردار قبقہد لگایا۔ ''ہاں بھی جگیات کا کام ہی بھی ہے حالانکہ بیٹر صادب بھڑنے کی فیس ہے بھر بھی آئیس جاری فکر دہتی

' ''وورت ہے ناعورت لا کھ کے کہاہے اپنے شوہر پر کھمل اعتاد ہے کر دل میں اس کے چورموجود رہتا ہے ۔'' کامران نے کہا۔

''ویسے شوہر بھی اپنی عورتوں پر تفوڑا بہت شک ترین ''میان آگیا

" بیر مرد کی فطرت ہے جو مجھی نہیں بدل سکتی تھی۔" کامران نے چرز وردار قبقہ لگایا۔

کامران طالب علمی کے دور میں اتنا استانہیں تھا۔ ہر وفت اس پر سنجیدگی طاری رہتی تھی۔اب اس کے بات کرنے کا انداز بدل چکا تھا۔اس کے رکھ رکھا ڈے طاہر ہور ہاتھا وہ بہت اچھی زندگی گز ارر ہاہے۔

'' ساجدتم نے اخبارات میں کام کرتے ہوئے خوب مال بنالیا ہوگا؟'' کامران نے یو چھا۔

" مال .....! كول فراق كرد به بوراخبارات مين كمائى كهال ب كزارا كرنا مشكل بوكيا بر ي بعى فراق المائ بين كرايوتهاري تؤاه سے جاركنا بهارے

نخافق \_\_\_\_\_\_



اسكول كے چيزاى كى تخواہ ہے۔" ساجد فے افسردہ しんこれこれ

''میرے کئی جاننے والوں نے اختارات میں مرہ کر يبت مال بناليا ب جرم كي يجيره كع ؟ " كامران تے چرت سے ساجد کی طرف ویکھا۔

" ہر شعبے میں دو تمبر لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مارے اخبار کے شعبے میں لوگ صحافی کالیبل لگا کر مخلف سرکاری محکموں میں جا کر لوگوں کے رکے ہوئے کام كرواكريال بكريع بين -كام كراني والكوكام ي غرض ہوئی ہےوہ اپنا کام ہوجائے پربدرم سوچ کردے ویتے ہیں کہ وہ آ کے پہنچا میں مرحقیقت یہ ہے کہ وہ ساری رقم ان کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ "ساجدنے

تھیے لیتے ہوئے دیکھا ہے س تہاری بات سے بالکل القاق كرول كان كا مران في كها

"م خودس چوال نے ساری زعری ڈیسک پر بیٹھ کر کام کیا ہے۔ یک مال سطرح بنا سکتا ہوں اگریس نے مال بنایا ہوتا تو اس طرح اساب یر کھڑے ہو کربس کا انظار كرتا؟ "ساجدنے كها-

"جب تخواه میں گزارا کرنا مشکل ہوجائے تو پھر طاز من آمدنی کے دوسرے ذرائع الاش کرتے ہیں۔ میں سرکاری ادارے میں انجیئر ہوں میری تخواہ اچھی ہے۔ اس لیے میں دوسرے ذرائع تلاش نہیں كرتا۔ میرے ماتحت ملاز مین جن کی تخواہیں کم ہیں وہ دوسرے ورائع سے و شکاتے ہیں۔" کامران نے کھا۔ " بيبهت غلط بات ہے۔ "ساجدنے کہا۔ س " ال عمراس منكاني كدور ش كزارا كرتے كو

اں میں نے بہت سارے محافیوں کونتمیرات کے

ہوتے ہی صحن میں پیٹے گیا۔ بیچے کمرے میں اسکول کا کام کرنے میں مشغول تنے۔

'' بیگم چائے کا کپ ل جائے گا؟'' ساجدنے بیگم کو صحن بیس آتاد کا کرکھا۔

" کوئی چاتے وائے نہیں ملے گی رنگ دیکھا ہے اپنا چاتے پی پی کرکیما توے کی طرح سیاہ ہو گیا ہے۔" بیکم نے غصے سے کہا۔

'' بیگم میراایک بی شوق ہے چائے پینا۔'' ''مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا ہے چائے کی پی ختم ہونے کو ہے تہمیں چائے کے کپ پلاتی رہی تو پتی ایک بی دن میں بی ختم ہوجائے گی۔''

"و میر او بیم شاید ایک کب جائے کی مخواکش لکل آئے۔"ساجدنے مسلین محصورت بنائی۔

''کہ جودیا ہے کہ جائے تیں ملے گا میرے تھیں۔
پیوٹ کئے تم سے شادی کر کے۔ ایکی بھی شادی ہوری
تعلی دوسری جکہ خالہ بنول بنا نہیں کہاں سے لیک پڑی کہ
شادی رشتہ داروں اور دیکھے بھالے لوگوں میں کرتی
چاہیے اور تمہار سے لیے جھے ما تک لیا گائی میری شادی
فرحان سے ہوجاتی خوب بیش کرتی ۔ کاروں میں موتی
افتھے ایکے موثلوں میں کھانے کھائی جنتی تمہیں شخواہ ملی
ہاتی شخواہ کی میری ایک شائیک ہوتی ۔'' بیگم نے کہا۔
ہاتی شخواہ کی میری ایک شائیک ہوتی ۔'' بیگم نے کہا۔
ہاتی شخواہ کی میری ایک شائیک ہوتی ۔'' بیگم نے کہا۔
ماری ساتھیں سنا سنا کرتم شکھے یار بار کیوں شرمندہ کرتی

'' میں میہ باشی اس لیے نہیں کرتی کہتم شرمندہ ہو' میں تہیں احساس ولاتی ہوں کہتم زندگی میں پچھ کرو' ورنہ تم اپنے بچوں کے لیے پچھیس کرسکو گے۔''

''میری ساری زندگی سحافت کرتے ہوئے گزرگئی۔ سحافت کے علاوہ جھے کسی اور کام کا تجربہ بھی نہیں ہے۔'' ساجدنے مایوی سے کھا۔

'' بیں کب کہدرہی ہوں اس عمر میں کوئی اور کام کرو' تم مالکان سے کہد سکتے ہو کہ وہ تنہاری محنت کا معاوضہ زیادہ کردیں۔'' بیکم نے کہا۔

" بیگم ہم محافیوں کی مثال الی ہے ہم خوب محنت کرتے ہیں لیکن جب مہینہ گزر جانے پر تخواہ دینے کی باری آئی ہے مالک پہلے دیں یا تھی سنا تا ہے کہ کام سے

دوسرے زرائع استعال کرنا پڑتے ہیں۔ " کامران چبرے پر چیکی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ دونوں کی است جہ میں سفور گرزہ کا تھے تھی سکام اس

دونوں کی بات چیت ہیں شجیدگی آگئی تھی۔ کامران نے ماحول کو دوبارہ خوش کوار بنانے کے لیے طالب علمی کے قصے چھیڑ دیتے۔ جس سے ساجد کا موڈ خوش کوار ہوگیا تھا۔ راستے ہیں ایک قائیو اسٹار ہوٹل آنے پر کامران نے کارروک دی اور ساجد کو ہوٹل ہیں لے گیا۔ انہوں نے ڈنر کیا اور خاصی دیر ہتے دنوں کو یاد کرتے رہے۔ اس دوران دونوں کے موبائل پر بگیات کے الیں ایم الیں آتے رہے اور وہ جواب میں جلد کھر مینچنے کے الیں ایم الیں کرتے رہے۔

کامران نے ساجد کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اپنا گارڈ دیا اور بولا۔

ایھے دور میں میرے ایکے دور میں میرے ایکے دوست رہے ہو۔اس لیے میرا فرض بنآ ہے کہ تمہارے کام آگل کام آگل ۔ اگرتم چاہتے ہوکہ تمہارے گھر کے حالات مہتر ہوجا تمی رہنے کے لیے ایما گھر کھونے کے لیے کار ہو ۔ گھر والے بی خوش حال زعدگی گزاریں تو جھ کار ہو ۔ گھر والے بی خوش حال زعدگی گزاریں تو جھ سے اس کارڈیر درج ہے یا موبائل پر دابطہ کر لیا ۔ تمہیں جھے سے اس کارڈیر درج ہے یا موبائل پر دابطہ کر لیا ۔ تمہیں جھے سے اس کارڈیر درج ہے یا موبائل پر دابطہ کر لیا ۔ تمہیں جھے سے اس کارڈیر درج ہے یا موبائل پر دابطہ کر لیا ۔ تمہیں جھے ہے اس کارڈیر درج ہے یا موبائل پر دابطہ کر لیا ۔ تمہیں ہوگی ۔ "

رات خاصی ہو دی گئی۔ ساجد نے اپنے کم رے بیل کی کروہ کارڈ ایک محموص میک پررکھ دیا اور پسٹر ریز کر ایسا سویا کہ پھر میں ہوئی ہونے پر ای بیدار ہوا۔ و ہے ہی بیگم کو جگانا خود کو پریشائی میں جٹالا کرنا تھا۔ بیسے ہی تخواہ کے پیسے دس دن تک موڈ خوش گوار رہتا تھا۔ بیسے ہی تخواہ کے پیسے خرج ہوجاتے تھے اس کا روبیہ بدل جا تا اور وہ ہات ہات پرکا شخ کو دوڑتی تھی۔ بید دن بھی مہینے کے آخری چل رہے تھے۔ بیداس کی خوش تعمق تھی کہ بیگم اس کا انتظار کرتے کرتے سوگئی تھی۔ اس کی بوئی بنی روبینہ نے گھر کرتے سوگئی تھی۔ اس کی بوئی بنی روبینہ نے گھر کو دوا تھا کہ وہ کا دروازہ کھولا تھا۔ ساجد نے روبینہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ کھانا کھا کرتے ہاہے اس لیے روبینہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ کھانا کھا کرتے ہاہے اس لیے روبینہ کی اپنے کرے ہیں سونے کو چلی تھی ہے۔

دوسرے دن ساجد شام وصلے بدوں کے دھے کھاتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔اس کی عادت تھی گھر پہنچے عی سب سے پہلے جائے کا کپ بیتا تھا۔وہ گھر جی داخل

ننےافق \_\_\_\_\_\_

كآتاو كم كروه وودے إولا۔ ''ارے بھی محافی بھائی آرہے ہیں۔'' "بال بھی میہم بی بین امارا بھوت میں ہے۔" ساجد علی نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''آ ہے ادھر بیٹھے۔'' چمن نے ساجدعلی کو اسٹول دية بوئے كہا۔ "من جائے كابول كرا تا موں " چن نے كہا۔ "ارے رہے ویں کول تکلف کررے ہو۔ " بھی بھی آپ ہارے بک اسٹال کورونق بختے ہیں ایے میں چائے بلائے بغیر ہم آپ کو کیے جانے دے سكتے ہیں۔ میں البھی جائے كا بول كرآتا ووں۔ "بير كہتے ہوئے جن چلا گیا۔ والی پراس کے ہاتھ میں ایکی جائے کی تھالی ہی۔ " چائے لانے والا جائے وسیے کیا ہوا تھا۔ اس ليي من خود على جائے ليا الله الله على الله چن نے وائے تارکر کے کب میں وائے وال کر سا جدهی کوچیش کی ۔۔ ر مل کوچی نا۔ "ارے بھی تم نے میرا کپ فل کردیا ہے۔اس کو ور ماجد على في الما-"أ كوايك بي شوق بي حائ ين كابم حائ طاكركوشش كرات بي كما ب كى مجهضدمت كريس "اخبار والول كوروى شول موت بي جائے اور سریت بینا۔ مجھ سرف مائے بہتد ہے۔ کام کرتے موے جائے کی بوئ طلب لتی ہے احساس بی نہیں ہوتا كد لتن كي جائے كي ليے إلى -" " بعض محافی کہتے ہیں کہ ہم خیالات ہے مکسوئی لانے کوسکریٹ پیتے ہیں۔ پریشان حال اوک سکریٹ اس کیے میتے ہیں خیالات منتشرنہ ہوجا میں۔ بیسجھ میں حیس آتا کہاس میں کون ی بات درست ہی۔ چمن نے يوجعا-" دونول عى اين اين جكه درست بين-" ساجد على نے بشتے ہوئے کہا۔

رات جب ساجد بسر يرسونے كوليٹا۔اے اسے

طریقے ے اس مور اے۔ کام ش ار بد تیزی آئی جاہے۔ووسرے اوارے کے لوگ یہاں کام کم پیسوں میں کرنے کو تیار ہیں مریس میں جا بتا کہ پرانے اساف کوتکال کرنیاا شاف رکھوں ۔لہذاتم لوگ ایسا کام کرو کہ مجھے دوسرا اسٹاف رکھنے کی توبت نہ آئے۔ یہ کہہ کر پھر ہمیں تخواہ دیتا ہے۔اس کا اعداز ایسا ہوتا ہے جیسے ہم پر احسان كردياجو-" جب جمهیں معلوم تھا کہ بیا ایا کام ہے تو جوانی میں " جب جمہیں معلوم تھا کہ بیا ایسا کام ہے تو جوانی میں ى ايناكام بدل لية؟" " بیکم اخبار اور میکزین می کام کرنے کا نشدی ایسا ہے۔ جالیس سال تک توکری ش آ دی خود کو باوشاہ مجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کام کو بہتر سے بہتر اعداد م كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ جاليس سال عرز ياده موفے لی ہے تو اس کی سوچ کا زاور تبدیل مونے لگتا ہے۔ جب وہ دوسر بالوكوں سے اپنامواز ندكرتا بي اے احمال ہوتا ہے اس نے اس کام میں وقت شائع كرديا ہے۔ اس كام كى حكدكوئى دوسراكام كرايتا تو زعدكى عيش س كررني فين وقت كروف ي ويويس موتا \_اس عرش آ كر باته ويرجواب وي التي بين اورجم اس كام ے بدارہور جی کام کرنے پر مجورہوتے ہیں۔ "من نے ایسے اسمانی می دیکھے ہیں جنہوں ئے بہت مال بنایا ہے۔ میکم نے کہا۔ '' ہاں زرینہ بیکم ایسے بہت سارے صحافی میں جنہوں نے بہت مال بنایا ہے کیکن ایسے سحافی وراصل پیشرور محافی تمیں ہوتے وہ محاشت کی آٹے کر دوسرے تاجائز کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کیکن ایسے محافیوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔کوئی ان کو کولی مارکز گاڑی کے بیچے کیل کریا کسی اورا کے سے قل كرديتا ہے۔الي خبريں اكثر شائع ہوتی رہتی ہیں۔" و تم بریات کا کوئی نہ کوئی پہلے ہے جواب کمڑ کرتیار ر کھتے ہو جیسے بی میری زبان ہے کوئی جملہ لکلا کھٹ سے تم نے اس کا جواب دیا۔ "بیٹم پر پھٹی ہوئی جلی گئے۔ ساجد على كو جائے كاكوئى آسرانظر تيس آر با تھا۔اس لیے وہ تھے اور ہوجل قدموں سے مرسے باہرال کیا۔ آپ پرشد بدخصة رباتها - دن بدن مهنگانی اور مرت مجمد فاصلے براس کے دوست جن کا بک اسٹال تھا ساج

جنگزا کرنے کی تھی کی بار تخواہ دینے پراس نے تخواہ لینے اور ایک شان دار ہوتل سے انہوں نے ڈ نر کیا۔ دوران ے الکارکردیا تھا۔ گفتگو اس نے پھر طالب علمی کی باتیں کرنا شروع '' میں اس بخواہ میں گھر کا خرج نہیں چلا سکتی۔تم خود '' میں اس بخواہ میں گھر کا خرج نہیں چلا سکتی۔تم خود كردين - چھەدىرساجدنے تفتكويس حصاليا پھروہ اكتا ای کمر کاخرچه جلاؤ۔ کیا۔ ''کامران تم نے میرے لیے کیا سوچاہے؟''ساجد " بيكم جھے كر جلانے كاكوئي تجربيس ہے۔" '' میں خود یہ جائتی ہوں کہتم گھر کا خرچ چلاؤ تا کہ انداز ہ ہو کہ گھر کا خرچ اس تخواہ میں نہیں چل سکتا '' بیگم علی نے بوجھا۔ ''کل تم میرے آفس آنا میں اپنے باس سے تنہاری کر ایمار میں میں میری نے کہا۔ '' بیکم تم اس ماہ تو کام چلاؤ پھر انگلے ماہ دیکھیں ہاں میں ہاں ملائی ہے اور مہیں ایک اسکول کی تعیر کرنے كالفيكيل واع كا-"كامران نيكا-"ا کلے ماہ بھی تم یہ ہی جملہ کہو گے " بیکم غصے ہے " بھے تھے داری کا کوئی جربہیں ہے اور ش میے کہاں ہے لاؤں گا۔ ساجہ میں میراتے ہو ہے کہا۔ "اس ماه تم ميري بات ركه لو پھر اللے ماہ ويكھيں و محمد المحمد المام المعاملات میں دیکھوں گائم صرف جھٹی والے دن آ کر ترووروں کواپنا جرہ دکھا دیا کرنا۔ تن ماہ میں اسکول تغیر ہوجائے ا ما مدر بردی تو اه سیم کودے دیا۔ آج عی ایمای مواقعا عربیگم نے بیک کر تخواه لی ك كرآ كده ماه وه تخواه يس لي كي- اعالك اس كاور في كاج جيك في ال كمنان على ام دونون كامران علاقات ياداً عنى دواك وظل ساخااور آد هاو ع مع دار ہوں کے ان کامران \_ وہ جگہ دیکھی جہاں اس نے کا سران کا وزیٹنگ کارڈ رکھا المحمادے باس جھے شکہ وے دیں گے اساجا تھا۔ کارڈ موجود تھا۔ ساجدنے کارڈ پرورج تمبرمو یائل پر بدستورج سے زدہ تھا۔ ووکل اور میں سے ملاقات کرو چار خود دیکے "بيلو\_" كامراك في والآلى\_ "كامران ش ساجدهلي بات كرد بابون" ليا - كامران في المعام الما "إلى ساجد كي يوا" ووسرے وان جب كامران نے ساجد كى اسے باس و میں تھیک ہول تکر میرے الی حالات بہت شراب قائم سے ملاقات كروالى وہ اسے و ميد كر خاصا ورا سا محسوس موريا تقا- كامران يول ربا تفا اورياس قاسم بال " بحمد سے رابطے میں آجاؤ میں شرطیہ کہدرہا ہوں بال كررما تقا- جب ساجد اتحة لكا توباس كامران سے تمہاری پریشانی کے دن حتم ہوجا میں کے۔ مخاطب ہوا۔ "من خود مجی اس زندگی سے اکتا گیا ہوں اور اچھی "ساجدصاحب کوسمجادینا که بیسرکاری تھیکے ہوتے زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوں۔" ساجد علی نے کہا۔ ہیں اس میں بڑی و مید بھال سے مردوروں سے کام لیا " میں تباری مجھٹی ہونے پر مہیں لے اوں گا۔ پھر جاتا ہے ورند مردورایا کام دکھاتے ہیں کہ تھیکے دار کوجی ہم کی اجھے سے ہول میں بیٹر کر یا تیں کریں گے۔" مراکوائری کمیٹیوں کے سامنے پی ہوتے رہنا پڑتا ہے كامران نے كھا۔ اور چيك الكرك جاتے بيں۔" " میک ہے میں کل تمہارا انظار کروں گا۔" ساجد " ساجد صاحب بہت مجھ دارآ دمی ہیں بیان کا پہلا ئے کھا۔ منكيس إس يها بي كا في العالم الماس دوسرےون کامران حب وعدوساجد کولینے گی گیا کامران نے بتایا۔ 

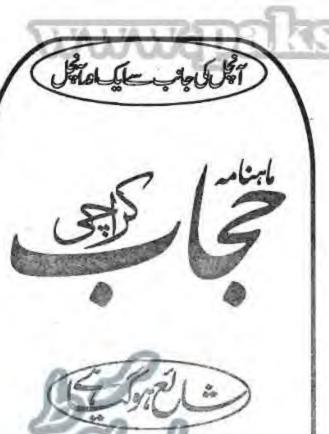

ملك كي سيزر صورف الكرارون كمسلسل وارنا ول: ناولت اورا قسائوا ے آراستایک مل جدو کر او کی دو کی صرف ایک ای رسالے عل ع بود جوا بكرة مودل كراحث بي كادرده مرف معجاب آئي في اكر ع كدكرا في كاني بك كرايش-



خوب صورت اشعار تخب خراول اورا فتباسات يرمبني سنقل للملط

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتميں 021-35620771/2

0300-8264242

" مرقب ب- "باس قاس نے کہا۔ آس سے باہرآئے برکامران نے ساجد کو محمیدال جانے کی مبارک باود ہے ہوئے کہا۔ "الوجھنی تہارے برے دن حتم اور عیش کے دن £ 3183 "وواتو ٹھیک ہے مرجھے یہ بتاؤ کہتم نے اپنے ہاس

ے کہا کیا تھا جووہ اس قدرسم ہوئے تھے۔" "ش نے کیا کہا تھا۔" یہ کہتے ہوئے کامران نے زوروارقيقهدلكابا

"من نے اے یہ بتایا تھا کہتم نے اپنی ربورتک ے کی ڈائر میشروں کے خلاف اکلوائریاں بھادی ہیں۔ بعض کو جری رفصت بر کھر مجوادیا ہے۔ ساجد کے یاس ار وہ اخبار شر ایک استوری ہے اگر وہ اخبار ش چیپ لى الله ير مارى فاكل كال جائے كى \_بس استورى كانام من كرباس نے فوري طور پر جہيں شيك در برديا اور وہ اسٹوری کون کی ہے؟" ساجد نے 18 2 2 91

باس نے او جما ہی تین اور اگر ہو چو بھی لینا تو میں مر کا جیدی موں کوئی بھی ہاس کا راز جھے ہے جمیا موا الل ب- تازور الالاس كارنام كمعلق بناوينا له وه ساجد کو با مل کیا ہے اور ساجد اس کا واے کو استوري كي صورت من جهاب دے كا اور تها التهاريمي ایما ہے کہاس می فر جھیت ای افوائری شروع موجاتی "كامران في ال

"ال جارے اخبار کے ربورٹر خریں لانے میں بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی خبریں بڑی منتد ہوئی ہیں ای لیے حکومت کوان کی خبروں پر توس لیما پڑتا ہے۔

شام كو كمريخ كرجب شيكه طنه ك خربيكم كوسناني وه -しりと」をこれでき

"ابتم اخبار كوچمور كراتوجه على دارى يراتوجددو تاكہ يوے فیلے طنے لگے اور مارى غربت كے دن

تم بے فکر ہوجا ک۔ اس بہت جلد اخیار کو خر ياد كهددول كالم أن ورايه كام عل فك مجر ويحوين كي

كرتا بول-"ماجدنے كيا-چیک د کھ کرساجد علی کے چرے پر فوش کی اہر دوڑ تی بيكم كي خوشى ويدني سي شام كي حاسة مجمي الهيس زبروست می سی - جائے فی کرساجدعلی کا ول خوش مو کیا حسب وعدہ کا مران نے ساجدعلی کومنافع کی آ دھی رقم دے دی۔وہ رقم اے سال بھریش ملنے والی تفح اہ ہے ساجد علی کو اسکول کا شمیکہ ملا تھا وہ اس کے دفتر کے جى زياده مى - جب ساجد على نے وہ رقم اپنى بيكم كے قریب ہی تھا اس لیے وہ تقریباً روز ہی اسکول کی تعمیر کا بالتحول شريطي وه بحي دنگ ره گئي-معائند كرنے كچھودت كے ليے چلا جاتا تھا۔ "اتى رقم منافع كى مديس فى ہے۔" بيكم جرت سے كامران بحى ساجد سے خوش تھا كہ وہ شكيے ميں ول چھی لے رہا ہے تین ماہ میں مل ہوجانے پر اسکول کی " ال بيكم بهارى غربت كردن فكر محتة بين \_ساجد لتميرهمل موتى اور پھر تھيكه همل موجانے پر اسے ووسرا على نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منيكال حمياروه أيك بالى اسكول كالمميكة تفارية تعيكدات "بيكم اب توخرج يرجفكر انبيل موكانان؟" جدماہ کے اعد ممل کر کے دینا تھا۔ ساجد شیکال جانے پر " جھڑا کیوں ہوگا۔سارے فسادی جزمنگانی ہے۔ خوش بھی تھا اور فکر مند بھی کہ ابھی پہلے تھیکے کے پیسے ملے مہنگانی کے سبب تخواہوں میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا الله الله ومراهميكه بغير پييوں كے كس طرح عمل موكا۔ ہای کیے گھروں میں جھڑے ہوتے ہیں۔ جب تھکے کامران اس کی پریشانی کو بھانے کیا اور بولا۔ واری سے اتی رقم طفے لکے کی تو پھر سے شوق آ رہا ہے " ساجدتم يقينا موج رب ہوكے كر تعيد ال كيا ب ضول من جھڑا کرنے کا " بیم نے ہتے ہوئے کہا۔ اورات مل كرنے كے ليے مرك ماس سے كبال \_ ساجد کے دوسرے ملے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا اس کیے تھکے میں ساجہ کی ول چھی بور مرکئی تھی وہ اس ال تم فيك كما ي الله بي الى موج رما مول کام کوزیادہ وقت دے رہا تھا اس کی دل سمبی و کیے کہ کوں کہ سرکاری کاموں کے تھیے زیادہ تر لوگ اس لیے كامراك في خوش مور با تفا\_ میں لیتے کدان کے پیوں کی ادائیلی بہت لیت ہوتی ماجد يرم بهت اچھا كررے ہواس سے مهيں مستقبل میں بہت قائدہ پھنے گائے کامران نے ساجد علی ہے۔"ساجدنے کہا ہے۔ "ہاں جن کی احران سے مینگ نیس ہوگی۔ انیس ہے ملاقات ہونے پر کہا۔ '' میں اس کام کی پاریکیوں کو جھنا با ہتا ہوں تا کہ والعي چيك بهت في ليك في بين مجتنع ملك داراة معتل میں مجھے کا حم کی کوئی پریشالی ندہو۔" ساجد كالول كو باته لكالية إلى كما تنده فري وه سركاري ملی کیس کے۔" " پھر بھی تم جھے اس کام میں تھیدٹ لائے۔" ساجد " 'بالكل سيمو جب تم اس قابل موجا ؤ كدا ينا سرماييه نے جرت سے کامران کود یکھا۔ کیے پر نگاسکو پھر حمیس کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں " تم ان خوش تعيبول من سے موجن كى افران ہوگی۔'' کامران نے کہا۔ ساجدعلی کے اسکول کے شکیے کا کام تیزی سے چل رہا سے سیلنگ ہوتی ہے۔ای لیے ادھر تمہارا تھیکہ مل ہوا اور فیکے کے میے جی ل کے ہیں۔" تفااورائی مت میں عمل بھی ہو گیا۔اس کے عمل ہوتے " كياوالعي؟" ساجد جرت سے بولا۔ ای اے سرکاری آفس بنانے کا شیکہ ال میا۔ دوسرے '' ہاں بھئی یہ دیکھو چیک مل کیا ہے اسے میں کل مھیے سے الیس جو بہت ہوئی تھی وہ پہلے مھیکے سے ڈیل بینک میں جمع کرادوں گا۔ دو جارون میں ہمیں پیے ل مونی تھی۔ ساجد نے اب اپنی بجت کے لیے ایک جائیں گے۔" کامران نے مطراتے ہوئے کیا۔ ا کا وَنتُ بھی کھول لیا تھا اور تھیکے سے ہونے والی آ مدنی 

آستهآ ستدساجد على فيلي سي متعلق تمام معاملات سيكه كميا تفاكه كون ساكام كسي موكار اخبار من ريخ كاليمي اے فائدہ ہوا تھا۔اے تھیکے پر تھیکے ملتے رہے اور ایک ى وقت من اس كے دو دو تين ملكے جل رہے تھے۔ یسے کی ریل پیل ہوگئی تھی۔وہ اپنا کرائے کا مکان چھوڑ کر ایک بڑے سے ذاتی بنگلے میں شفٹ ہوچکا تھا۔اسے اکثر این قست پر رشک آئے لگنا تھا کہ کماں وہ چند روبوں کے لیے ترسما تھا اور اب لا کھوں میں کھیل رہا

يج بحى اجمع اسكولول يس تعليم حاصل كررب تن اور پر ساجدعل نے ایک دن اس اخبار سے جان چڑانے کا فیصلہ کرلیا جس میں کام کرتے ہوئے وہ اپنی خواہشات بوری کرنے کے بجائے خواہشوں کا گلا محوفتا رہا تھا۔ سا مدسب سے پہلے بی جرکا مران کوسانا ما بتا تھا اوراسے بتا دینا جا ہتا تھا کہ اس کی مدونہ ملتی تو وہ یکی اس اخبارے جان چیزانے میں کا ساب نہ ہوتا۔ ساجد نے جب كامران كوية جرستاني توس كرخوش مونے كے بجائے وه يريشان موكيا\_

"مم اخبار كول موزنا جاه ريهو؟" "اس کے کہ علی اورا وقت ملے کو وے سول۔"

ساجد علی نے کہا۔ " كما تهار عراخار على وي على حلامتاث

و منس ايا الكل فيس ي-"

" کر کوں ایس بے وقوتی کا مظاہرہ کررے ہو؟" كامران نے كيا۔

" بي محول كر رما جول كه مجمع اب اخبارك ضرورت جین رہی۔ "ساجدعلی نے کہا۔

"اور ش مجتا مول كمهين اخبارے وابسة رہے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔"

"م كيا بجية موكه بير فيكي تنهاري صلاحيت كي وجه ے ل رہے ہیں؟" كامران في متى خز تكاموں ے

اسے دیکھا۔

" لو چر س وجے ال اے ال

"اخبار کی وجہ سے ال رہے ہیں ۔ تمام سرکاری ڈیار شن میں جو تہارے کام دنوں میں ہوجاتے ہیں۔ وہ بھی اخبار کے توسط سے بی ہوتے ہیں۔ ورنہ يكى كام جودلول من مورب بي مينول چكرلكانے ير معاری رشوت دے کر ہوں گے۔ " کامران نے کہا۔ " كريس كيا كرون؟"

"اخبار کوچھوڑنے کی بالکل بھی حماقت نہیں کرنا 'اس اخبار میں اگر مفت میں مجی حمیس کام کرنا پڑے تو کرو۔ ليكن اخبار كى توكري مت چهوژنا ورند پرتم واليس اى پوزیش میں آ جاؤ کے جہاں سے مطے تھے۔" کامران

وه بالكل درست كهدر با تفاريد بايت ساجد بمى مجمتا تها كداس بي الي كوني قابليت في من حس كى بناء ير اے میکے ل رہے تھے۔ جب کددوس سے میکے دار میکے کی خاطر خوب مماک دوڑ کرتے تھے۔ کر ہر بار ساجد کی وی من من تمام من داروں سے کم رقم موتی منی -ای لياس كالفيكه فورى منظوموجا تا تفاراس كى يُرْسُ مَنْ يُن رم سے سے کم ہونے کا رازصرف کامران کو بی معلوم تفارباتي لوك السائلم سے ناواقف تھے۔

ساجد نے بیت سوئ جار کر اخبار چھوڑنے کا فیصله کیا تھاوہ دھرارہ کمیا۔اب اس نے نیافیصلہ کیا تھا كداسا فيارش ربنابي كوب كرافياراب اسكى مجوری بن گیا ہے جو چیز انسان کی مجوری بن جائے اس سے نجات حاصل کرنا ہے وقو فی بی ہوگی۔



FOR PAKISTAN



م المح وفيل انسان خود كرنا بان فيعلول يمل درآ مدك ليه وه نجان كياكيا بلان تياركرتا بيسوت بناكهقدرت في اس كے ليكيا بلان

انساني منصوبون اورفقدرت كيفيعلون كدرميان جنم لين والى أيك

دوات کی ہوس میں انسانیت سے گر جانے والے ایک جوڑے کی

رشتوں کی حرمت کا باس اور لحاظ رکھنے والے ایک تو عوان کا قسامت

وف العارى امجد جاويد كى نوك قلم معين من لين والا أبك خوب صورت فسانه

# Dewnleads From Palsodsycom



### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کی الگیاں ایک دومرے بیں پیوست کر کے سینے کے قریب چا درکو پڑا ہوا تھا۔ چندمنٹ بعدا سالڑی نے خود پر قابو پالیا۔ پھراپی بخروطی الگیوں سے گالوں پر آئے آنسو ہاف کیے اور دھیرے سے مڑی۔ اس کی نگاہ سامنے کھڑے رضا پر ٹی تو وہ ایک دم شخک کی۔ کئے تی لیے دہ اس کے چرے پر سے نگا ہیں نہ ہٹایا ئی۔ وہ بی لیے دہ اس کے چرے پر سے نگا ہیں نہ ہٹایا ئی۔ وہ کی ایس بی بات کی مائند بن کی جیسے اس نے پھرانہونا وہ کی رگا ہو کے انہونا کو کی ایک بیٹھے سے درخ پھر کراس کے جرے پر کئی رنگ آکر وہ کی رہا ہو جو بیتا، وہ الڑی ایک بیٹھے سے درخ پھر کراس کے قریب سے ہوئی ہوئی آگے بیٹھ کی درضا نے بیس کے درختوں کی باس کھڑی ادھیڑ عرضا نے بیس کی موجود کھ تی موجود کھ جیس کے درختوں کے باس کھڑی ادھیڑ عرضا نے بیس بیس کی اور جرستان سے باہر پاس جاکر رکی۔ اس سے پرس لیا اور قبرستان سے باہر پاس جاکر رکی۔ اس سے پرس لیا اور قبرستان سے باہر پاس جاکر رکی۔ اس سے پرس لیا اور قبرستان سے باہر بیا نے والے دراستے پر چل دی۔

انبی طات ش رضا کواحیاس ہوا کواس کے پاپا کی قبر پرآنے والے لوگ ہاں کے لیے محترم ہیں۔ اخلاقی تفاصات بی تفاکہ وہ ان کے قریب جاتا اور کی جی انداز سے ان کا شرار سے ان کا شرار سے ان کا شرار اگرتا۔ وہ جا نا آفا کہ اس کے پاپا بہت سارے لوگوں کی مدو کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے بیرلوگ انبی احسان مندول میں سے ہوں۔ اس نے گلدستہ انبی احسان مندول میں سے چاتا اور پھر آہتہ قدموں سے چاتا اور پھر آہتہ قدموں سے چاتا اور پھر آہتہ قدموں سے چاتا اور پر آستہ قدموں سے چاتا والی اور پھر آہتہ قدموں سے چات والی اور پھر آہتہ قدموں سے چاتا والی اور پھر آہتہ قدموں سے چاتا ہوں کی بیان جا کر سلام کیا۔ خاتوں کے بیان جا کر سلام کیا۔ خاتوں میں بند کر کے بیان جا کہ والے تب سے جواب ویا۔ تب رضانے ہوئے ہوئے ہو چھا۔ دیا۔ تب اور ؟''

'' بیں بلقیس خاتون ہوں اور وہ میری بینی ہے۔''اس نے اختصار سے جواب دیا۔ ''آپ دونوں یہاں۔''اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھوراجھوڑ دیا۔

رورو ہار ہور رہا۔ ''وہ اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آئی تھی۔''اس نے کہا تو وہ جرت سے مشتدردہ کیا۔ان چندلفظوں نے اسے بورے وجود سے ہلا کرد کھ دیا تھا۔ چندلفظوں نے اسے کی قبر بر مصلب اللہ ایک اس

مرمتی با دلوں ہے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ موسم بہار کی مہلی بارش سے ہرشے تھر گئی تھی۔اگر چدسہ پہر کا وقت تھالیکن یوں لگ رہا تھا جیے شہر پر شام اُر آئی ہو۔سرکیس بھیگ کرزیادہ سیاہ ہوگئ تھیں۔ ایے یس رضا سلمان نے سؤک کنارے موجود چھولوں کے ایک اسٹال کے پاس اپن گاڑی روک دی۔اسے رکتے و کھے کر اسال والے نے تیزی سے چواوں کا گلدستہ بنایا اور كازى ك قريب آكر كمز اموكيا \_ رضان لينجرسيث والا دروازه كھولاءاس نے گلدستدو ہاں ركھ ديا۔ رضانے ايك يدا لوث اے ديا تو وہ سلام كرتے ہوئے وروازہ بنوكركے يہے مث كيا۔ رضائے گاڑى يوحا دى۔وہ ملد از جلد قبرستان باني جانا حابتا تحارجهان اس كا پایا سلمان انرف ابدى نيندسورها تعاريضا كا كذشته عفي ہے ہی معمول تھا۔اس کے گمان میں بھی میں تھا کہ بایا بول چھڑ جا س کے۔وہ لندن سے پہلی دستیاب قلائث ے بہاں کی او یا یا کا جنازہ تیار تھا۔اس نے خوداہے التمول سے انتخاب سروخاک کیا قتا۔ ساراون وہ تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملمار ہتا۔ سے پہر ہوتے ہی وہ فيرسان كارخ كرتا ومال تعوز اوفت كذاركرا سيسكون

رضائے قبرستان کے باہر ساتک کے پاس گاڑی
دوکی،گلدستہ اٹھایا اور قبرستان کے اندر چلا کیا۔ اس کے
سامنے ایک بڑا ساشر شوشاں تعادہ وہ تحدید وہ آپ کے
بردھتا کیا۔ جبکہ اس کے پایا کی قبراہمی می تھی۔ جسے تی
وہ اس کے قریب پہنچا، اس کی تگاہ ایک سیاہ پوش لڑکی پر
پڑی جو بڑی شدت سے رور بی تی۔ سرکمی بادلوں اور
سبز بیلوں کے پس مظری وہ سیاہ لباس پہنے، گلائی
چرے والی لڑکی ہر طرف سے بے نیاز یوں شدت سے
پڑرے والی لڑکی ہر طرف سے بے نیاز یوں شدت سے
رور بی تھی کہ اس کا بدن ہو لے ہو لے لرز رہا تھا۔ اس
کا جسے آسان سے بارش تھی تو اس لڑکی کی آگھوں سے
جاری ہوگئی ہے۔ وہ رک گیا اور پوری تو بت سے اس کی
شدت کر بید کی آپ اور اور کی تو بت سے اس کی
کون ہے؟ ضرور کوئی گرا جذباتی تعلق ہوگا۔ جمی آ نسوا
کون ہے؟ ضرور کوئی گرا جذباتی تعلق ہوگا۔ جمی آ نسوا
تی تیزی سے دوان ہے۔ اس لڑکی ہے دواوں ہا تھوں

188

تعبو ۱۹۱۲

عتى۔اے حل اور صبر سے خود اس سارے معاملے كو و کھنا تھا۔ اگر اس مورت نے انتا بردا دعویٰ کیا ہے تو اس کے یاس شوت بھی ہول گے۔اس کے پایا کی دوسری شادی فابت ہو جاتی ہے یا نہیں۔بداس کا مسلمنہیں تھا۔ بلکدایے بحس ہو گیا تھا کداس کے یایا کی زعدگی كيے گذري تحى \_ايك د كھ كااحماس رضا پرتن كيا تياء آخر پایائے ہم سے بدیات کول چھیائی۔ کیا مجوری تھی ان كى، كسے حالات تے ان كے ساتھ، جو وہ ائى بوى اور بني كودنيا كيسامي بيس لاستكه اب الروه فورت ايخ وعویٰ کے ساتھ ونیا کے سامنے آجائی ہے تو کیا ہم اس حقیقت کوشلیم کرلیں مے مان جائیں مے ؟ اور انہیں تعلیم کرلیں طے۔اس کے لیے میوں کا در، وا ہو گیا تھا۔وہ اس وقت اپنی ماما کواس معاف کے بارے میں نہیں بتانا جا ہتا تھا۔ جب تک وہ خود کی نتیج پہیں بھنج جاتا تھا۔ بدقیملہ کرکے وہ قدرے برسکون ہو گیا تھا رضا کی این یا یا کے آفس میں معروفیات برحتی جلی جاری میں۔ اے بہر حال ایے پایا کی محت پر دفک آ رہاتھا۔یایا نے سی سے کا می اس کا اعدادہ ان کے ا ٹا ٹول سے ہور ہاتھا۔اوروہ خوشکوار جرت میں ڈویٹا چلا جار ہا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یا یا کی زندگی کے بارے میں کی جاننا جا بتا تھا۔ سویا یا کے قریبی ساتھیوں اور برائے ملازمین کوزیادہ قریب رکھتا تھا۔ ایس میں الك قيض الدين جي تفارجس في سب سے زياده سلمان اشرف كذاما القاراد شنيديمي كريايا رازونياز

اگلی سہ پہراس نے فیض الدین کواہے آفس میں بلا لیا۔ جائے کے دوران کپ شپ میں اس نے اسپے پاپا کی بائنس چھیڑر دیں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے

ر چھا۔ وفیض صاحب۔ اپایا کے ساتھ آپ کی طویل رفافت رہی ہے۔ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہانہوں نے دوسری شادی کی ہو؟''

' فیض الدین چند کھے سر جمکائے بھا رہا۔اس دوران رضا کاول دھڑ کمارہا۔وہ ہاں یاناں کے درمیان

نے اللَّتے ہوئے یو جماتو وہ خاتون چند کھے اس کی طرف دیستی ری ، پھرینا کچھ کیے پلٹ کرای جانب بره من موره راس کی بنی کی می رساحرت زوه ساویس کھڑارہ گیا۔وہ سوچ جھی نہیں سکتا تھا کہاس کے پایاتے دوسری شادی کی موگی؟ اولادش ایک جوان از کی محلی مو كى، جيسے اس نے چند لمح بل ديكيا ہے اور بيرسامنے کھڑی خالون اس کی سوتیلی مال تھی۔وہ ایک ایسے شاک میں تھاجس نے وقتی طور پراس کی ساری سوچیں مفلوج كرك ركددي تعيس اس كايايا تواس كي تكامون میں ایسے کروار کا مالک تھا کہ جس کی قسمیں کھائی جاسکتی میں اور یہ ....اس نے ویکھا، دونوں تگاموں سے اوجمل ہو پکی تھیں مجھی اے خیال آیا کہ اس کے مایا ے اتنی قربت رکھے والے بدگون ہیں۔ کہال رہے یں جمیات معلوم کرے،وہ تیزی سے ان کی جانب ليكا - يسم على وه بيروني محا تك تكي مجنيا وه ايك فيمولي ی سرن ریک کی گاڑی میں سوار میں ،جور علت موسے تیز ہو گی گی۔اس نے زورے آواز دی ملین وہ کیل ركيس \_ چند عي محول شن وه چاچي محيس ـ وه يوجمل قدمول كے ساتھ والى اينے مايا كى قبريرا كيا۔

رضائے اعرابیل کی گئی ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے المحوں میں سب کے بدل گیا ہو۔ اعتادتوٹ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کا درا اللہ ہوتا ہے۔ وہ اس وقت اللی بی کیفیت سے گذر رہا تھا۔ وہ فاتحہ پڑھنے لگا۔ اس کی دعا میں وہ سے والا جذب نہیں تھا بلکہ جذب کو شک کا ویک لگ کیا تھا۔ بلکیس خاتوں کی کوئی ہے تھا۔ بلکیس خاتوں کی کوئی ہے تھے۔ قبر اسے جواب نہیں وے سکی تھی کہ وہ مطمئن ہو جاتا۔ وہ چند کھے وہیں کھڑارہا، پھر پلٹ کرقبر ستان سے جاتا۔ وہ چند کھے وہیں کھڑارہا، پھر پلٹ کرقبر ستان سے جاتا۔ وہ چند کھے وہیں کھڑارہا، پھر پلٹ کرقبر ستان سے جاتا۔ وہ چند کھے وہیں کھڑارہا، پھر پلٹ کرقبر ستان سے جاتا۔ وہ چند کھی دیا تھی کے دہ

رضا سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔وہ اپنی ماما شانہ بیگم سے پوچھ سکتا تھا کہ پاپانے دوسری شادی کی بیگم سے پوچھ سکتا تھا کہ پاپانے دوسری شادی کی بیٹی جواب ہاں میں ہوتا یا نال میں اس کی ماما پر کیا گذرتی ،اس کا وہ احساس کرسکتا تھا۔ عورت چاہے جیسی بھی ہو،جیسے طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہو۔اپنے مرد کے ساتھ کی دوسری عورت کا ذکرین کر بھی پرسکون نہیں رہ ساتھ کی دوسری عورت کا ذکرین کر بھی پرسکون نہیں رہ

ننخ افق \_\_\_\_\_ 189\_\_\_\_ 189

اعصاب کوجعنجوڑ دیسنے کی کیفیت میں جٹلا رہا ہیجی اس نے سرا تھایا اور آ ہستگی سے بولا جا میں تو۔ "اس فے حرت اور بے کی سے کہا۔

"جی ہاں، انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔آپ اس وفت بہت چھوٹے تھے۔آپ کوتو او لیول کے بعد لندن بينج ديا كيا تفا-انبول نے بيكم صاحبہ كو بھى تبيل بتايا کہ بات مجمی ہے تو مجھی رہے یہاں تک کدوہ ونیامیں

"دوسری شاوی کرنا کوئی جرم نیس لیکن دوسری شادی چھیانے کی آئیس مجوری کیاتھی۔ 'رضانے انتہائی

ن حیات ہاں وہ بھی '' ویکھیں ، میں اتنی تفصیل تو نہیں جا متا ہاں وہ بھی محصار کافی رقم لیا کرتے تھے اور چندون کے لیے اپنی دومری ویکم کے یاس جاتے تھے۔ اس صرف اتنا جانتا مل سال وه كون بين مكال رئتي بين سي اس مارے میں اس جاتھا۔ قیض الدین نے کے جامک

"میں اس خالان سے الا اوں اور اس کی بیٹی کو بھی ر يكها ہے " بير كہتے ہوئے اس نے قبرستان والا واقعہ ال كر ديا \_اس دوران فيض الدين خاموشي سے منتا ربائ اس وفت ميرا د ماغ مفاورج موكرره كما تفايين ان سے میں معلوم بیں کرسکا کہ وہ کہاں رہے اور کیا ايما كوني وربعه ب كريم أيس الاس كريس؟"

" مرمرا خال ہے کہ ایس علاق کرنے کی ضرورت ميني -ظاہر ب وہ خالون اورائر كى اكر سلمان صاحب كى بيكم اور بيني ثابت موكتين توجا تيداد بين بعى حصددارين جائيس كي وواقو اكرسامية آكر بحى دعوى كريراتو آپ أنبيل شليم ندكرين -"فيض الدين نے خلوص سےمشورہ دیا۔

ایہ نہیں یایا کے ساتھ کیے حالات تھے۔بات جائداد کی نہیں ، اُن سے مارے تعلق کی ہے، کیا سلمان اشرف کی بوی اور بٹی کو تھا چھوڑ دیا جائے۔ پھر اگر جائداد میں ان کاحق ہے تووہ آئیس ملنا جاہے۔ فیض صاحب مجيس ،وه مارے قريبي رشتے دار ہيں۔"رضا - しとれとしてこし

"اب ش كيا كه سكتا جول اب وه خود بي سامخ آ

"كيا يه اچما ليس ب كه بم أليس علاش كر لیں۔ بچائے اس کے کہوہ ہمیں عدالت میں یا کسی ایسے قورم يرطيس ، جهال مارايا مارے خاندان كا تاثر غلط جلا جائے مربیساری باتیس فل از وقت میں ہمیں ان ے ل كركونى بات توكرنى جائے۔"اس نے اپنا كلت نظر

"میں کوشش کرتا ہوں۔مارے ماں ایک برانا ڈرائیور تھا۔وئی صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا۔آپ ووجار ون ویر من الميس الاش كرايتا مول-"فيق الدين في اعداد من كما

و کین انتہائی راز داری کے ساتھ می جو ہو 82 902 15 2 12 10 " BZ lold 1000 B توقيض مريلاكرده كيا-

زارىيە كارىلەدىدىن كرى پرىيىقى بوقى كىرروش دان كي در وحوب اس كور عديرون سے قرا اللے تھی۔علام رنگ کے لیدرسلیم اور ای رنگ کے رہی لیاس میں لیوں تھی۔اس کا آ چل کری سے ڈھلک کر آ ہمتگی سے چلنے والی موا میں اہرار ہاتھا۔اس کے ہاتھوں میں تازہ اخیار تما عروہ اسے نظر انداز کے انی عی وعول من محى ال كے جرے رود اوج ماس كر لنے والے اس کے ہونٹ تھے۔ سرخ لعلی ہونٹ ،جن کے وائیں جانب نیج کی طرف ساہ ال تھا۔فلافی آتھوں میں ایک بے طرح کی ادامی اتری ہوئی می معلمے تاک میں لونگ کی جگہ ہلی می سونے کی تار مى \_ لىجاور محضياه بالول كى س كريا تدهى موكى جوتى سے اس کا ماتھا بڑا کشادہ لگ رہا تھا۔ مجموعی طور براس كحسن مي ايما تاثر تهاجس من كوجائ كاحسرت جھلك ربى مورحالاتك كداز بدن والى زارىدكو وكيوكر تاز کی کا احساس ہوتا تھا۔وہ نجانے اپنی سوچوں میں آباد اس ونیا بی موجود می - بول لگ ربا تھا کہ جیسے اس کا م و سیل موسین ال ک روح الین اور یک می مو-

چلى جاؤں كى۔وہيں سے ليك آؤں كى۔"اس نے عام "ناشتہ کر لیاتم نے زاریہ؟"عقب سے بھیس ے کے س کیا۔ خاتون كي آواز آني تواس كي سوچوں كاسارا تا نابانا جمر كر " يقيك رے كا تمهار ااوراس كاسامنا بى جيس مونا طاہے۔"اس نے سوچے ہوئے کہا اور اندر کی جانب چلی تفی روب دارید کے چرے پر کرب میل کیا۔ان موئے کہا تو بلقیس نے کھڑے کھڑے کہا۔ نے چند کی اخبار کی طرف دیکھا۔ پھروہیں ایک طرف رکھ کراندر چلی کی۔وہ آفس کے لیے تیار ہونے چل دی " کھیسے"اس نے یوں کہا جسے اس کی چوری يرى تى مو 命命命 " خير\_! مجها بھي امجى معلوم مواہے كدرضا آج كى وو پیرے پہلے ہی رضاان کے ماں چلا کیا۔اس کا بھی وقت یہاں آئے گا۔" یہ کمد کروہ کھ بھر کورکی چر چرو سی بھی جذبے سے عاری تھا۔ بھیس خاتون نے یدیداتے ہوئے خود کلای کے اعداز میں یولی۔"میرے اسية رائك روم بش بنها يا اورخودسائے والےصوفے حاب سےاس نے جارون زیادہ کے لیے ہیں۔ الما يہ بھی ممكن ہے كه وہ ندآئے۔ "زاريد نے آپ اس ون فورانی وہاں سے آسکیں۔ورن ہ ہتھی ہے یو جھا۔ ''مکن نی نہیں ہے۔ کیاتم نے اس کااضطراب بیں '''مکن نی نہیں ہے۔ کیاتم نے اس کااضطراب بیں میں جلدی آپ سے ملنے کے لیے آجا تا۔ وراصل مجھے آب كوال كرنايدا "رضانيات كا آغاد كيا و را عا تقار کیے بھا کتا ہوا بھا تک تک آیا تھا۔ یس اس " كيول وكيون الأش كياتم في "البنس بيكم كى سکون میں جو چنگاری لگا آئی ہوں۔وہ بھڑکے آواوش جرت می دے رضا کی الاش سے کوئی سروکاند فرايا موى مل ساءوه آرا بي م تيارد منا-"اس فتيزى سے كھا۔ "ظام بآب نے پایا کے والے سے ای بوی "آپ نے بی و کہا ہے کہ میں اس کا سامنا نہ بات كمدوى بي او "ال في جان بوجه كرفقره ادهورا اروں اور شدی اس سے کوئی یات کروں۔ چر شن نے ميور ديا\_ كياتيار مونا ب-"ومصطرب لي من بولى-ہوڑ دیا۔ '' ویکھو۔ بیر اتعلق المان صاحب سے تعاران کے " بوسكا بتهارااوراس كاسامنا مودي جائے -كوني والے ہے جتنے کی تال ہیں۔ جھے ان سے کوئی غرض بات كرني يزجائي م في ويي كرنا بي الحياليا جہیں، میں سے کوئی تعلق جیس رکھنا جا ای تم نے خواہ ہے۔ "بلقیس نے بول کہا جسے اے سرزلش کردہی ہو۔ "ویسے ماا اکوئی عقل مند بندہ بہیں چاہے گا کہ مؤاہ زحت کی۔"اس نے اکابٹ جرے کچے س اس کی جا کداوسی دوسرے کوجائے۔وہ تو ایسے سی بھی " كيول ،ايما كيول ،موج ربى بينآب؟"اس رشتے وارے الکار کردے گا۔جس کے باعث جا تداد نے بحس سے پوچھا۔ حِاتَى موكَى نظرا عـ ـ "وه طنزيد ليج مين بولى ـ " تمہارے اس سوال سے تمہاری بے جا ضد ظاہر "بيمرامعالمه، بن كياكرتي بون اوركي كرتي موری ہے۔ہم اپنی زعری میں خوش ہیں۔ پہلے کی طرح مول۔ بيتم جھ پر چھوڑ دو۔وہ آج کی بھی وقت آ يس اب منى كمنامي كى زندكى بسر كرما جامتى مول-"اس سكتاب يم د من طور برتيارر منا- "وه اعتاد سے بولى-نے ہنوز اکتابث بی ہے کہا " نیس تو ابھی آفس چلی جاؤں کی ۔اس دوران وہ آ

" ويكعيس الى سے تعلق ركھنا يا ندر كھنا آپ كا ذاتى

. 192

كرچلا جائے تو مجھے بتا ديں ۔ورند ميں عا تكدى طرف

وبال مے لکا بڑا۔ بھی خاتون نے اسے کمروالوں کو بتا دیا اور وه سلمان اشرف کا انتظار کرنے کی۔وو برس کے بعد وہ والیس آیا۔ تب پہت چلا کہ جب اب دولوں کا لکاح ہوا تھا اس وقت اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ بلقیس خاتون نے اسے اپنی قست كالكعامجه كرتول كرليات البم غلط بيانى ك باعث اس نے سلمان اشرف سے قطع تعلق کر لیا۔ یوں ون گذرتے گئے۔وہ ایے شہر میں ربی اورسلمان اشرف ابے شہر میں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دولوں نے حالات سے مجھوتہ کر لیا۔ ایک دوسرے سے ملتے رے۔ یہاں تک کردو برس بل وہ یہاں ایں شریس آگر آباد ہو گئے۔جس کی وجہزار سی اعلیم می اس سے ملے کہ وہ زاریہ کے لیے کھ کرجاتے ،وہ اجا تک ونیا چوڑ کئے۔" جھے کی سے کوئی گلمبیں میری مست بی الى تقى اب مجھے كى افتى ضرورت تبين ے۔ زاریا ہے کر کی ہوجائے۔اب اس می میری الما الما الما المعالم من رضية كرنے ك لے برے پاس بہت کھ ہے۔" بلقیس خالون نے يوے کول سے کھا۔

"اتنا ملك يايا تي .....؟"رضا ت

تیزی ہے پوچھا۔ ونہیں میں نے کہا نا تہارے بایا زاریہ کے لیے مر المان کی اور نہ ای س نے بھی ان کی طرف سے دیا موا قبول کیا۔ میں زرستگ کرتی رہی موں۔ میں نے اتنا كمايا ہے كہ باقى زعرى سكون بي بسركم عنى مول ميں اب جمي جا مول تو بهت بحد كما عتى مول اور پر زاريد ایک برس سے بھی مینی میں ملازمت کرربی ہے۔ اتنا کما لی ہے کہ ہم دونوں کی ضرورت بوری ہوجاتی ہے۔ "وہ اطمینان ہے بولی۔

" كى كىنى يى ملازمت كررى ب؟"رضاك پوچنے پر بلقیس نے مینی کا نام بنا دیا۔وہ اٹن مضبوط مینی تھی کہ ملاز مین کوبہترین اوا میکی کرسکتی تھی۔تا ہم نجانے رضا کے دل میں ایس کیا لہرا بحری۔اے بیس کر اچھا فیل نگا تھا کہ واریہ دمال کام کرے۔دونوں کے

معاملہ ہے۔ کیکن آپ سلمان اشرف کی بیوہ ہیں،جو ميرے يايا يس-"وه جذباتي اعداز ميں بولا لو بلقيس خاتون نے برےزم کھے میں کھا۔

"و مجھو بیٹا۔ اتہارے مایا سے میری شادی مجھ ا ہے حالات میں ہوئی جنہیں بہرحال نارل جیس کہاجا سكا ميرا ان سے شرى تكاح تھا۔اس تكاح كا كوئى دستاویزی جوت اگر تھا بھی تو وہ میرے پاس مبیں ے۔ دو گواہ تھے ، جن میں ایک زندہ ہے اور دوسر افوت

ور کیے ہوا ؟ کیے حالات تھے وہ، نکاح کیوں ضروری ہو جمیا تھا؟ "اس نے اضطرائی انداز میں کی سوال کر ڈالے تو بھیس خانون نے گہری سجیدگی سے

ودهن ترارے ان سوالوں كا جواب دينے كى بابند میں ہوں۔ جو ہونا تھا، وہ ہو گیا،اب کیا حاصل کے ورميس، ين مطمئن مونا جابتا مول-ب باشي مرے یایا کی زعری کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں۔"رضا ز جیزی ہے کہا، تب بلقیس خالون کٹنی در خاموش رہی مرجع موية لهج من يولي لو كبتي جل كي-

وہ فرس می اور ان ولوں اسے فرسٹک کرتے ہوئے دویرس سے زیادہ ہو گئے تھے جب سلمان اشرف ان كى كى بيساين دوست كے ياس أن تغير اتھا۔ سلمان اشرف يران دنو ل كولى مقدمه تقال وه جينے كے ليے اسے شهرے أن كے شهر ميں آحميا تھا۔ بلقيس خانون كووہ الجما لگا اور وہ اس میں دلچیلی کینے کی۔وہ ان دنوں اتنا امیر مبين تفاتا بم اس كي مخصيت زياده جاذب نظر تحى -بات برصة برصة يهان تك آن يكي كماليس شادى كركينكا احساس مو كميا حرحالات السيجيس تنفي كدان كي شادي ہوسکتی سوسی بھی متوقع مناہ سے بینے کے لیے انہوں نے یمی فیصلہ کیا کہ خاموثی ہے تکاح کرلیاجائے۔ بعد مين جب حالات ساز كار موجاكين كي توبا قاعده اعلان كرديا جائے كا ان كا تكال موكيا وه كھ عرصه يونى رے۔اس دوران بھیس خانون کے ہال زاریہ پیدا ہونے والی ہو تی ہمراجا تک ایک وان سلمان اشرف کو

تعمر ۱۱۰۱۹ء

اجميت كيل ريى \_ بي ش مجيل دي مول \_ " بي كهدكروه اوں خاموش ہونی میے خود برقابد یا رسی مو۔ مر برے جذباني ليج من بولى-"رضاايية بن شيرب، من جو

مهمیں اظمینان ولا رہی ہوں اور سے چیزیں سلمان کی بیوہ ابت كرنے كے ليے بيس إلى بيعض نموا كداد كى طلب ہاورندریوا مول کی کہم مجھے سلمان اشرف کی بوہ کے

طور پردنیا کے سامنے پیش کرو۔ بس شرط یہی ہے۔ ان کے درمیان ایک بے تامی خاموتی آن تھمری

تھی۔تبرضائی نے کہا۔

"زارىي اميرى بين ہے۔ من اب تك اس سے حبیں ال سکاء آب اے توبلوا نیں ، میں اے بات ..... "اس سے فل كرمهيں وكا جوكاروہ تم سے شديد نفرت کرتی ہے۔ بلقیس خاتون نے اپنے آنسولؤ تجیئے ہوئے کیا۔

"كيول؟وه جھ سے تقرت كيول كرتى ہے۔"اس

اجرت سے اوجھا۔ "جس بھی نے اپنا کین انتہائی تھی اور تھی میں كذارا مواورات احساس موكداس كے باب كى اولاد عیش کردنی سارا کھاس اولاد کے پاس بے اوس کیا بتاؤں م حور مجمد سکت ہو۔ "اس نے جان چھڑانے والے اعداز میں کیاتو رضا کو بہت افسوس ہوا۔ پھر کافی وير يحد يولا\_

"وہ گواہ، جو زعدہ ہے۔ کیا آپ ال کے بارے س بتاعتی ہیں۔ کیا ش اس نے ل سکتا ہوں۔"

" من ميس جانتي اب وه كهال عبي جند سال ميلي تك وه اسيخ آباني كمريس ربتا ب-المنجاف كهال مو زندہ بھی ہے یا ..... وہ بے بروانی سے بولی ہے معلومات دینے کی۔رضانے غورسے سنا اور پھراٹھ کھڑا موارواليس آتے موتے وہ بہت جذبانی مور باتھا۔

زار بیاور عا تکد دونوں اینے آفس کے سامنے والے ریستوران میں بیٹی کی کر رہی تھیں۔وہ دونوں ایک یرس کی رفاقت میں بہت گہری سہلیاں بن چکی جاؤات ساتھ جب وہ میں سے قواب ال جزول کی سمس بورے آفس میں بدونوں عی تھیں جو الگ

ورمیان خاموثی آن تغبری تھی۔اس خاموثی کو بلقیس خالون بن نے تو اِرا۔

وومكن بحمهين جويس نے بتايا۔اس سے حمهين فک وشبهات کا احساس مورمیری اس کهانی میں خامیاں اس کیے معلوم ہوں کی کیہ بہت ساری كريال عائب يل ليكن جحف ان عيكوني سروكار يس ہے۔ مجھے مہیں اطمینا بن ولانے کی یا اپنی کہانی سے ثابت

کڑنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔'' ''دیکھیں۔آپ کوخواہش ہویا نہ ہولیکن میں اپنے یا یا کی زندگی سے جڑی ہر بات کوجا نتا جا بتا ہوں۔ کم از الم بحصة مطبئ كرين اليي-"رضا كر ليج بني درا ماغمه جفلك رباتقار

مه جھلک رہاتھا۔ مورضا! میں بحث نہیں کرنا جا ہتی گر ایک شرط پر تهارااطميزان ..... "اس نے كہنا جا باتووه بولا۔ "آب كونى بهى شرطار تعين مين ما نتا مون

"وو سند مرے یاس سلمان کی چھ چڑا ہیں،جن سے ہوسکتا ہے،تنہارااطمینان ہوجائے۔نہ بھی مولو بحصے كوكى فرق فن يرتا - "وه المينان سے بولى -

"ایاکی چزیں ....مطلب ۳۰۰۰ وہ مجس سے

"بال-ان كى چريى، ش لائى مول-"بير كد كروه اسمی اور اندر چلی کئی ۔ در بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ بیں ایک چھوٹا سالیدر بیک تھا۔ دوائی کی جانب یوھاتے ہوئے ہولی۔" بیاف اس میں تہارے بایا کی دہ چڑیں ہیں جو میرے یاس نشانی کے طور پر رہ کئ تھیں۔ بیب مال میرے لیے تو اٹا شہیں ہم الیس لے چاؤ۔ کیونکہ ان چیزوں کی تقدیق فقط تہاری ماما ہی کر عتى بيكت بوع ان كى أتحمول سے أنسوروال ہو گئے۔رضا بوی گہری تگاہوں سے الیس و کھے رہا تھا۔ پھر پولا۔

" من ببت جلد يه چيزين آپ كو واليس كر دول گا۔"رضانے کھا

وونہیں، تم ان کے حقیق وارث ہو۔ انہیں لے

معلوماتِ دنيا

بلجيتم واحدملك بجبال نظي پاول چلناجرم ب یاری ایک ایا ذہب ہے جس میں مردے کوچھوتا حرام ہے وہ لوگ اے اپنے ایسے خصوصی قبرستان میں ڈال دیتے ہیں جہاں گدھ اور چیلیں مردے کا گوشت کھاجاتی ہیں۔

ایک ایس کتاب ہے جس کے بارے میں کہاجاتا ہے كراس كا ايك لفظ لكھنے سے 125 آ دى مارے كے اور اس کا ایک باب لکھنے سے 12 لا کھافراد کی جانیں کئیں وہ کتاب ہے ہٹلری کتاب"میری سوائے عمری"۔

كالكايكايا جانور بحس كرديان يربينا تاب دنیا کی سب سے بوی کتاب براش میوزیم (اندن) میں ہے بیا کتاب چارکس دوئم کے عبد میں کبھی گئا اس کے اوراق كى لمبائى تقريباً 🕶 نك اور چورانى سواتين فك ہاں کی جلع آ ٹھ بحریوں کی کھال سے تیار کی تی ہے۔ مراكش كاايك ايبا حكران تفاجو 888 بجوں كاباب تفا اس کا نام شاہ مولائے اساعیل تھا اس کے دور حکومت میں ایک الیمی رجنٹ تھی جس میں 540 سیابی کی اور پیر تمام ال كاين بين تقر

ونيا مين سب مع لميا درفت امريكه مين يايا جاتا ہے جس کی او خوائی 673 فٹ ہے اور گھرائی 101 فٹ ے اگر اس درخت کو کا ٹ کر دیا سلائی بنائی جائے تو دنیا

کے ہر مخص کوایک ڈیما ل عتی ہے۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کا پر چم بھی سرتكول بيس بوتا\_

برونانی ایک ایما ملک ہے جہاں عورت مرد کی نسبت زياده ربائش پذيريس-

ونیا کا سب سے خوب صورت برندہ مرغ فردوس

حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کومہندی کے بھول اور ریحان کی خوشبو پیند تھی۔

امريكى صدرابراجم فتكن ايك غريب كسان كابيثاتها

راشده تیجا.....ملتان

تصلک بیٹے کرراز ونیاز کر لیتی تھیں ۔آئیس دفتر کے باتی لو کول سے کوئی سرو کارٹیس ہوتا تھا۔اس وقت وہ سے کے بعدسود اني ربي تعيس جب زاربين يوجها

"كيابات بجرآج تم فيد عامتمام سيجم لاكريبال في كروايا؟"

تب عا تكدين ال كے چرے ير فور سے و يكھتے ہوئے گری سجیدگی سے بوجھا۔"زاریہ! میں چند دنوں سے نوٹ کررہی ہوں تم بہت الجھی ہوئی اور بے چين ي موركيابات ہے؟ كوئى مسلمے؟"

" مجھے خود مجھ میں تہیں آ رہا ہے عا تکد میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ جھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں و میں بٹ کئی ہوں۔ول کی اٹی ضدے اور ذہن ائي بالله منوا رہاہے۔حالات كى نشائدى ايك الگ ست میں ہے اور میری خواہشیں مجھے کھاور ہی کرنے پر مجور کرری جن میں حالات کے ایسے دورا ہے رکونی وں، جال مجھے خود مجھ میں جیس آ رہا ہے کہ میں کیا اروں۔"زار بیانے الجھے ہوئے افراز میں عجب سے

کیج میں کہا۔ "اس اجھن کی وجہ فیمل تو نہیں ہے۔اس سے کوئی بات ..... عا تكم في الليم موسئ جان بوجه كر فقره

ادھوراجھوڑ دیا۔ دونیں،وہ نیں ہے۔ " یہ کہتے ہوئے اس نے تعی میں سر ہلایا پھراکی طویل سائس لے کر بولی۔ مجسس آو معلوم ہے وہ بے جارہ اپنا حال دل کمد کرمیری طرف ے اُمیدلگائے ہے کہ میں اس کی محبت کا جواب محبت

" لیکن کیا؟" وہ تجس سے بولی۔

"يار مجھے بيہ بھے ميں تبين آتا كدوہ اگر جھے سے محبت كرتا ہے تو اس ميں ميراكيا دوش،ند ميں اسے محبت كرفي كالمبتى مول اور شفع كرتى مول \_اس كى مرضى اليكن اكر جھےاس سے محبت تبين ہے تو ميں كيوں مجبور مو

دیکھو۔ ایک اڑی کی سب سے بدی خواہش سے موتی ہے کہ کوئی اے توث کر جا ہے۔ وہ مجہیں ایے ای

ستعمر ۱۱۰۲م

# مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

چاہتا ہے جمہیں اور کیا چاہیے۔وہ ہینڈ سم ہے،اچھے خاندان سے ہے۔اس کی ..... کا تکہ یوں یول رہی تھی جیسے وہ فیصل کی وکالت کررہی ہو۔اس پر زاریہ نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔

''''اس کا لہجہ یوں تھاجیسے بکھرتے ہوئے اسے اپنا آپ سیٹناا چھانہ لگ رہا ہو۔

'' جھے تہاری آج تک بھوٹیں آئی زاریہ۔ یہ تہاری خوش متی ہے کہ اس نے تھے پند کیا۔ میں یقین سے کہ سکتی ہوں کہ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ سوطرح کی خوبیاں ہیں اس میں۔ یہ تم بھی جانتی ہواور تم .....تم سکی آئیڈیل کی طاش میں ہو۔خوابوں کی ونیا سے باہر لکل آؤ۔ تہارے سامنے جو دنیا ہے ،وہی حقیقت ہے۔ کی آئیڈیل کا مل جانا یہاں ناممکن ہے۔' وہ اسے

دونہیں مانک۔ ش نہیں مانک۔ اس دنیا میں مجی آئیڈیل مل جائے ہیں۔ ش نے دیکھا ہے آپنا آئیڈیل۔'وہ پریفین کہے میں بولی تو عائکہ حیران رہ آئی۔ آئی۔

"بيكيا كهربى المرائي الوالم المرائي المجيش إولى المرائي المجيش إولى المرائي بات م جارون المرائي بات م جارون المرائي بات م جاري بات م جاري المرائي الوائمان بي محمد المرائي المرائي الوائمان بين محراب بين مراب بين مراب بين مراب بين مراب بين المرائي المرائي

''زارید۔ااتی رفاقت کے باوجود،آج تم پہلی بار مجھے اجنبی کی ہو۔کہاں و کھ لیاتم نے اپنا آئیڈیل؟''
''کس و کھ لیا۔اور جب اسے پالوں گی نا تو ساری ونیا کومطوم ہو جائے گا۔یہ وعدہ رہا عا تکہ ،سب سے پہلے میں تہمیں بتاؤں گی۔''یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے نارل ہوگئی۔ تب عا تکہ کو یوں لگا جسے زاریہ کی ذہنی صحت پراے شک ہوگیا ہو۔ای نے رسان سے کہا۔ محت پراے شک ہوگیا ہو۔ای نے رسان سے کہا۔ محت پراے شک ہوگیا ہو۔ای نے رسان سے کہا۔ محت پراے شک ہوگیا ہو۔ای نے رسان سے کہا۔

آب بھی تنہیں سمجھاتی ہوں کہتم خواب درخواب میں نہ گرو۔ورنہ حقیقی دنیا کی طرف لوشتے ہوئے ریزہ ریزہ ہوکر بھرجاؤگی۔''

" پھر کیا ہوا۔ اگر میرے مقدر میں بھی لکھا ہے تو یونمی ہی۔ ہم شاید اس تجربے سے نہیں گذری ہو۔وہ خواب جوتم علی آ تھوں سے دیکھتے ہوئے برسوں گذار دوایے آئیڈیل کی عبت تمہاری رکوں میں خون کی مانند شامل ہوجائے اور دہ خواب اچا تک تمہارے سائے مجسم ہوجائے تو کیاتم اس کی عبت اپنے وجود سے تو چ کر پھینک سکتی ہو۔ وہ خواب ناک کیج میں کہتی چلی میں۔جس پر عاتکہ کی آئیمیں جرت سے کھیل گئیں۔اس کیے جرت زدہ کیج میں ہوچھا

"کہا نا، انجی نہیں۔ اس اے اپنے خوابوں طرح جیا کر کھنا جا ہی ہوں۔ "اس نے پراسرار کیجے میں کیا پر چو تلتے ہوئے بولی۔ "ناراض مت ہونا۔ ہم سے کھا آتھوں سے دیکے گئے خواب کی گونتا نے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان خوابوں میں ہماری پوری وات عرباں ہوجاتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھور کھ کر کہو، سوجانے سے پہلے جوتم خواب دہمتی ہو۔ وہ نتا سکتی ہو کی کو؟"

'' فرنم .... کے ... ہم جھیں ۔ اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ کا ٹائم کب کا فتم ہو گیا ہے آؤ۔'' عا تکہتے پہلےریٹ واچ پر وقت دیکھا۔ پھر میز پر پڑی اپنی چزیں تمیشتے ہوئے اٹھ کو ٹی ہوئی۔ زاریہ بھی آخی اور اس کے ساتھ چل دی۔ دولوں اپنی اپنی جگہ انجی ہوئی تھیں۔

**密密** 

رضا کو اپنے پاپا کے برنس کے بارے ہیں ہجھتے
ہوئے ایک ماہ سے زیادہ وقت گذر گیا تھا۔ س کو کیا دینا
ہوئے ایک ماہ سے کتنا لیتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے
دیگر اسٹاف کے ساتھ فیض الدین نے اس کی تجر پور مدد
اور رہنمائی کی تھی۔ جا کداد کے معاملات چھیڑنے کے
لیے اسے وقت بی نہیں ملاتھا۔ اس کا زیادہ تر وقت آفس
کے اسے وقت بی نہیں ملاتھا۔ اس کا زیادہ تر وقت آفس

ہوگیا تھا۔لیکن اے اب بل مراط کے جیسامر حلہ در پیش تھا۔اے اب مارا کی اپنی مامات کہنا تھا۔وقت آن پہنچاتھا،اب وہ اس وقت سے نگا بین بیش چراسکتا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ اپنی ماما کو ڈرائنگ روم میں لے کر بیٹھ کیا۔اس کے پاس بلقیس خاتون کا دیا ہوا بیگ تھا۔ کچھ در ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے عام سے لیجے میں کہا

مبلیں ہے۔ "اما۔!اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ پایا نے دوسری شادی بھی کرد تھی تو آپ کارڈمل کیا ہوگا۔" " سکے بھی نہیں کو تکہ مجھے یفتن سے مانہوں نے

" کھے بھی نہیں کیونکہ مجھے یقین ہے ، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہوگی۔" شیانہ بیکم نے اطمینان سے

""وه آپ سے چھا بھی سکتے تے؟"رضا سوالیہ

14747477

وہ پوری طرح مطمئن تھا۔وہ سب اس کے برنس پارٹنر نے سنجال لیا تھا۔وہاں سے اچھی خبریں ال رہی تھیں، بظاہر وہ پرسکون تھا لیکن پاپاکے بارے میں انکشافات نے اس کے اعد المحل مجا دی تھی۔وہ اسے جلداز جلد حل کر لینا چاہتا تھا۔اس دن رضا کی سامنے والی نشست پرفیض الدین بھیا کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔اس نے کافی منگوائی اور آ ہمتگی سے بولا۔

ووفیض صاحب۔ چھوڑیں بیرکام۔ میں آپ سے کھضروری باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔"

"جی کہیں۔" یہ کہتے ہوئے اس نے فائل بند کی اوراس کی جا نب متوجہ ہو گیا۔رضانے بلتیس خاتون اوراس کی جا نب متوجہ ہو گیا۔رضانے بلتیس خاتون سے مونے والی ملاقات کے بارے میں بتا کراس کواہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو قیض نے کہا۔" تو پھر اللہ اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو قیض نے کہا۔" تو پھر اللہ اس سے آپ وہ ایڈریس جھے دیں میں طاش کروا لیتا ہوں۔"

" ہاں۔ آپ ایسائی کریں۔" میک کراس نے فیق الدین کومعلومات دے دیں۔

چوتھے دن رضا اور قیق الدین اس گواہ کے پاس تعے۔وہ گواہ اسپتال میں اپنی زندگی کے آخری سالس کن رہاتھا۔اس نے ہوئے ورسے رضا کودیکھااور پھر ان کی آمدکامقصد جان کر بولا۔

"اچھاتم ہوسلمان کے ہے۔ ال یہ بی ہے کہ
تہمارے باب نے بلیس سے شادی کی کے شادی کیا
تمی بس یار مجوری ہیں نکاح کیا تھا دونوں نے پہند
کرتے تھے ایک دوسرے کو جب سلمان ہمارے پاس
تی ادھررہتا تھا۔ بس پھروہ اپنی مجوری ہیں پینسارہا اور
وہ اپنی ضد پر اٹری رہی۔ سلمان بے چارہ چلا گیا۔ہم
نے بھی چلے جانا ہے۔ وہ بہت پیار کرتی تھی تہمارے
باپ سے مر ہے بوی انا والی۔ وہ اپنی رو بیس پرانی
یادی کہنا چلا گیا تھا۔ شام تک وہ واپس اپنے شہرلوث
یادی کہنا چلا گیا تھا۔ شام تک وہ واپس اپنے شہرلوث
آئے۔ اس کواہ نے بہت سی پرانی یا تیں بھی بتائی
تقیس۔ رضا تمام رائے وہی سوچنا رہا تھا۔ اگر پورٹ
تھیں۔ رضا تمام رائے وہی سوچنا رہا تھا۔ اگر پورٹ
تھا۔ وہ اپنے بابا کے بارے بی تھیں کرتا چاہتا تھا۔ وہ

ستجبر ۲۰۱۲ء

ننزافق \_\_\_\_\_

"م عورت کو نہیں سمجھتے بیٹا۔اندازہ ہو بیگم سوچے ہوئے بولیں جاتا ہے۔ خبر۔معاملہ کیا ہے؟"

تب رضائے قبرستان میں ہونے والا واقعہ پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔وہ ایک ایک لفظ غور سے سنتی رہیں۔پھر پولیں۔

" اگراس مورت نے اتنا بڑا دمویٰ کیا ہے تو اس کے
پاس جوت بھی ہوگا۔ " شبانہ بیکم نے سکون سے پوچھا۔
" ہاں ہے۔ " رضائے کہا اور بیک بیس موجود ساری
چیزیں اپنی ماما کے سامنے ڈھیر کریں۔ پھراس کے ساتھ
ہی بلقیس خاتون کے ساتھ ہونے والی ملا قات کا احوال
عادیا۔سب کچھین کر مامانے گیرا سائس لیا اور پھر
پولیں۔

'' یہ تی ہے بیٹا کہ تمہارے پاپا ان دنوں مصیبت میں جتلا ہوئے تھے۔جب تمہیں پیدا ہوئے چنو ماہ ہی ہوئے تھے۔ان پر فین اور فراڈ کا الزام تھا جو ان کے پر ٹس پارٹنر نے ان پر نگا دیا تھا۔وہ ادھر ادھر چھپتے کیرتے رہے تھے۔ پڑے خت دن گذارے تھا نہوں کے ابعد میں تمہارے پاپا سے تابت ہوئے۔جس شہر اور جگہ کا نام تم بتا رہے ہو۔ تمہارے پاپانے وہاں بھی تھوڑ اوقت گذارا ہے۔''

"اور يه چزين؟" رضا كا دماغ الى يس الكاموا

''یہ خط تمہارے پاپائی کے لکھے ہوئے ہیں۔اوریہ خط تو میرا ہے جو میں نے تمہارے پاپا کو لکھا تھا۔ یہ کما ہیں اوران پروسخط میا نے ہیں۔ بیٹرٹ ان کی ہیں۔ بیٹرٹ ان کی ہیں۔ بیٹرٹ ان کی ہیں۔ بیٹرٹ ان کی ہیں اور لا سکریٹ کیس اور لا سکریٹ کیس اور لا سکریٹ ہیں ساتھ تھی اس وقت کیکن بہت عرصے بعد خریدا گیا تھا۔اور یہ تازہ تھویر۔۔۔'' وہ کہتے ہوئے رک کئیں۔

" یہ ادھیڑ عربلقیس خاتون ہے۔ یہ دائی طرف زاریہ ہے ادر درمیان میں پاپا۔تصویر میں کی منظر تو ادھر ہمارے شیر ہی کا ہے۔وہ بعد میں بھی ملتے رہے میں ان سے۔ یہ دونوں کچھلے وہ برس سے ادھر ہیں۔ یہ تصویر یکی بتاری ہے۔ رسائے تقصیل سے کہا توشانہ

میں سوچے ہوتے ہوئیں۔ ''رضا۔!اس عورت کو جائدادے کوئی سروکارنہیں اور وہ اپنا تعلق بھی ثابت کر رہی ہے۔تم اس گواہ سے ملر ہو''

''ہاں۔آج ہی ملا تھا۔اس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔''رضانے اپنی مال کے چبرے پردیکھتے ہوئے کہا ،جہاں سکون تھا۔

''نو پھر کیا کہتے ہوتم ؟''وہ دھیرے سے بولیں۔ ''ماما۔! جموت اور شواہد تقد این کررہے ہیں کہ پاپا نے شادی کی بہتیس خاتون ان کی دوسری بیوی اور زاریہ ان کی بیٹی لیتنی میری بہن ہے۔آج نہیں تو کل سب کو پیمعلوم ہوجائے گااور۔۔۔۔۔'' ''دنیا کی قکر جیموڑو،اپنی کہو۔کیا کہنا جاہے ہو

؟''شانہ بیکم نے سنجیدگی ہے گیا۔ ''ماما۔!ووہ میں راستے ہیں۔ایک بید کراٹیس بیسرنظر انداز کر دیا جائے۔ فرض کریں اگر وہ جا کداد وغیرہ کے مقدمہ دفیرہ بھی کرتی ہیں تو پایا کے نام کا حوالہ آئے گا۔جسے بم سلیم بی نہیں کریں گے۔'' رضائے سمجھایا۔ گا۔جسے بم سلیم بی نہیں کریں گے۔'' رضائے سمجھایا۔

"اوردوس ارست؟" شاند بیم نے پوچھا۔
"ہم انہیں شلیم کرلیں اور اگر آپ کی اجازت ہولو
انہیں اس کھر میں گے آئی۔ اور پھر جوان کاحق بنا ہے
وہ انہیں وے دیں۔ واریہ حض بلقیس خالون کی بنی
کیں سلمان اشرف کی بھی ہے۔ اور رضا سلمان کی
بین ۔ اسے معاشر ہے میں وہی عزت اور بان ملتا چاہئے
جو سلمان اشرف کی بٹی اور رضا کی بہن کا ہوسکیا
ہے۔ "رضانے پر جوش اعداز میں اپنی ہات تم کی توشیانہ
و کیر ہوئے خاموش رہیں اور پھر پورے تعمیر لہجے میں
و کیر

### www.galksoefelyzeom





اردوادب کی دو برزی اہم شخصیات ابن صفی اور ڈاکٹر ابوالخیر مشفی کی زندگی اوران کی خدمات اردوادب کے دوروش مینارجن کی روشنی سے اردوادب مینورد ہے گا

ہڑے لوگوں کو یا در کھنا اور ان کی عظمت کے کے کاعملاً اعتراف کرنا بھی بڑائی ہے

"دوبرے" کے دوالے ہے ڈاکر ابوالخیر شی اور این صفی کی برائی کا اعتراف کرنے والا بھی اس زود فراش زمانے میں "براآ دی" بی قرار پائے گا اور اس لیے میں برادرم مشاق قریش کو بھی "تیر ابراآ دی" تشلیم کرتا ہوں۔ "سرابرا آ دی" تشلیم کرتا ہوں۔ (سرشار صدیق ۔اویب شاعر نقاد)



021-356207711/2-0+714+000// them with the little in the li

تم اپنی ڈائی جاکداد ش ہے دو کے جو تمبارا باپ
تمبارے لیے چھوڑ گیا ہے۔وہ یہاں آکر رہیں ، جھے
کوئی اعتراض نہیں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں تم
رہو ہیں جی وہیں رہوں۔ جھے اپنے بینے کے ساتھ
رہنا ہے۔ یہی میری خواہش ہے۔ زندگی کے یہ آخری
بل میں تمبارے ساتھ گذارنا چاہتی ہوں میرے
بیٹے۔ "شانہ بیکم نے انتہائی جذباتی اندازش کہا۔ آخری
لفظ کہتے ہوئے وہ روہائی ہوگی تھی۔ رضا کا دل بحرآیا
قفا۔

'' ما ۔! کیا آپ نہیں بھی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کی گئی ہوی خواہش اپ ول میں رکھتا موں خبر ۔! میں نے یہی پلان کیا ہوا ہے میں آپ کو کے کرائد ان چلے جانا ہے۔ یہاں برنس چلمار ہےگا۔ یہ توہونا ہی ہے۔ فی الحال تو بلقیس خالون کومنا نا ہے۔اس کے جیسا آپ کہتی ہیں ویسائی ہوگا۔''

''زاریگیا کہتی ہے؟'' مامانے پوچھا۔ ''میری انجی تک اس کے طاقات نہیں ہو گئی، ملکہ ایک لفظ تک کا جادلہ ہمارے درمیان نہیں ہوا۔وہ کیا سوچ رہی ہے مجھے قطہ معلوم نہیں۔ میں ایک دو دن

یں بی اس سے اوں گا۔ اور سوچے ہوئے لیج میں بولا۔

''جوتمہارا ول جاہے کرو میرے بیٹے۔بیہ سارے معاملات جلد از جلد ختم کروہ تا کہ بس تمہاری دہن لانے کا اربان پورا کرسکوں۔''شانہ بیٹم نے مسکراتے ہوئے کہا۔اس کالہجہ متامیں بعیگا ہوا تھا۔

"معاطات تو چلتے رہے ہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے
کریں۔ جینے اربان نکالئے ہیں نکال کیں۔ "اس نے
خوشی ہے معمور لیجے میں کہا۔ تو شانہ بیٹم کے ہونٹوں پر
مسکراہٹ آگئی۔ جس ہے رضا کا دل خوشی ہے بھر گیا۔
رضا کو یقین نہیں آرہاتھا کہاس کی ماماتی جلدی مان
جا کیں گی۔ لیکن جب اس نے حالات کا جائزہ لیا تو
ساری بات اس کی سجھ میں آگئی۔ وہ بس اینے بیٹے کی
خوشی میں خوش تھیں۔ سوایک دن اس نے فیص الدین
سے کہددیا۔

''فین صاحب! میرے خیال ش اب جمیں پاپا کی جائیدادوالا معاملہ بھی عل کرلینا چاہے۔' ''جیسے آپ کی مرضی میر انہیں خیال کہ اس میں کوئی انجھن ہے۔وراشت تو آپ اور بیٹیم صاحبہ کے نام مقل ہوئی ہے۔اور بس، جاری مہنی کے وکیل چند دلوں میں میکمل کرلیں گے۔''فیض نے عام سے انداز میں کہا میکمل کرلیں گے۔''فیض نے عام سے انداز میں کہا '''ٹھیک ہے 'لیکن بلقیس خاتون اور زاریہ کو اتنا ہی

''تھیک ہے ہمین جمیس خانون اور زاریہ لوا تنا ہی ملنا چاہیئے جننا ان کاحق بنتا ہے۔آپ فرض کرلو کہ وہ بھی وراثت میں جھے دار ہیں۔' رضا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔

''وہ قانونی یا درائتی حقد ارٹیس ہیں۔اس لیے قانونی طور پر جائیداد آپ کے نام ہوگی۔ پھر آپ جو چاہیں آئیس دے دیں۔''فیض الدین نے وضاحت کی۔ ''وہ صورت کوئی بھی ہو۔اس جائیداد ادر اٹا اوّل

میں جو شرعی حق بنتا ہے۔ وہ انہیں پورا پورا ماتا عامے آپ کا فقدات تیار کروا نیں۔ میں بھیس خاتون سے مات کر گیتا ہوں۔"رضائے حتمی اعداز میں کہا۔

رضاچ دون سندیں۔ رضاچ دون سک اپنی کیفیات کو بھنے کی کوشش کرتار ہا تھی۔اس کے لیے پاپا کی شخصیت آئیڈیل رہی تھی۔اگر چہاس کا زیادہ وقت والدین سے دور رہنے ہوئے گذرا تھا اور وہ اپنے پاپا کو اتنے قریب سے بھی خہیں دیکے سکاتھا۔لیکن پاپا کے بارے میں اعشاقات نہیں دیکے سکاتھا۔لیکن پاپا کے بارے میں اعشاقات ی سلمان اشرف کا حوالہ زارید کی ذات کے ساتھ جڑتا تو اس کے تعارف کا حوالہ یمی بنا۔ زارید کی ذات پر شک کیا جاسکیا تھا۔ اس شک کا مطلب اس کے باپ کی کردار مشی تھی۔ رضا سلمان کی بہن کا شک زدہ وجود، وہ کس کھاتے میں رکھتا ، ایک دم سے رضا کواپنے اردگرد کا ماحول زہر آلودد کھائی دینے لگا۔

زاریہ کے بارے ہیں سوچے ہوئے وہ متفاد
خیالات ہیں گھر جاتا۔وہ آیک بار دکھائی دیے کے بعد
پر نظر نہیں آئی تھی۔کیاوہ جھرے ملنا پہند نہیں کرتی یااس
نے دل ہیں آیک جھائی کے لیے جذبات ہی
خییں ہیں؟ بیسوال الی چہن کی مانند ہتے جواس کے
دماغ ہیں ہے جینی مجر دیے فطری وابیتی گااحساس
اور جذبانی خواہش کے علاوہ جگ نسائی سے نہیے کے
اور جذبانی خواہش کے علاوہ جگ نسائی سے نہیے کے
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں لے آئے آئیں وہ
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں لے آئے آئیں وہ
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں لے آئے آئیں وہ
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں لے آئے آئیں وہ
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں لے آئے آئیں ہواں کی وہ
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں اسے کے
خاتون سمیت زاریہ کواہے کمر میں اسے کی میاں کی وہ
خاتون ہو جایا کرتی تھی۔جسے وہ آئیں پیند سے کرنی مالوں
کارویہ ہے پروائی والا انہا۔ بیسعالمہ کیسے کی ہوگا؟ وہ خود
خوری جاتا۔

اس دن عا کہ ای میز پر بردی پریان اور افسردہ میں ہوئی ہوئی ہی ۔اس کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔وہ کی بار دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں موجود فیصل سے بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی تھی ۔گر جر بار فطری جھیک اسے روک لیتی ۔ای کھیکش میں لیخ ٹائم ہو کیا۔اس نے بے دلی سے اپنا لیخ بکس لیابی تھا کہ اس کا سے دولی ہے اپنا لیخ بکس لیابی تھا کہ اس کا سے دولی ہے اپنا لیخ بکس لیابی تھا کہ اس کا محاول کے بعداس نے کہا جملوں کے تباد کے بعداس نے کہا

"کیا خیال ہے عاتکہ ،آج کی سامنے والے " اللہ ملہ اللہ "

ريستوران من شهيل-"

"بال، میراجی یمی خیال ہے۔ میں زاریہ کے بارے میں بات کرنا چاور بی تی۔"اس نے ہمت کرکے

انمی کے بارے میں سوچے لگنا۔ اس کھانی میں موجود ایک ایک کردار کا تجربی کرنے بیٹے جاتا۔ بھی بھی تواسے یا یا کی دوسری شادی محض اس کیے اچھی نہاتی کدانہوں نے بیسب راز میں رکھا۔ اگروہ اعلامیہ شادی کر لیتے تو اسے اتنازیادہ د کھ نہ ہوتا۔ اور پھر رضا کو بھی بھی اینے یا یا پر ڈھیرول بیار آ جا تا کہ جمیں دکھ نہ دینے کے باعث انہوں نے بیسب چھائے رکھا۔ای جمع تفریق میں آخر كارات ياياحل بجانب لكتهدومرى شاوى كرنا کوئی جرم نہیں ، انہوں نے ضرورت محسوس کی اور کر لى \_ كاربلقيس خالون كا اطمينان اس كى مجه سے بالاتر تھا۔ زندگی کے معاملات جیسے بھی رہے ہوں۔ ونیا داری كاضرورت إلى جكراميت رطتى بيمكن بياان کے لیے اتا مجھ کر گئے ہوں کہ اب وہ عزید ضرورت محسوس نه کرتی ہو۔ کیا یہ اظمینان اور قنا عت پندی حقیقت ہے جس دکھاوا ہے یا پھرکوئی مجبوری؟ اس کے سامنے سوالیہ نشان تن جاتے اور اس کی سوچیں تھنگ جاس تبخيال خراح بناليا

وہ اکلوتا تھا۔اس نے بہن بھائی نہیں ویکھے تے قدرت نے اگراہے ایک بھن دے دی می تواہے این بین کو بوری عزرت اور مان دینا جائے۔اس کی ذاتی جذباتی خوانش این حکه بلین زاریه کی رکوں میں اس كے باپ كا خون دور رہاتھا۔ المان اشرف كى بي كے بارے میں آج اگر چندلوکوں کو معلوم ہے و کل جب بات تھیلے گی، تب کیا ہوگا؟ جس طرح وہ خور مایا کی ووسری شادی کاس کرال کیا تھا۔جدباتی وابھی کے باوجود فتك يش تفاح جبكه حالات كى كربال بعى ورميان ے غائب میں ایے میں بات چھیلی تو کتنے رہین افسانے مظرعام برآ كرمچيل جاتے تھے۔وہ بين جاہتا تھا کہ بایا کے اس دنیا سے چلے جائے کے بعد ان کی ذات منفی تاثر کا تحورین جاتی ۔لوگوں کو بحث کے لیے چھارے دارموضوع مل جاتا۔وہ اور اس کا خاندان بد ممانی سے لے کر جگ شائی کے گرداب میں مجنس جاتا\_زاريه جس ميني مين طازمت كرتي تحي\_وه ان کے تھلے ہوئے براس کے مقابلے میں چھوٹی می عیسے

ستمير ١١٠١م

" بس نے ای دیت زار سے پوچمنا جایا تھا تمر ''تو پر آؤ۔ شن وین جار ہاہوں۔''اس نے کہا اور اس وقت میں معروف تھی۔ میں نے سوجا، بعد میں معلوم فون بند کر دیا۔ دونوں نقریاً ایک ساتھ ہی ریستوران كرتى ہوں پراس كے بعداس كاليل ون بى آف جا میں پہنچے۔وہ رش سے ہٹ کراوین ائیر میں چھتری تلے رہاہے۔ ''کیا خیال ہے پھر،اس سے زیادہ غیر معمولی ہات سیل فین بند آ بيشي وعا تكرف جمكت موئ كما-" میں آج منع ہی سے ملتا جاہ رہی تھی .....وہ کیا ہو کی۔وہ تین ون سے غائب ہے بیل فون بند ہے۔ کوئی رابطہ کوئی اتا ہے جیس ۔ "اس نے تشویش سے " إل آج تيسراون إو ونيس آئي ،اس كايل فون می بندے۔ خریت او ہا۔ "اس نے بالی سے " میں تم سے یہی تو مشورہ کرنا جاہ ربی تھی کد کیا میں اس تمبر يراطلاح وعدول ياجميل ومحداور كرناجاي-" مجھے اس کے بارے میں معلوم تبیں لیکن میں تم اس مبر ير اطلاع دو\_البحى اور اى وقت\_ يريشان ضرور مول "وه يولى ''وبی تو میں پوچسا جاہ رہا ہوں۔''اس نے ائتمائی دوسرا، ہمیں خود اس کے اسے میں با کرنا ما ہے۔"اس فے حتی اعداد میں کہا۔ بے تا ای ہے یو چھا۔جس پروہ چند کمچسوچی رہی ، پھر دمیں ابھی اس تمبر رکال کرفی مول ۔ مید کمہ کروہ " پرسول جب وہ نیس آئی تو میں نے اسے فون کر كال المدائي ، چند محول بن اس كار الطه و كيا-اس في ایا تعارف کرا کے زار میر کے بارے میں بتا دیا۔ فون بنر کے نبرآ نے کی وجہ ہو چی ،اس نے کوئی خاص وجہ میں ہوتے ہی فیمل نے بوجیا۔ بیالی میکن وہ پر بیٹان تھی۔ انجمی ہوئی تو وہ کئی دنوں سے و جمهیں اس کے مرکا معلوم ہے نام آ ڈیکیس اس می مجیب اوٹ پٹا تک یا تیں کرتی رہتی تھی وہ۔ پیت " أفي ثائم إلى تو مكن نبيل ابعد بيل علي کونی وجہ بتائے بغیرہ ان بند کردیا۔ چر چھدر بعداس کا ہیں۔"اس نے بہانہ بنا کرٹال دینا جاہا تو وہ فورا ہے پيغام (ايس ايم ايس) مريد سافون پرآ كيا-عين موتي موتي اولا-'' کیا تھاوہ بیغام' اس کی بینانی صدورجہ بڑھ گئ ووتم فكرنه كروناس كواعتاديس كاكرباتي وقت كي میسٹی میں لے لیتا ہوں۔ یہ میری ذیے داری ہے اور میں کدا گرمیرے بارے میں کوئی غیر معمولی بات پر تھے ڈراپ بھی کردوں گا۔"اس باعا تک نے چند محسوس کروفورا اس نمبر پربتا دینا۔وہ کسی رضا سلمان نامی كمحسوجا اور پراثبات يس مربلاديا-ووجہيں معلوم بے يہ كون مخص بے۔ اس نے ووہر ڈھلنے والی می جب وہ زاریہ کے مرکے سامنے کینے۔عالکہ نے گاڑی سے از کر بیل دی اور مُوْلِنے والے انداز میں بوچھا۔ ودنهيس مين نبيس جانتي اورندي يهلي بهي اس كا انظار کرنے کی، چرکائی در تک تل دیے کے باوجود کونی جواب جیس ملا، جیسے کھر میں کوئی ملین نہ ہو۔ فیصل ذكركيا تفا-"اس في كانده اچكاتے موتے كما- محر بمی کیٹ تک آگیا تھا تو عاتک پر براتے ہوئے بولی اپتائيل فون تكال كربولي\_" وه پيغام مين مهيس فاروژ كر " كبيل وه اجا تك يطيخ ند كيَّ بول؟" "ميري خيال من كوئي كريوب ضرور" وه يول ''کون ہوسکتا ہے وہ خض؟''اس کی سوئی وہیں اٹک الولاجي اے ک كريو كالفين او-ستعير ١١٠١ء

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





مك كى مشهور معروف قلكارول كيسليله وارتاول، تاولت اورا فسانول اے آ داستایک عمل بر بدہ کو جرکی دلچی صرف آیک بی دمالے میں الرجود جول سود كى كاياعث بين كالوروه مرف " حجاب آجى باكرے كبدكرا في كائي بك كراليں۔



خوب صورت اشعار منخب غرارل اوراقتبامات پرمبنی منقل کیا

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

021-35620771/2 0300-8264242

ستعبر ۱۱۰۱۱ء

''اب کیا کیا جائے'' وہ تھیرائے ہوئے پولی اس سے پہلے کہوہ کوئی جواب دیتا ایک قیمتی گاڑی ان کے یاس رکی ،اس میں سے رضا باہر آیا۔اس کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے۔وہ ذرا فاصلے پر کھڑے رے۔ جبکہ ان کے درمیان تعارف کا مرحلہ طے ہو كيا\_اورصورت حال بحي واضح موكى\_

"میں بھی کچھاہیا ہی محسوس کررہا ہوں۔زار بیاور اس كى والده دولول كا فون بند ہے۔ "رضانے كما اور ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے کہا کہوہ کیٹ کالاک توڑ

"ایے کیے ہم کی کے گر کا تالہ وڑ کتے ہیں۔ یہ فيرقا نونى باور

میں سب سنبال لوں گا۔ آپ بے فکر ہو ما س میں نے بولیس کو ہمی اطلاع کر دی ہوئی من رضاني راعماد لهي س كها-

تالا تروا كررضا كمرك اندر جلا كيا\_فيل بوسال عاتكه كونجى ناجارا تدرجانا بزايا تدرير بول سنايا تفاروه ڈرائک روم میں گئے۔وہاں کوئی نہیں تھا مر بھرا ہوا سامان کچھاور بی سمجھانے کی کوشش کررہا تھا۔وہ ایک کے بعد ایک کرود ملتے ہوئے زار یہ کے کرے میں جا ينج\_جهال كامنظرد بليكروه فيول بى دم بخور موسي زار میقالین بردائی کروٹ بے حس وحرکت بروی مونی می اس کے ہاتھ دیر تا کون ک ری سے بندھے ہوئے تھے۔ سوج ہوتے ہونٹ، چرے پر فرائس اور لنیٹی کے پاس سےخون بہد کرسوکھ گیا تھا۔ ملکے کاسی رنگ کالباس کہیں سے مسلا ہوا اور کہیں سے پھٹا ہوا تھا۔ پہلی نگاہ میں ہی اندازہ ہور ہاتھا کہ اس پراچھا خاصا تشددكيا كياب\_اس وقت ان تيول كي و بن ايك جيها سوچ رے تھے کہوہ زندہ بھی ہے یاسامنے بے جان جم يراب-رضانا قابل يفين اعداز بس اس كى طرف يول و کھر ہا تھا جیسے وہ شدیدترین و کھ کی کیفیت سے گذر رہا ہو جبکہ فیصل لحد بحرد مکھنے کے بعد بے تابانہ اس کی طرف بردها اورنبض ٹولنے لگا۔ چند کھوں میں کئی رنگ اس کے چرے یا سے گذر کے پھر اما تک فوثی

203-

بھرے لیجے ش تحر تحراتے ہوئے بولا۔

"زئده ب زاربيزنده ب عامكه بإلى لاؤ-" اس کے اول کہنے ہر وہ دونوں جیسے ہوش میں آ مجئے۔رضائے فورا اس کی رسیاں تھولنا شروع کر ویں ما تک یانی لے کرآئی اور جھنٹے اس کے منہ پر مارتے کی۔ زاریہ کے بدن میں بھی ی تفرقرابث پیدا ہوئی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔اس نے کوشش جاری رطي - مجهدر بعدوه مونقول يطرح ان يطرف ويميخ تو کی لیکن یول جیسے اسے مجھ بھی دکھائی نہ دے رہا ہو۔وہ کچے کہنا جاہ رہی محی مربونٹوں سے سرسراہث ہی لكل ربى محي وه اے بورى طرح موش ميں لانا جاه ے تے گر الیس کامیانی سیس مو یا رہی می-اس دوران چند بوليس والے بھي آھي ليكن وه يوري طرح موش میں شائنسکی۔البتداس کی سرکوشی میزیداہد میں بدل تی می منتوں نے بہت غورے سناتو سمجھ میں آیا، وہ كهدين ك

" میں رضا کودھو کا شیس دے گئی۔"

رضا پر جمرت توٹ پڑی۔ بیر کیا ماجراہے؟ مکروہ ایسا وفت تفيا كماس وال يرزياده موجاليس جاسكنا تفا-"قصل، من زاريكواستال كرجار ما مول تم ان بولیس آفیسر کے ساتھ در مرے لوگ بھی بہیں میں۔آؤ عاتک۔ وضائے کیا اور پھر زاریہ کوافعا کر كازى تك ليا

زاريد كوائباني كلمداشت وارديس بورى ايك رات گذر گئی تھی۔شام ہوتے ہی عا تکدایے کھر چکی گئی اور فیمل ہولیس کی کے بعد وہاں سے سیدھا اسپتال آھیا تفاررضا اورفيعل كوجامح بورى رات موتق مي جبك واكثرزاس بورى طرح موش مس لانے كى بعر بوركوشش كررب من الرجد رضا كى مجدين مين آرما تفاكه به اچا تک کیا ہوا؟ تا ہم زاریکا گاہے بگاہے ایک بی فقرہ بربرانا اے مرتا یا بلا دیے کے لیے کافی تھا۔ زار سکس وحوے کی بات کررہی ہے؟اس کی بیرحالت کیے ہوئی اور كس في كا يلقيس خالون كمال يديان يربيا فاد كياآن يوى؟ كيابية اربيك كي كوش عي ياكون اور

204\_\_\_\_\_

ہی معاملہ تھا؟ کمیا ہلتیس خاتون مکل ہوگئ ہے یا وہ اغواء موچکی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پریشانی کی انتہا پر تو غفاى كبكن ان سوالوب يروه جنتنا سوچناً ، اتنابى الجنتا جلاجا ر ما تقا۔ کیونکہ اس کا اطمینان انجی سوالوں کے جواب میں تفاجواس کے لیے اب راز کی مانٹرین مجے تھے۔اس راز کوفقط زاربیای کھول سکتی تھی اور وہ موت وحیات کی تحكش مين تفي \_اس وقت سورج طلوع بونے كوتھاجب سینئر ڈاکٹرنے انہیں اینے کمرے میں بلایا۔وہ دونوں اى چلے گئے۔

"رمِنا صاحب\_!مريضه موس مي تو آجاتي ب کین کوئی الیمی و ماغی و بیجیدگی ہے جس کے باعث وہ يورى طرح حواسول يس جيس آريى ميرى اس بات كى تقدیق اس کی بزبراہ اے جس کے اعدرہ پھرسے موش میں ہیں رہتی معاملہ خاصا مجیدہ ہو گیاہے۔

''تو پھراب کیا تجویز ہے۔'' رضانے پوچھا ''عیں نے ای ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ کر پورکوشش کی ہے اور کر بھی رہا ہوں کیکن میں اس حق میں بھی تیل مول كداي يعدف كوزياده ويرد كاكردسك اول -اس يو تشدد میں خاصا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس وجہ سے دماغی ويحيد كي موفي وي

"آپ جو بحر محميل بيل ما تيل ميل انظام كرليتا مول وطالي سوية مواكما-

"مين الحي مزيد ايك دو دن ديمتا مول-مزيد ر بورس آ جا میں تو ماہرین سے مشور ہ کرتا ہوں مملن ہے اس دوران کوئی بہتر صورت تکل آئے۔ " ڈاکٹر نے اے کی دی۔

"جیے آپ کی مرضی۔اگر آپ کہیں تو میں اے لندن بھی لے جاسکتا ہوں۔ 'رضائے ایک خیال کے تحت كما تو دُ اكثر بولا\_

"وہاں بہر حال سہولیات زیادہ ہیں۔ابیا ہوجائے توزياده بہتر ہے۔ ليكن دو دن تك مجھے كوشش كر كينے دو۔ ' محرمز بد تھوڑی باتوں کے بعدوہ دونوں وہاں سے اٹھ آئے۔وہ دونوں انتہائی گلبداشت کے وارڈ کی طرف آئے او سامنے شاند جیم ابق کر بلو ملازمہ سے

ستمير ۱۱۰۱م

کوشش کی جائے کہ اسے دوبارہ کوئی ڈہٹی شاک نہ کے۔رضا کے لیے بیمبرآ زمالحات تھے۔ کیونکہ زار بیر كعلاج بس مبركرنے كعلاوه كوئى جاره بيس تفاراس دوران سب سے زیادہ خیال شانہ بیکم ہی نے رکھا۔ فیمل اور عا تکہ برابر آتے تھے اور بہت وقت گذارتے۔وہ خود آفس میں بھا ماما سے رابطے ش رہتا تھا۔رضانے زاریہ کے ارد کرد کی لوگوں کا پہرا ينحاد بإنفائي خواتين خدمت كارمقرركردي \_وه خودشام فطاس كياس جاتا اور محررات كوف آتا ہولیس کی روای تفتیش جاری تھی۔ان کے مطابق یہ ڈ کیتی ہی کی واردایت تھی۔ جبکہ بلقیس خاتون کی کم شد کی

ایک معمد بن کی می \_ بولیس کی کارددائی و و ع کی ما نند محى \_رضا كى توجه اس طرف بمي محى كه البيس خاتون کا جلداز جلد بینول جائے ۔ لیکن کامیان تیس ہویا رہی تھی۔ انجی دنوں فیض الدین چھٹیاں کے حیا گیا۔ اس ك و الدان سائل اليا ك ع ع ك المجتبين فيانا میت ضروری تھا۔وہ دوئ جلا کیا۔ا کے ہفتے میں اس نے والی آ جاناتھا۔رضاکے باس ووسرے بہت سارے اور تھے۔اس نے بولیس تفیش کے سارے معاملات وكلاء كوز عانكاد يخاورا في توجدزاريديرلكا دی۔

**多多** 

دارية خواب السيفيت بس تفي مركى بادلول سے بحرا آسان اور مبرے سے ڈھے ہوئے بہاڑاس ك سامنے تھے۔ باول اس كے قريب سے يوں كذر رے تھے جیسے وہ خود بادلوں میں تیررہی ہو۔ وہ خودایک بہاڑی کے سرے پر کھڑی تھی۔اس کاسفیدلبادہ تیز چلنے والی ہوا میں چر چرار ہا تھا۔اس کے سامنے وادی میں م کچھ فاصلے پر کھیریل اور عمن کی چھتوں والے مختلف رکوں کے چھوٹے بوے کمر تھے۔ بوری وادی چھولوں ے ڈھی ہوئی تھی ہوں جسے سارے موسموں کے پھول يبين أك آئے مول \_وہ ملى آ تھول سے سركى يا دلول سے ڈھکے آسان پر دھنگ و کھر بی تھی۔وہ انتظار والی كيفيت يراهي ، عير وفي اج كل آن والاب، جواس

ساتھ کھڑی ہوئی "ماماآب .....!آپ کو کیے بتا؟"رضانے بوچھنا عا بالوشانديكم في باته اشار ع كروكة موك

مجھے كل شام بى سے معلوم ہے۔ ميں نے سوچا ك رات بحریش کسی وقت زار بی تھیک ہوگئی تواسے تم کھرلے آؤ کے مراکتا ہے معاملہ خاصا سریس ہے جر۔ اتم ایسا كرو\_كرجاد اورآرام كرويس مول يهال ير-"

"ماما! آپ يهال كيخ مطلب ..... رضا جدياني اعدازيس كهار

"میں سنجال اوں کی سب میرے ساتھ یہاں والتور ب اور بدرانی بيم جاؤ\_آرام كرو\_ورند تہاری طبعت خراب ہوجائے گی۔ "شاند بیکم نے اعتاد ے کہاتو وہ مرجانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فیصل بھی اپنے المطاكيا

رضاا ہے بیڈیر پڑا کئی ساری موچوں کی آماجگاہ ہوا مواتفا کل سے پرے لے کراب تک کی جوسورت حال محی۔اس کا کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تعارات مجمة ربي محي او فقط ايك بات كى كم كى بحي طرح زاربه کا فی جانا ضروری ہے۔تب ہی ہر بات واستح ہو کی ورنہ ہرمعال ایس تاری میں موجات کا کہ مگر تلاش کرنے کے باوجود کی ہاتھ نہیں لگتے والا تھا۔ کیونکہ باوجود انتہائی کوشش کے ملتیس خالون کا سراع تبين ال سكاتفا\_

الكا يورا مفته زاريهي حالت بتدريج بهتر مونی اس کی بربراہث بند مولی تھی اور وہ بے چینی بھی ختم ہوگئ تھی جواس کے ساتھ مسلسل تھی۔وہ خواب آور ادویات کے زیر اثر دنیا ومنہا سے بے جر برای رہتی تھی۔ڈاکٹرز کوامید ہوگئی تھی کہوہ صحت باب ہوجائے کی۔اگر جہاس کی وماغی ویحیدگی کی وجہسر پر لکنے والی چوٹ می تا ہم وہ ایسے دکھ کی کیفیت ہے بھی گذری تھی جس كاشاك وه برواشت جيس كرياني هي اب وه كب تك تعبك مو يائے كى بيد حتى طور يرميس كما جاسك تفالم بعی بھی اوا تک وہ اسے حواسول میں آسکتی۔ تب

205-

طنے والے بیں عیش مجری وندگی جہاری منظر ہے تو دور افن شن موجود وهنگ تک لے جا کر جمولا جملا "اہے میہ بھی بتاؤ کہ رضامت قبل میں جاہتا کیا ہے؟" والا بي- اكر چدا نظاركي بيكيفيت انتهائي طويل اوركسك بجرى محى ليكن اس برخمار بمي تعاجيد يمي كسك بجراا تظار اس کا حاصل ہو۔ ب اچا تک سری بادل اجبی لینے "وہ تم دونوں کوایے کھر میں رکھنا جا ہتا ہے۔ کھر لکے وصل کے ورمیان جل کر کے لی ۔ چکا چوندائی می مطلب، كرورول كا بكله اورخود وه مال بينا يهال سے كدوه اين ألميس على ندركه بإنى احا مك تيز موافي چلے جاتیں گے۔ پھر کاروبار تیرا اور تو اس کے سیاوسفید اس کے یاؤں اکھاڑ دیتے۔وہ وادی میں کرتی چلی کی ما لک۔اتن دوات تم نے خواب میں بھی جمیں ویکھی کی جھے کوئی پراشوٹ سے زمین برآ روا ہو۔اسے لگا کہوہ اسے بی بیڈروم میں آن کری ہے۔ بھی دروازہ " بھے کھ ہیں جاہے۔آپ نے جو کرنا ہے دہ کھلا اور بھیس خاتون اندرآ کئی۔اس کے ساتھ ایک كرو\_ جھے وہى ايك عام ى لاكى بنا كرمير ے حال ير طویل قامت ادھیز عرص تھا۔جس سے وہ صرف ایک چپوڑ دو۔' وہ التجائیا تدازیس بولی۔ ''ابویس چپوڑ دیں۔تم ہمارے بلان کا حصہ ہو۔اگر مار مل چی می ۔ اب اسے وہ دوسری بار و مکھ رہی می ووال کے چرو ل بر غصہ مرحملی اور جملابث تم ندر بي توسب حتم يتها اليه نا تك الرجيس بليك ميل عی جبکہ وہ اینے فیصلے کی وجہ سے مطمئن تھی۔وہ اس ارتے کے بے او ان او تم جی مارے ساتھ م عرسام من دالى كرى يرآ كربيش كا يتربيقيس عالون ہو۔ ہمارے ساتھ تم مجھی گرفت میں آجاد کی۔ کون اعتبار کرے گاتم پر ۔ وہ شن غراتے ہوئے بولاتو بلقیس 300 " دودن ہو گئے بھے اس لڑی کو مجھاتے ہوئے مگریہ خالون نے کہا۔ مہیں مجھر ہی۔ایباتو کمان میں بھی ہیں تھا۔ہم نے سوچا "و محمود اربداایک طرف عیش کی وندگی اوراے حقیقت میں الم لئے کے لیے جنتی ہم نے تک و ہے۔سکون سے زعری گذارو۔دوسری طرف موت دو کی ،آخری کھات میں آگروہ سب خوفناک حالات میں ہے آج تم میں وحوکا رے سکتی ہو تو کل مارے بدل دے کی بیار کی اور "اہے ہوا کیا ہے، یا گل ہو کی ہے؟" وہ خض بولا بارے میں سے جاستی ہو۔اب سے دیک تو میں لیاجا در مجھے نہیں معلوم، میں تو دماغ کھیا کھیا کے تھک پیکی موں، خود ہی پوچیولو۔' وہ حکمت خوردہ کہے میں بولی تو الاراب فيعلنهار بي اته من ب "میں اپنافیصلہ سنا چی ہوں تم لوگوں نے مجھے مارنا ہے تو ماردو۔'' زار بیے نے سکون سے کہدیا۔ اس مخض نے زار نیک طرف دیکھ کر پوچھا۔ دو جمہیں ہوا کیا ہے ،دو دن پہلے تک او تم تھیک " ہے جوتم نے مرنے مرنے کی دے لگا رہی ہے نا مهيس معلوم كه يس مهيس لتني بهيا تك موت دول مس براجا مك كيا موا؟" گا۔سکا سکا کر ماروں گا۔" یہ کہتے ہوئے اس نے " بیں اس معصوم رضا کو دھوکا جیس دے عتی تم خود پر قابو مایا چرکافی حد تک حل سے بولا۔ " جھے بتاؤ، لوگ بہت بڑے فراڈ ہو۔ " زاریے نے اطمینان سے کہا۔ آخر تمهارا وماع كيول خراب موايس اب محى مهيل " بية بسوچنا تفاجب تم اس پلان ميں شال موني صانت دینا ہوں کہ میں مہیں رضا کی جگہ بٹھادوں محیں۔ایک عام اڑی سے زار سلمان بنانے میں مجھے گا۔ورندوعدے کےمطابق جا موتو ملک سے باہرجاعتی معاری رقم خرج کرنا پڑی ہے۔ کاغذی جُوت بنانے سے

ستعبط ۲۰۱۲ء 206\_\_\_\_\_

ہو۔جا کدادہارےنام کرکے۔

"اسے میں جھاود کہاں کے مرتے ہے جمیل کوئی

لے کر تمہارے رہی میں تک میٹم جانتی ہو۔اب جبکہ

جا كدادتهار عنام مورى ب\_اس كي كاغذات مجيل



فرق جیس پڑنے والا۔ جا ئداد کے کاغذات تو جارے یاس آبی جا تیں گے۔اس کے نام کی جائداد مجی مجھے ال جائے كى -اس كا مرنا مارے ليے كھائے كا سودا مبين-"بلقيس في اجتى ليح مين كها-"م اوك جومرضى جاب كرو مريس رضا كودهوكا حبیں دے عتی۔ "وہ سکون سے بولی " كيول-بياجا كاس كے ليے تہارےول يس مدردی کیون؟"اس نے ترب کر غصے میں کھا۔ "ميرميرا ذاتي معامله بيئ زاربيانے آلھوں ميں آ تکھیں ڈال کرکہا تو وہ تھی آنے ہے باہر ہو گیا۔ " زاربید! بهت موچکا بخها را مرنااب بهت ضروری او کیا ہے۔ دولت نے تمہاراد ماغ خراب کرویا ہے۔ "بیہ کہ کردہ اٹھا اور اس نے ایک زنائے وارتھیٹراس کے منہ بروے ادا۔ زاریہ بلٹ کر بیڈے میے جا کری۔ ال کے ہوٹوں سے خون تکلنے لگا۔اس محص نے میس لس میں کی زار یہ کو بے دردی سے پیٹما شروع کر ویا بلقیس نے آگے بڑھ کرزاریہ کے منہ بر ہاتھ رکھ دیا تا کہاں کی آواز بھی نہ نقل سکے۔ چھودیر بعد زاریہ نیم ب ہوش ہو گئے۔ مر وہ دونوں اس پر تشدد کرتے رے۔ یہاں تک کرواری کا سربیڈے مرایا۔ مجرات ا تنا ہوش تھا کہ وہ قالین پر بے دم می پڑی تھی ۔ تنٹی اور ہونٹوں سےخوان رس رہا تھا۔وہ دھند لی آ جھوں سے ان دونوں کور مکھر بی تھی۔ "اب اے مربی جانا جائے۔ بعد میں بھی اے زبروے کرمارنا تھا۔اباے وقت سے پہلے مارنا پڑرہا ہے۔جاؤری لاؤ۔''اس محص نے غراتے ہوئے نفرت سے کہا۔ زاریہ نے ڈویق سانسوں سے ویکھا۔ بھیس ری کے آئی۔وہ دونوں اسے بائدھے لکے۔زاریہ عزاحت ندكر كل وه بائده يكة واس محص في كها\_

"اے میں بڑا رہے دو۔اورتم یہاں سے سارا فيمتى سامان تكال لو\_ييس يهال سب سنجال لول كالمم جھے سے رابطہ رکھنا۔جب کہوں تب واپس آنا۔ میں کھ در بعد گاڑی بھیجتا ہوں۔" یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ہاہر ملے اور کمرے شل سانا جھا کیا۔ ڈاریہ موت کے

\_\_\_\_\_207\_\_\_\_\_

کے لیے اس کے جذبات واحسامیات ایک بھائی کے تے۔اس کی تمام ترکوش ایک بھائی کا فرض تی جوایک بہن کے لیے ہوتی جا ہیں۔اس کوشش میں ایک خواہش بھی علی ہوئی تھی۔اسے بداحساس دلایا گیا تھا کہزاریہ اس سے نفرت کرتی ہے۔وہ اس نفرت کوایے کیے محبت میں بدلنا جا ہتا تھا۔جب وہ اس سے می تو ہوش وحواس ے بے بیانہ می اب وہ ہوش میں می ایے کھات میں وہ کوئی الیمی بات جیس کرنا جا بتنا تھا کہ ماضی کی کوئی یا داے ڈسٹرب کرے یا ماضی کی بھول مجلیوں میں تھو کر کھاور ہی سوچنے پر مجبور ہوجائے۔اس کیے وہ بہت کم اس كرسامن جاتا تھا۔رضا كے ليے سب سے اہم بات اس کی بزیرا ہے تھی کہوہ کیما دھوکا تھا جو وہ اسے ويتانبين عامتي كى اے اس وقت تك مركزا تفاجب تك ده خودايين من كي بات نه كدو ي اي باعث ده پولیس تفتیش میں اتنی و چی تاہیں لے رہاتھا۔ مجانے اسے كون احماس تفاكه بات يبيل سے اللنے والى ہے۔ سارى باتنى ايك فرف ال كى اصل المحن كاسب الم اورتھا۔زاریہ کا رویہ ایسالہیں تھا جو ایک جن کا ایے بھائی کے لیے ہوسکتا تھا۔ تی مواقع پروہ تھٹک جاتا تھا کہ وهاس روے وکیا ہے؟

رہ استال کے کہا وہ اسان ہواتھا جب شام کے وقت

دو استال کے کہا وہ میں اجینے تھے۔ زاریہ نے ساتھ وہ

موٹ بہنا ہوا تھا اور ملکے ملکے میک اپ کے ساتھ وہ

خاصی کھری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی جیسے

خالوں میں کہیں دور پیٹی ہوئی ہو۔ ای خاموثی میں اس

نے رضا کا ہاتھ تھام لیا اور آٹکھیں موٹد کرتا دیر بیٹی رہی

یسے کوئی سہارا مل جانے سے پرسکون ہوجائے۔ رضا

نے جب مضبوط ہوئی گرفت کو حسوس کیا تو دھیرے سے

ہاتھ چیٹرا لیا۔ تب وہ چو گھتے ہوئے حواسوں میں آ

ماتھ چیٹرا لیا۔ تب وہ چو گھتے ہوئے حواسوں میں آ

اور کھوئے ہوئے لیے میں ہوئی۔

اور کھوئے ہوئے لیے میں ہوئی۔

"رضا۔!جانے ہوخواہش اور حقیقت کے درمیان سنر کیے طے ہوتا ہے؟" یہ کمہ کر دو اس کی آنکھوں سن رسی و علموش رہا تو کئے گی۔"صرف اور قدموں کی چاپ سنے گل ہے ہی کی موت کا حاصل موت وہ لیے بہلی موت کے سمندر میں ڈوئق چلی جارہی تھی۔وہ اپنا بچاؤ کرنا جا ہتی تھی لیکن ہے بس تھی ڈراس قوت بھی اس میں نہیں تھی۔زندگی کے ساحل وینچنے کی شدید تمنا 'سمندر میں تیرتی با دبانی کشتی کوآ واز دینا چاہتی تھی تمرید دے تکی اور پھڑ آخری جی اس کے حلق سے بلند ہوئی۔

بعد ہوں۔ زاریہ کے سامنے کا منظر بالکل بدل کیا تھا۔وہ اسپتال میں تھی اور اس کے اردکر داجنبی لوگ کھڑے تنے۔وہ انہیں غور سے دیکے رہی تھی کہ اس کی لگاہ رضا پر آن کی۔وہ جمرت زدہ رہ گئی۔جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔اس نے رضا کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا

دیے۔اوربےساختہ کہا۔ ''رضا.....تم.....''

رضائے آٹمے بڑھ کراسے گلے لگا لیا جسپنٹر ڈاکٹر نے رضا کا کا عماضیتیا تے ہوئے کہا۔ ''مبارک ہو، اب بینارل حالت کی طرف لوث آئی ہے لیکن احتیاط ہم حال لازی ہے۔ چند دن میں ہم اے ڈسچارج کردیں گے۔''

وہ لوگ چلے کے اور وہ دونوں وہاں تھے۔ زاریہ
نے رضا کوخودے الگ نہیں کیا تھا۔ اسے اول تھا ہے
بیٹی تھی جسے اگر اب اس نے رضا کوچھوڑ دیا تو ہر دوبارہ
نہیں یا سکے گی ۔ گئے ہی لیجے یونمی بیت گئے۔
'' تم آرام کرؤیس بیبی ہوں تبہارے پاس۔' رضا
نے خودکوا لگ کرتے ہوئے اسے بیڈ پرلٹادیا۔
'' جس کہاں ہوں' اور تم' بہاں کیسے۔'' زاریہ نے
تجسسے یو چھا۔

''سب بتا دول گااس وقت تم اسنے دماغ پر بوجھ مت ڈالو سکون سے رہو۔ یہال مہیں کوئی خطرہ نہیں ہے''رضانے اس کا ماتھا تھیتھیایا تو اس نے واقعتا سکون ہے آنکھیں موندلیں۔

**备备** 

ا گلے چندون میں زار یہ بہت بہتر ہوگئی تھی۔لیکن رضا ایک جیب طرح کی آبھن میں پیش کیا تھا۔زاریہ

208\_\_\_\_

نخافق

صرف لکن ہے،جنتی شریدالن ہوگی سفراتی جلدی ط ہو گا، خواہشیں ان کی بوری نہیں ہوتیں جولکن نہیں ر کھتے۔ میں مانتی ہوں زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، پھر اس دنیا ش لوث کرنیس آنا کیکن بندو کم از کم اس دنیا سے جائے تو اس میں کی کو یا لینے کی لکن ضرور ہوئی

> ب چران خواسطيو ل كاكيا موكا يوادهوري ره جاتی ہیں؟ 'رضانے یونی بات بر حانے کو یو چھا۔

> 'نبر پوری ہوں۔خواہشیں تو پوری ہوءی نہیں عنيس ليكن اليي خواجشين بافائده اورلا حاصل مولى ہیں جن میں لئن جیس ہوتی۔ میں صرف لکن کی سےائی کو مانتي مول-"بير كبت موئ وه كلو كلي يمر اجا تك يولى مخير إيس كياموضوع في كرييش كي مول ي تب رضائے یوٹی ادھر ادھر کی ہاتیں چھیڑ وي موسم ك ،ادويات كى اوراسيتال كى باتنى يون كا

اوني مقصد على تقار

یں ھا۔ اِگلی شام زار بیانے خواہش کی کہ وہ تھلی فضا یں کچھ در محومنا جا ہتی ہے۔رضانے ڈاکٹر سے اجازت کی اوراے کے کرنکل کمیا۔وہ پہنجرسیٹ پر بیٹی يبت خاموش محى ال شام زاريين خاصا اجتمام كيا موا تھا۔ ملکے بیازی ریک کے شلوار سوٹ میں بیاری می لك ربي مي -اس ك بال كط مو ي تقاور كل ين یڑا آلیل بھی لہرا رہا تھا۔وہ ایک یارک ٹن طے محے۔ دونوں خاموش تھے اور چہل قدی کے انداز میں روش پر جارے تھے۔ بھی زار بیر کی نگاہ ایک جوڑے پر يرى وه قدرے نيم تاريك كوشے بن في ير بينے كو مفتلو تھے۔وہ لوبیابتا جوڑاتھا۔وہ ایک دوسرے میں يول كم تف كراليس آسياس كاخرى بين تفي -

" کتنے خوش قسمت ہیں بیر دولوں ،اردگرد کے منظر ے بے نیاز اپنی ونیا میں کسے مست ہیں۔ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے تشش ہے تاجو انہیں اس قدر قریب کیے ہوئے ہے۔ورند تھائی انسان کا مقدر بن جانی ہے۔"زاریے فراس کھے میں کھا۔

"مرے خال میں تھائی جی تو ایک رویہ ہے نا

زاربيه ويكعاجائ توانيان هروفت تنباب اورجاب تو انسان اسنے اندر سیلہ لگا سکتا ہے۔ "رضائے اپنا خیال

ووتم من الله من الله الله الله الله الله الله الله دوسرے کے قریب لائی ہے بعض اوقات تو یہ مجبوری بن جاتی ہے۔لیکن وہ کون کی شے ہے جو انسانوں کو جوڑے رھتی ہے۔ایک دوسرے کے ساتھ رہے پرمجور کرتی ہے۔میرے خیال جن وہ شے محبت سے بھی ماورا ہوئی ہے او راس کا نام اہمی تک لفظ میں تہیں وْ حلا \_ "اس نے کہا اور ایک خالی تیج پر بیٹھ کی \_رضا بھی بینے گیا تو وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹنے ہوئے اینا سراس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ چند کے ایک گذر کے۔وہ ع مك الحارات لكاجير فقى كي آج سن كراس تك آن پیچی ہو۔ جیسے کوئی مومی مجسمہ ہواور زاریہ کے بدن کی آنج اے بھلا دینے کے دریے ہو لیکن ٹایدوہ جیل وافی می کدرما کے اعد اس کے بیار کی مفترک بوری -63.9.9°

رضا کی نگاہوں میں ایک ایک مظرتھا۔ ہر بارے مس میں ایک بی ایکارتھی۔ جیسے وہ مجھ رہا تھا۔ لیکن رشتے کا تقدس ایس سوچ کو حیا کے بعاری پھر سے چل کررکھ ويتاروه جانباتها كريجي وه چندر مختے ہوتے ہیں،جن کے باعث زندگیا یں حمت ہے۔وہ اپنی اس انجھن کو کی کے ساتھ می سیریس کرنا جا بتا تھا۔ اگرایا کرلیتا تواس کی اپنی ذات انتہائی تھٹیا کڑھے میں کر کر چکنا چور ى شەبوچاتى بلكەكل سر جاتى نجانے اے كيول لك ربا تھا کہ زار بیرجذبات کے ایے آبٹار کی مانٹر ہوگئ ہے جسے اسے رجی اختیار ہیں رہا۔اس کے دماغ کی الی كون ى كره ب جواے ايا كرنے ير مجوركر راى ہے۔کیاوہ ماضی بجول چکی ہے، یا اینے طور پر کسی ٹی دنیا میں بس رہی ہے؟ اسے ڈرٹھا کہ کوئی ذہنی جمٹا اسے پھر ساى مقام پرند لے جات جہاں سے وہ اسے مینے كر لایا تھا۔وہ ایک بل صراط تھی جس پر چلتے ہوئے وہ انتہائی مصطرب تھا۔ پھرایک دن اس نے زاریہ سے بات كرف كا فيمله كرايا .. وه تفارس كوا لوده أيس كرسكنا تغا\_

مستعبر ۱۰۱۲ء

قطع کرتے ہوئے گیا۔ '' مجھے چھوڑو۔ میں تھیک ہوں۔ مجھے اب تہارے خلاف ہونے والی سازش کو بے نقاب کرنا ہے۔'' '' کیسی سازش؟'' رضائے بے تابانہ یو چھا تو زار سے نے چند کمھے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کوئی پچاران کی مقدس مورتی کو دیکھتی ہے۔ پھر یوں بولی جیسے اس کی آواز بھر بھر کرسٹ رہی ہو۔

''کیاشا بلان؟''رضانے بے ساختہ پوچھاتو زار یہ اس کی نی ان نی کرتے ہوئے کہتی چلی گئی۔

''اس کے ڈاکٹر کے باس اسی شہر کا ایک معزز اور
امیر شہری زیر علاج تھا۔ بلقیس خالون کو دہاں نرس اس
خس نے رکھوایا تھا۔ یونکہ بھی ماضی میں ان دونوں کی
شناسائی ربی تھی۔ اس مخص کو کینسر تھا۔ اور وہ تیزی سے
موت کی طرف بڑھ دہاتھا۔ وہ مخص سلمان اشرف تھا۔''
د' کیا! یا یا کو کینسرتھا؟''رضا چیخ اٹھا۔

"بال ! انبول نے بیہ بات سب سے چھیائی مخی صرف ڈاکٹر اور نرس بلقیس خاتون جاتی مخی تنہارے پایا نے تخی سے منع کیا تھا کہ بیہ بات کی کومعلوم نہ ہو۔ اس کے گھر والوں کوتو قطعاً نہیں۔ کیونکہ موت کا احساس، موت سے پہلے مارد بتا ہے۔ وہ تو اس اذیت سے گذر ہی رہا ہے، دوسروں کو کیوں جٹلا

"أوه له إيا فقله حارى فوشى كى خاطرا كيله و كالجميلة

وه سه پهر کا دفت نفاجب ده دولول جيل کنار بیٹے ہوئے تھے۔ آسان پر گہرے سرکی بادل تھے۔ اول جیے ابھی برس پڑیں گے۔جس طرف وہ کرسیوں پر نیم وراز منے ،اس جانب ورخت نہیں ، پختہ سڑک تھی جس كے ساتھ ساتھ كرى مزكماس والا قطعه دورتك چلاكميا تھا جھیل کے باتی اطراف میں دور دور تک درخت تھے جن پرسبزرنگ کے مختلف شیڈ والے بے ہلکی ہلکی چلنے والی مواسل امرارے تھے۔اورائی درخوں سے کرے آوارہ ہے ہوا کے دوئل پر تھے۔ زاریہ نے بھی گرے بيزريك كى شلوارسوك يرآف وائث شال لى موتى مھی۔ کے بالوں کے ساتھ چرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ وہ دونوں آ منے سامنے بیٹے ہوئے تنے اور وہ سلسل رضا کے جرے کو دیکھر بی تھی۔ وہ دونوں بھی جھیل کی ماند خاموش تصے جبکہ رضا اتنا ہی مضطرب تھا۔اب تجانے اس میل کی تہوں میں کیا تھا۔ مراس نے خود م قاريائ ركعاروه فتظرتها كهذار يدكوني بات كيماوراي كامرا پكركراچي ات كهدے -كاني در بعدوه بولي-'' کتنا رومانوی ماحول ہے لیکن لوگ کتنے کم ہیں يهال بريون لك رمائي كمادى زعدكى في جارى روح کو بری طرح مجروں کر دیا ہے۔ہم اپنا سکون شور شرایے میں تلاش کرتے ہیں۔شایدہم جسم اور دیا کے میں رہے

تعلق و بحدیں پارے ہیں۔''
داصل میں رشتوں کا تقدیں ہی معاشرے کی جزیں
مضبوط کرتا ہے۔ یہ نہ ہوتو سب عشقہ کی تیل کی مانند ہو
جائے۔جوابے جذبات کی تسکین کے لیے تقدی کے
درخت کارس چوں کراہے کھادیے ہیں۔' رضانے کہا
تو وہ ایک دم ہے چونگ گئی۔ جیسے کی نے اسے نیند سے
جگا دیا ہو۔اس کے چہرے پرایک رنگ آ کرگذر کیا۔وہ
یوں خاموش ہوگئی جیسے اچا تک اسے بہت کچھ یاد آ گیا
ہو۔اس نے چرت سے رضا کی جانب و یکھا اور پھر
بولی۔

" مجمع استال سے کب ڈسپارج کیا جارہا ہے؟" "جب میں سمجھوں گا کرتم بالکل صحت باب ہوگی ہو کہیں ایسانہ وہ تم " رضائے کہنا جا ہاتواس نے بات

نخ افق \_\_\_\_\_\_210\_\_\_\_\_نخ افق

رے۔"رضا ہوں بک بڑا چسے اس کے ول عل مختر پوست ہوگیا ہو۔

" برانی شاسائی اورراز دار مونے کا فائدہ بلقیس نے الخايا ليكن أيك اور محص محى اس بلان ش شال تحاران لوگول نے مجھے راتوں رات امیر ہوجائے کا کہا اور میں مان گئے۔دولت میری کمزوری بی جیس منرورت بھی تھی۔ بیں کاغذات میں زاربدریاض سے زاربیسلمان ین کی۔اور پھر ہم سب تہارے بابا کی موت کا انظار كرتے كے \_جوطويل موتاكيا اوراس ميس ويره يرس لگ كيا يب بلقيس سے مبر نه موسكا اور اس نے تمہارے پایا کوسلو پوائزن دیناشروع کردیا۔اس کا مجھے ال وقت پند چلا جب تمهارے بایا اس ونیا میں جیس

الومير إياك قاتل بلقس بي " مشايد مال - يا شايد تهيس ، كيونكه اس سے سب مجھ وى محص كرواتا تفاجواس بلان ميس شامل تفارجيم يبليا میں نے بھی جین و مکھا تھا۔وہی سب پھیلیس سے کہنا اور وه كرتى جاتى -اس ون تبرستان ميس ماري ملا قات القاتينيس بلكهوه بهى يلان كاحصهمى يتب ميس كئ إورتم ر تکاہ پڑتے سے ممل کے عرب بلان کا حصہ ربی لیکن مے بی مہیں ویکھا میری ونیا بدل کی۔ میں نے ای وقت فيصله كرلياتها كرتهيس وحوكا تيل دينا اور .... "اوركيا؟"رضائے ایمائے وکھ کو پوری طرح دیاتے ہوئے کہا۔

"اور حميس يانا بية ميرا آئيديل مو رضا۔ 'زاریہ نے پاگلوں کی طرح اس کے چرب پر یوں دیکھتے ہوئے کہا جیسے پوری دنیا وہیں سٹ کرآگی

" تهارا آئيديل جهارے كيے اتاا ہم تھا كرتم نے دولت اور جائداد چھوڑ دی؟"رضائے ایک خیال کے تحت يوجها\_

فال-امرے لیے اتا ہی اہم ہے۔ میں مہیں اپنی تھلی آ تھول کے خواب میں تب سے دیکھ رہی ہوں۔جب سے برے اندری فعلیں پکنا شروع ہوگئ

محس - ہران کے نافے سے مطلع والی میک کو بھی محسوس کرتے ہیں لیکن میرمبک نافے میں پیدا کب ہوتی ہے ؟اس بركوني وهيان ميس ويتا-حالاتكه بياس كاعدكا اظہار ہوئی ہے۔ میں تمہاری معصومیت ، وجاہت اور مردانہ پن پرقربان موکئ بچے اس دن احماس موا کہ زنان مفرنے اپنی الکلیاں کیے کاٹ لی ہویں گی۔ یس نے فیصلہ کہ جائے میری جان چلی جائے جمہیں دھوکا ميس دوب كي "زاريات جدبات كي رويس بهتي موكي

"اور مهيس اس جال تكس في الجيايا" ودبلقیس اوراس محض نے کیونکہ میری وجہ سے ان کا بلان حتم ہو گیا۔ تم نے تو پورے مخلوص سے جا عداد مارے نام لگا وی۔ میں نے آلکار کرویا۔ مجھے علوم تھا کہ میراا تکار میری موت ہے اور میں نے موت قبول کر لى ، وه او مجھے مار كر چينك مجھے سے يہرى زندكى تى ا بر کامحبت کی حانی کہ میں اسے زندگی کی طرف اور آنی ہوں اور آج وہ مرے یاس ہے جس کی جاہ يل فود عيده لا كاريد يه كدرة الول ہوگئے۔ وہ سب کچھ کہ کر یوں ہلکی پھلکی اور پرسکون ہوگئ ی که جیسے خلاک میں ترربی ہو۔ یددر بدانکشافات نے رضا کو ہلا کرر کھ دیا تھا لیکن اس کے ساتھ کئی سوالوں نے بھی جنم لے لیا ۔ یہ وقعہ جیل تھا کہ وہ زاریہ سے

كتاراس ليهوه لار " زارييه! آؤ چليل مباقي باتيل كل كرين مے۔شام وصل کی ہے "تب اسے احساس ہوا کہ جمیل ، درختوں اور پورے مظرکوا عرجیرانگل رہا ہے۔وہ واپس چل دیئے۔

**多多多** 

شبانه بيتم كے ليے بيرانكشافات پاكل كردينے والاتھا كهسلمان اشرف نے ألبين وكان دينے كى خاطر اينا روگ چھیائے رکھا۔ شایدا تناورواس نے سلمان اشرف کی موت برمحسوس میں کیا۔ جتنا وہ اب کررہی تھی۔وہ رضائي ببت كحدكبنا جا مى كى كىكن شدت عم سے كورى وند كريك -است خود يرقالويات شي خاصا وقت لك كما

متعبو ۱۱۹۱م

الدين سے بھي برايلان كيا موا ب محوري ي جا كداد تفا پراس نے بھیے ہوئے کچے ٹس کیا اور دولت كے وض وہ اپنا آب مبيل كنوانا جا يتى بلكماس "رضا\_! جمع بداحساس توقها كركبيس ندكبيس ومعلط نے تورضا بی کو یانے کا سوچ کیا تھا۔ بدآ بیڈیل اور محبت موريا ہے اوروہ کي ابت مواليكن اب محى و يكينا كوئى كا فلفداس كى مجمدين آنے والاجيس تفاليكن \_! دوسرى نیاجال تنهارا منظرنه موسی سی محلیمیں علی محلی که طرف ای خیال کی تر دید بھی ہو جاتی۔ دہ لڑ کی جو بے فيض الدين جيسا بإاعثا وطازم بيسب بإلان كرے كا-ہوتی کی حالت میں بھی اسے دھوکا نددینے کے بارے "شاید مین الدین کے بارے میں پندنہ چاتا مر میں سوچ رہی ہو۔ بہاں تک کماس نے موت بھی قبول بلقیس خاتون کی کرفیاری کے بعد بیسارے انکشافات كرنے كا فيصله كرايا تھا۔ بيمل ايسانيس تھا كه اس ي ہوئے اور زاریہ کی کی ہوئی ہر بات کی تقدیق ہو سرے سے لیر پھیری جا سکے۔ای تقدیق اور تردید تی اس نے احتراف جرم کر لیااور فیض الدین کے ے ایک بی محکش نے جنم لیا تھا۔ مگروہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔اصل میں سارا بلان اس نے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹرز نے زاریہ کو ڈسچارج اس نے بنایا تھا۔ "رضانے وضاحت کی۔ كرنے كے بارے ميں كبدديا تھا۔ كى وہ وقت تھاجب ووقيض الدين نے يراني رفاقت كا فائده اشمايا۔وه اس في التي المالي محمارے مایا کے سارے زوال وعروج سے واقف وه ایک خوشکوارمی محی سفیدآسان شفاف شارجی تا اس سے کے الیے یہ کمانی محرفا مرانی چروں سے سے سورج کی روشی نے ہر ہے کو چکا دیا تھا۔ زار سے کو تقديق كروانا اتنامشكل نبيس تفاروه جعلى فكاح ناميجي و جاری کردیا کیاموا تھا اور وہ جانے کے لیے منسی مولی بواللا تفاريس نے زاريد ك بارے مل كماليكن کی فیصل اور عا تکساس کے پاس موجود ہے، جب رضا ایا کر کے وہ بھیں کو بیوں ایت میں کرنا جامنا ان کے باس کہ کا اس کے گئیت بی کرے کی تفاصی تفارا یک طرف وه ورافت کی حصد دار جونی اور دوسری طرف قانونى وارث كراس كياما؟ "الى الى ي يكى احتراف كيا-"رضان چلیں؟"رضانے خوال کے ساکھا۔ سوچے ہوئے کھا۔ و وراصل بينا إو واليه مناقق فخص تفا اور منافق وو کمال؟ کمال جاتا ہے جھے؟ "زار سے نے دکھ اور لوگ اس مادہ سانے جسے ہوتے ہیں جو ایے ال سنیولیوں کونکل جاتی ہے۔حسد کا زہر المیں خود بے چین ركمتا ب\_ البيس احساس عي جيس موتا كدوه لحدايي

"مورى ايورى ما ۋى \_! مين تھوڑ اليث ہو كيا۔ تو پھر

س کے تھلے ملے کیجے میں پوچھا تو رضا چند کھے عاموش رما چرفيمل اور عاتكدكي طرف ويجيع موت

"اچھا کیاتم نے بیسوال کر دیا ہتھا رے سوال کا سيدهاساجواب ويمي ب كرهار عربين اس ملے ہمیں بد طے کرنا ہوگا کہ وہاں تہاری حیثیت کیا ہو

" ہاں ، میں مجھتی ہوں کہ بیا طے ہوتا چاہئے۔ایا کیوں ہے بیا میں جانتی ہوں۔" عاتکہ نے تیزی سے

"تو پرسنو۔ ازار بیمرے کھریس میری بہن کی حيي عدي في جواس كاتعارف

کی گرخود مطمئن اب بھی ندتھا۔اس کے سامنے زار سیکا روية تفاروه ايخ لفظول من تحي ثابت موكي تحى-ان چندونوں میں اس نے زاریہ کے بارے میں بہت متضاو سوچا تھا۔اے تجانے یہ کوں لگ رہاتھا کہاں نے فیض

نے پید کہ کرائی ماما کواطمینان ولانے کی بھر پور کوشش

ذات میں غلاظت مجررے ہوتے ہیں۔اس کیے تو

منافق ونیا کے غلیظ ترین انسان ہوتے ہیں۔ "شانہ بیکم

"ماما\_! آپ فکرند کروسی اب مخاط موں ۔"رضا

ننزافو

نے قدرے کی سے کہا۔

د نیایس آؤل کی۔ جھے تمہاری دوات اور جا کداد ہے بھی وكيريس جابيئ -اب أكر دينا محمى جا مو كرتو مين نبيس لول کی تم آتی ونیا میں خوش رہو۔بس ایک شے ماتکتی موں اگر دے سکولو؟" زاریہ نے عجیب سے مجھ میں يول كما جيسے كوئى اين آخرى خوابش بيان كرر بابو\_

''بولو۔''رضائے جیرت سے کہا۔ ''جہیں تہارے لفظوں کا پاس مبارک ہو لیکن مجھے وہ احساس وے دو جو محبت سے بھی ماورا ہوتا ہے۔اور شایداس کے لیے کوئی لفظ میں بنا میں اے حِاصَل بَى نَبِينِ كُرِمَا حِامِتَى جُومِيرانِينِ تَعَامَر اسے تو بچا عتی ہوں جومیرا اپنا ہے۔کیاتم مجھے وہ احساس دے سكتے ہو۔" زارىيے يول كما يعلى دادى مل كورے موكرزورسي آواز دے دى جائے \_رضا كريدى دير تك اس کی بازگشت سنائی دیل روی روه کوئی جواب میں وے کا۔ تب زاریہ نے قبل کی طرف دیکھ کر کہا۔ ' آؤ فيعل - العلمين بم أيك في زندكي كي شروعات كري كے -"بيكتے ہوئے وہ اٹھ تى ۔ اس نے بلث كر می مرے کی طرف میں ویکھا۔ فیمل نے بیک افغائے اور ال کے چیچے چل دیا۔رضانے شدت دکھ سے م حصيل بعر لين مجى عا تكدف اس كاعدهم ير

ہاتھ رکھتے ہوئے گیا۔ وجمہیں افسول میں کرنا جاہے ملکہ جمہیں اپنے لفقول كى حرمت مرفح كرنا جائيدوه كيت بين ناكه انسان کوہمی اختیار ہے کہوہ اپنا مقدرینا سکتا ہے۔اس نے اپی قسمت خود چن لی ہے۔ وہ نیلے جا سانوں پر ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی میں ٹال سکتا۔ آؤ قلیں۔

رضانے عا تک کی طرف دیکھااورا تھ گیا۔ چردونوں طلتے ہوئے یارکٹ تک آ مجے۔جہاں سیوہ فیمل اور زاربرکوجاتا مواد کیمتے رہے۔رضا ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔وہ مجھ کیا تھا کہ انسان حرمت سے کیا مجھ یا ليتائ

" وخیس رضا ۔! بیس ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہم نے کمددیا اور میں نے مان لیا۔ 'زاریدایک دم سے مجر ک

" کیا حرج ہے۔ میں نے حمیس زبان ہے بین کہا توول سے بھی مان لیا ہے۔ میں جہیں ایک بہن کی عزت اور مان دول گا۔ ہروہ :"رضائے آ بھی سے سمجاتے

تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ میں نے جیس کہا اورنديش نے ماياء مل نے جو مانا۔ وہتم جانے ہو۔ يس مراق على مول ليكن اس سے الكارفيس كرعتى۔" زاريہ نے بوں کہا جیسے زعر کی ووراس کے ہاتھ ہے چھوٹ ربى موراس كاچمره ايك دم سے پيلا موكيا تھا\_يصل نے ال كى يدلتى موئى حالت كومسوس كرليا تقا\_

"واربيمري كوئى بهن جيس ب- مساس كے ليے ترال رہا ہوں۔ میں نے مہلی نظرے لے کراے تک میں بہن می کے روب میں دیکھا ہے۔ای رہے سے مجھے سورا ہے اور وہی مقام میں مہیں دیا جا بتا موں۔ جھے بدخیال آیا تھا کہ آم نے بیش الدین سے بھی الان كيا-جي كاسب كجوب-اي كواينا لوتوسب مجي تمارا مو گاليكن ميرا ول ميس ما منا \_ كيونكه ميس اب بھی جہیں سب کھ دینا ماہتا ہوں۔ پہاں کا سب کھ تيرے حوالے بيل حم اليك كن كامان محف دے ووي" آخرى لفظ كبت موت رضا كالجيالتا يبوكما تفا " وتبیں رضا۔ ایس تمہاری زعر کی سے بہت دور جاعتی موں کیکن میں اسنے آئیڈیل کو اسنے ہاتھوں ياش ياش سيس كرعتي

و محمومي في حربين بهن سوحا مسجما اور تسليم كيا ہے۔کیاتم جیس جھتی جوتم سوچ رہی ہودہ میرے لیے کنتا اذیت ناک ہوگا۔"رضائے اسے کہا۔

"اور یکی جذبات میرے ہیں رضا۔"وہ سکون سے

بولی۔ "تو پھر فیصلہ کیا ہوگائم دونوں دریا کے ان کناروں مور میں کی میں کیا ہے اس کا میں اس کی اس کیا ک طرح ہوجول نہیں سکتے۔'' شیاحا تک فیصل نے کہا '' میں تم سے میکن تعین مالکی دھا۔اور در تعیاری

ندافق علم الماقق

المُكَالِّ انجم فاروق ساحلی

ایک ڈین سراغرساں اورخو ہرواسمگلر کے درمیان کھیلے جانے والے ڈرامے کی روداد ایک کے پاس ذہانت تھی تو دوسرے کے پاس حسن و شباب کا جال۔

## مغرب سے انتخاب منے افق قارئین کے لیے بطور خاص

الیمسٹرڈم سے آئیڈیل ولا جاتے ہوئے ووران رواز میری آگھیں ایک انتہائی حسین لڑکی پرجی رہیں میلے پہل تو میں نے محض اس کے حسن کا اندازہ گانے کے لیے اسے دیکھالیکن پھردیکھائی چلا گیا۔ میراذ بمن بہت تیزی سے کام کررہا تھا۔ میں موجے لگا کہ اس قیامت ادا حسینہ سے پہلے تھیں ملاقات ہوچکی

دوران برواز ہم دونوں کی نظریں کی دفعہ آپس میں ظرائیں لیکن میں نے لڑکی کی گہری نیکی آسموں میں اپنے لیے شناسائی کی کوئی حرارت محسوس نہیں کی وہ لانعلقی سے مجھے دیکھتی پھر نظریں پھیر لیتی۔ وہ لڑکی اتنی حسین اور پر کشش کی کہ کسی مرد کا اسے یار بارد کھنا کوئی جبرت کی بات کئیں تھی۔ وہ مردوں کی کرم جوٹ نظروں کی عادی ہو چکی تھی۔

وہ سارے رائے نسوانی ادا کے ساتھ سکریٹ کے
س کیتی رہی۔ وہ ناک سے دھواں نکالتی تو میں بہت
ہی لطف اندوز ہوتا۔ اس کا سرایا قیامت جسم میں بلا
کیسیس اپیل تھی۔ یا تو تی ہونٹ گلائی رنگت سنہرے
بال ادر جھلک دار باز دوں دری قیص کے ساتھ جب
اس نے انگرائی لی تو جہاز میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ اس
حید کے نتھنے چوڑے ادر تھیلے ہوئے تھے گر میں اس
سورچ میں کم تھا کہ اس حید ہے میری پہلی ملاقات

کہاں ہوئی تھی۔! ہوائی اڈے پراترتے ہی تیں نے فضائی میزیان کو بلایا پھر پوچھا۔ ''کیاتم اس شہرے بالوں والی اٹری کا نام بتا سکتی ہو۔ جوسیٹ تمبر بارہ پر بیٹی تھی؟'' میں اس کا چرہ تو د سے و یکھنے لگا۔ ''اوہ۔ یہ سوال پہلے بھی کہی لوگ جھسے کر چکے ہیں۔ وہ واقعی بے حد خوب صورت ہے۔'' فضائی میزیان نے بنس کر کہا۔ میزیان نے بنس کر کہا۔ ''اس کا نام کیری آ سوالٹر ہے۔ یہ ڈوح فیشن

میربان کا نام کیری آسوالڈ ہے۔ یہ ڈوح فیشن ہاؤس کی سیلز آفیسر ہے۔'' فضائی میزبان قدرے حدے بولی۔

ور کین میں نے اسے کہیں اور دیکھا ہے۔"
دشاید الی ہی کسی فلائٹ میں آمنا سامنا ہوا
ہوگا۔" فضائی میز بان نے قیاس کیا۔

''وہ عام طور پرای راستے پرسٹر کر لی ہے۔'' دونہیں میں آیک سال پہلے آئیڈیل ولاسے باہر گیا ہوا تھا اور ایسئر ڈم جاتے ہوئے بھی میں نے اسے نہیں دیکھا۔ بہر حال تہاراشکر ہے۔''

میں کیری آسوالڈنا می لڑکی سے واقف نہیں تھا۔ یہ نام میرے لیے اجنبی تھالیکن چرہ شناسا تھا میں سوچنے لگا کہ شاید کیری آسوالڈاس کا اصلی نام نہیں بلکہ بدائر کی

# Downloaded From Paksodetykom

"شایدالیسٹرڈم میں لے ہوں گے۔"اس نے خيال ظاهر كيا-دونہیں آہیں اور؟ "میں نے زور دیا۔ "موری مشر" وہ قدرے نا کواری ہے بولی " مجھاس سلسلے بیں کھیا دہیں۔" میں نے ان اشماء کی طرف دیکھا جولڑ کی نے بہنڈ بكسيس فكال كرميز يرركه دي تعيل سكريت لائتر تطمى لب استك اورائيك خط \_خطاس طرح ركعا موا تفا کہ لفائے پر لکھا موا نام میں نے باآ سانی پڑھ

اللهائين في في ول عن وه نام و جرايا \_ میرے وماغ میں تھنٹیاں بجنے لکیں۔ بیل اسے پیجان چاتفا۔وه ليلسار من کی۔

للسانے خط برمیری توجہ دیکھ کرسامان دوبارہ بينديك مين ركوليا ليكن شايدوه بياندازه بين لكاسكي تھی کہاہے بیکام ای وقت کرنا جاہیے تفاجب میں اس کی طرف برد حافقا۔

"ببرحال خاتون " میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔اس ہے کوئی فرق میں براتا کہ پہلے بھی ہاری ملاقات موني هي ياميس - كياميس آب كوايك كاك تيل گلاس پیش کرسکتا ہوں؟"لڑی نے قدرے مسراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ سریف کے دھوئیں کی دجہسے اس كي تعليب شم والعيل - الما الما

کی جعلی نام ہے سفر کر رہی ہے۔ جھے یقین تھا اس لری ہے پہلے بھی کہیں آمناسامنا ہوچکا ہے۔ منے سے فارغ ہونے کے بعدوہ جونمی کاک سیل روم میں داخل ہوئی۔ میں بھی فورا اس کے بیچھے چل دیا۔اے شاید میری میری موجود کی کا احساس ہو گیا تھا۔ بھی اس نے ملٹ کر میری طرف دیکھا اور اسے ساتے ایک ہم سر کو دی کر دھرے سے مسكرادي من قدآ وم آئيے كے سامنے كمر ابوكر ثاني ك كره ورست كرنے لگا۔

میں نے آئے میں دیکھا کہ دہ ایک صوفے کی طرف بره ربی می اس نے صوفے پر بیٹھ کرایک سكريث تكالى أور پھر بيند بيك كھول كر لائٹر ماش كرنے كلى \_ لائز شايد نيچوب كيا تھا۔ چنانجياس نے بینڈ بیک کی ہر چیز میر یرالث دی اور لائٹر تلاش کرکے ایں نے سکریٹ سلکائی۔ میں اس کی طرف پوھا تو وہ سكريث كروعي سے عيل رہي كا۔ "بيلو-" ميس في قريب الله كالمحرات اوك

کہا۔اس نے الجبی نظروں سے مجھے دیکھا۔ "شايد ہم پہلے بھی بھی مل چکے ہیں؟" میں

"طيارے من؟"وه يو حضے كى " تہیں اس سفر سے پہلے بھی کہیں ہماری ملاقات ہوچی ہے۔"میں نے اصرار کیا۔

" رازی او ایک عرصے سے سفر کر رہی تھی اور جمیں بھی شک بھی جیس ہوا کہ بید ایلسا برمن بھی ہوسکتی ''میں شرکک جانے میں کسی کی رفاقت جا ہتی ہے۔ہیروں کی استظر۔'' ''ہال کیکن میں اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے تھی کیکن کیا واقعی جاری پہلے ملاقات ہوچی ہے۔ " میں آپ کا بحس حقم کیے دیتا ہوں۔" میں نے اے پیوان گیا۔" میں نے کہا۔ " بچھے جرت ہے کہ پچھلے سال سے کس طرح "میرانام بل لارنس ہے۔ میں انشورنس کے شعبے رے بچھائے ہوئے جال سے فی تھی ببرحال اب تو میں ہونے والی چور بول اور بعض اوقات اسكانك كا پتہ چلانے پر مامور ہوتا ہول۔ "میں نے ویکھا کہوہ ماران نے اپنی مقبلی میں رکھے ہوئے روکی کے چونک بردی ہے لین اس نے اتی بی تیزی سے اپ چھوٹے سے پھانے کو دیکھا۔جس میں ایک انتہائی چرے کے تاثرات کومعمول کےمطابق بنالیا تھا۔ فيمتى بيراجك مكارباتها-دو کویاتم سراغ رسال مور بیاتو بهت دل چسپ "ویسے بہاڑی بری شاطر تھی۔ اسے بیتن تھا کہ پیشہ وگا۔"اس نے محرا کرتبمرہ کیا۔ کشم والے جامہ تلاثی لیں کے لیکن ای نے روکی کے اس کلا ہے میں ہیرا جمیا کر نتھنے میں رکھ لیا۔ واہ کیا "جبت ول چب عبرحال خاتون-" میں نے شاعدار کیب نکالی اس نے طرمہیں اس پرفتک می و وبعض اوقات مجھے کشم انسکٹر کے تعاون ہے جمی طرح ہوا بل ا اس نے جس سے بے قابو ہوتے كام كرنا بروتا ب- من اس الركل كو بغور و كيديها تعاوه بہت تیزی کے ساتھ سریٹ کے س لے دی گی۔ و و سکریٹ بیتے ہوئے ناک سے دعواں نکال ری تنی کی سکرسکریٹ بینے والانحض ایک نصفے سے " كيا يه كوئى قابل اعتراض بات ہے؟ سكريث لوشی میرامحبوب منظارے میرانام کیری آسوالذہ دھواں فارج کر براق ہے آت بہت عجیب لگتی ہے۔ میں نے جب بیاد کھا کہ اللسا کے ایک نتفے سے اور من ايك فيش اوس شي سرا فيسر مول "اس في ايناتعارف كروايا وموال بيس تكل رياته ميراشيه يفين ش بدل كميا-" "تو کیا آپ مین باوس کے کام کے لیے " تہاری فوت مشاہرہ بہت فیز ہے بل-" المستروم سے آئیڈیل ورلڈ کا سفر طے کرنی ہیں۔ السكارة كها- يحدور بعديم ميرول كى المظر والساك ميں نے خصے ہوئے ليج ميں يو جما-كرفاركر كي شرك جارب تق-" میں جی نہیں؟" وہ بو کھلا گئ<sub>ے</sub>۔ "آپ بہت جلد سمجھ جائیں گی۔ مس اللسا یرمن ۔ " میں نے اس کی طرف جیک کرمر کوئی کی اور اس كاجره كلاش كاطرح سيدير حميا-• ....• • ....• تضم انسپکٹر مارٹن خوشی سے انچیل پڑا۔ " يارتمهاري يادواشت تو غضب كى ب-"اس فيراكدها تك كها-ننزافو

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



| امين الدين صدر بھاياني | (بھائی جان کے |
|------------------------|---------------|
| صائمه قريشي            | ممكين محبت    |
| مريم مرتضى             | بدلاد         |
| فاطمهامان              | شبقدر         |
| ياسين صديق             | غلط فنجى      |

#### بھائی جان

## امين صدر الدين بهاياني

''بھائی جان کی تصویر کہاں گئ؟'' میں نے سوچے ہوئے اپنا پڑرہ محود کی طرف میرا۔ ثنایہ وہ میرے جے ہے۔ یہ جیرت کے ساتھ میری آ تھوں سے ٹیکتے سوال کو بھانپ گیا اور نظریں پڑراکیں۔ اُس سے پہلے کہ میں پھی کہتا وہ مرے کے عین وسط میں کئی کرسیوں اور کائی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اولا۔'' یارشفقت! تم ڈرا پیٹھو میں نمماری بھائی کو جائے بھوائے کا کہد کراہمی آیا۔'اس سے پہلے کہ میں اُسے رو کا وہ تیر کی طرح کمرے سے باہرنگل

سیا۔ میں دھیرے دمیرے چلا کری تک کیا۔ دھم ہے ڈھیر ہو کراپنا سرکری کی پشت گاہ سے نکا دیا۔ میری نگاہیں فریم کے اس خالی جسے پر محی ہوئی تھیں جہاں آئ ہے کوئی پیٹینیں پھٹیں برس مل آن دیکر تصاویر کے ہمراہ بھائی جان کی تصویر خود میں نے اور محبود نے ل کرلگائی تھی۔

بيه ١٩٤٥ كى دهائى كاداخركا ذكر --

میں اور محود تیلے متوسط طبقہ کی آبادی نے ایک محلے میں رہا کرتے تھے۔مقامی اسکول میں میٹرک کی کلاس میں ہم جماعت ہونے کے علاوہ کھر آسنے میا منے ہونے کے سبب گہرایا رانہ تھا۔ہمارے کھروالوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے ہمیں محلے ہی کے ایک گھر میں قائم ٹیوش سینٹر میں داخل کروا دیا۔ کو کہ ہم تعلیم میں پچھا ہے تھے ہے ہی نہ تھے گر چونکہ بہتر نمبروں ہی کے سبب آمے اس مجھے کالج میں داخلہ ملنے کی امید تھی۔لہذا دسویں جماعت کے پہلے روزے ہی ہمارے والدین ہمیں محلے کے سب سے پڑھا کو اور نیک نام لڑکے کے گھر لے سمجے اور پھر ہم ووٹوں نے یا قاعد کی کے ساتھ ہرشام کو یا بچے سہات ہے تک وہاں جانا شروع کردیا۔

تا م تو اُن کا شراخت علی تھا۔ تمر سارامحلّہ اُنہیں ہمائی جان ، بھائی جان کہہ کر یکارتا۔وہ اپنے والدین کی نرینداولا و تنے گھر میں دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ اُن کے والدین تک آنہیں بھائی جان ہی کہہ کر یکارتے۔ یوں وہ محلے

بجركے بھائی جان شہرے۔كيا چھوٹا، كيا بردا، كيا جوان، كيا بوڑھا۔مرد ہو ياعورت سب أشيس بھائی جان ہی كہدكر ا یکارتے ۔ تمس بتیں سال کے باوجود چوہیں چیس سے زیادہ کے دکھائی ندویجے۔ بھائی جان کود مکھنے والا بس و مکتابی ورہ جاتا۔ لام اقد بھتی رہات پر کمرے ساہ مھنے ال، جوڑی پیشانی کے ساتھ قدرے بیلی می ناک۔ ہمدوقت صاف معظر سے اور قلین شیور ہا کرتے۔وہ اسے دور کے کمی میروے کیابی چھ کم رہے ہول گے۔ سارے محلے میں اُن کا گھرانہ بے حدعزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا۔ اُن کے والدین نے تمام عمرا بی سفید ہوشی کا بجرم رکھتے ہوئے ندمرف اپنے تمام بچوں کی عمدہ پرورش کی بلکہ اعلی تعلیم وتربیت کے زیورے بھی آ راستہ کیا۔ اب بھائی جان بی کولے کیجئے۔انہوں نے انگریزی اوب میں کولڈ میڈل کے ساتھ ماسٹرز کیا۔ پھر بناء کسی سفارش کے محض اپنی اعلی تعلیمی قابلیت کے بل ہوتے پراہم سرکاری محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پراُن کا تقر ربھی ہوگیا۔ بھائی جان الی کلیدی سرکاری پوسٹ پر متعین تھے کہ جہاں ہروفت بھن پرستا تھا۔ کر کیا کیجیے کہ والدین کی تربیت ہیں کچھالی تھی ، اوپر کی آمدنی سے انہیں خداواسطے کا ہیرتھا۔ والد کے ریٹائرڈ ہوجائے کے بعداب وہ ہی گھر کے واحد فیل تھے۔اینے سے چھوٹے دو بھائیوں اور دو بہنوں کی تعلیم اور گھر کے اِخراجات کی مکمل ڈسیداری ، جو کہ ظاہر ہے والدى قليل ى پينھن ميں تو كمي طور پر پورے ند موسكتے تھے، أن بي كے كا عد حول پر آن پري كى۔ بہر جار بجے وہ اپنے دفتر سے فارغ ہو کر گھر وینچتے۔ نہا دھو کرشام یا چ بجے اُن کے کمرے میں ، جو کمر الم اور لا بحريري زياده معلوم ہوتا ، جمع ہونے والے محلے كے دس بارہ بجوں كوثيوش پر حانے سے حاصل ہوئے والى آمدنى كوبى كواكرأن كاللائي آمدني كهدلياجائة وكوكي منا كقنيس بھائی جان کے اُس لاہر مری فعا کمرے میں گلی دویزی پڑی الماریاں کتابیں ہے تھا بھے بھری ہوئی تیں۔ایک الماري مين الريزى اوردوسرى شن أردوادب كى كما بين \_ أكريزى ادب سے توقيقے اور محود كوأس وقت ماك كوئى خاص شغف نہ تھا۔ بلکہ بچ ہو بھیں تو اُردوا دیب وشاعری ہے بھی جمیں متعارف کروانے کا سپراا کر میں کہوں کہ بھائی جان ک رجا تا ہے تو ہر کڑ پیجا نہ ہوگا۔ اُس سے بل ہم بچوں کے ناول، رسالوں اور دیگر قلمی نوعیت کے جرا کدسے ہی ول بہلالیا کرتے۔ بھائی جان کی الماری میں آردوادب کی اتنی ڈھیرساری کتابیں و کچے دیکھ کر تعییں پڑھنے کی جاہ ہمارے دلول میں بھی پننے لی۔ جب می موتند مانا ہم الماری ہے کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کرائی کے صفات بلٹنا شروع کرویتے۔ بھائی جان نے اس حالے ہے ہماری بفریور حوصلیا نزائی کی۔ وہ اپنی پہندیدہ کتابوں کے بارے ٹس بتاتے اور من يندكمايس كمراع وانكى اجازت كادروعي عى بھائی جان کی ایک اور عادت جوآ مے چل کرہم دونوں میں جمی سرایت کر بی وہ جی اُن کا گیت وغز لول کا شوق۔ ہمیں پڑھاتے ہوئے وہ دھیمی آ واز میں اپناریڈ ایو بھی نگادیتے اور سرِ شام مقامی ریڈ یوائٹیٹن سےنشر ہوئے والے گیت وغزل كايروكرام مردهنة موع شنح اورجميل يدهات جات ادب وموسیقی سے ہمار سے شوق کومہمیز کرتے میں بھائی جان کے دوستوں نے بھی بہت اہم کردارادا کیا۔ ہوتا کچھ یوں کدا کٹرشام کے اوقات میں بھائی جان کے چندہم ذوق دوست بھی آ جائے۔ادب،شاعری،موسیقی حی کہتازہ ترین شائع شدہ اولی کتب اور تی ریلیز شدہ فلموں برآن کے مابین ہونے والی تفتکواس قدر دلچیپ ہوتی کہ ہماری ألىسى توسيق ير موتنى مركان أن كى تفتكوير كالديخ-اکثر جعرات کورات کے یا پھر جعد کی شام کو کہ اُن ونوں جعد کی تعطیل ہوا کرتی تھی۔ اُن کے گھریر ہم خیال وہم ذوق دوستوں کی ادبی بیٹھیکے بھی ہوا کرتی۔ بھائی جان نے ہم دونوں کی دلچپی کومدِنظرر کھتے ہوئے اُن بیٹھکوں میں اُ و آنے کی اجازت دے رقعی گی۔ علاوہ ازیں وہ ریٹر اوسے نشر مونے والے اوئی بروگرامول میں بھی گاہے بدگا ہے حصر لیتے۔ جس روز آن کا نخافو - Mary - 1019 219

يروكرا مختر موما ، شي اور مودوه يروكرام شول في -إن تمام باتوں كا فائده بيرموا كه نه صرف جمارى ادبي معلومات ميس كما حقه إضافه جواد بين اسكول كے ساتھيوں ميں بلعموم اور أردو كے استادوں میں بلخصوص ہمارى ادبى معلومات كى دھاك بيٹھ تئى۔ اكثر اساتذہ يتك كى تو آمدہ ناول ، افسانوی یاشاعری مجوعے کے بارے میں ماری رائے جانے کی کوشش کرتے۔ بھائی جان کی گھریلولائیریری، اُن ادبی بیٹھکوں اوراد بی ریڈیو پروگراموں کی مہریاتی کے سبب ہم سے بہتر ان سوالات کے جواب بھلا اور کون دے سکتا ایک روز جمیں بھائی جان کے جوالے سے ایک اور بات کا پت جلا۔ ہم دوستوں کے ساتھ مطے کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔وہاں موجودار کوں میں سے اکثریت بھائی جان کے سابقہ وحالیہ شاگردوں کی تھی۔ ہاتوں ہاتوں میں اُن کا ذکر لکل آیا۔ ہم سے عمر ش چند ہو سے لڑکوں نے انکشاف کیا کہ بھائی جان ناکام محبت کے تیرے کھائل ہوئے ہیں ای لیے تو وہ شادی میں کرتے۔ مجھے اور محود کواس بات پر بالكل يقين نه آيا۔ بھائي جان كے چرے كا نور اور مسكراہث، أن كا ركھ ركھاؤ، أن كى جال دھال، باوقار تشست ويرخاست اور برموسم كے لحاظ سے أن كار تكلف يہنا وا بھلاكون كافر كبدسكنا تھا كديد تحص النے سينے بيس ناكام محبت كا مر ولى ي تحقيق ب بات سامنية في كركينهوا لي في كما تو ي بى تقا-بیان داوں کی بات ہے کہ جب بھائی جان کا لی کے طالبعلم تھے۔ اپنی ایک کلاس فیلونا کلہے انہیں عبت ..... جی فيل محبت مجيل بلك عشق موكميا-دونوں من طرف می آگ براہ کی ہوئی ۔ مرجیها کے عوماً ہوتا ہے، بھائی جان کے ساتھ بھی کم وہیش دیدائی ہوا۔ ایک کرائے کے پیوٹے سے کوش رہنے والے معمولی سے مرکاری افسر کے بڑے بیٹے کا رشتہ جس کے کا عرص راجي اين تعليم كے ساتھ چھوٹے بين بھائيوں كابو جھ بھى تھا۔ ناكلہ كے اونے متوسط طبقے سے تعلق ركھتے والدين نەسرف محکراد يا بلکدا چې بینې کې شادی اپنے ہم پله لوگوں میں کردی۔ یوں معاتی جان کی مختصری لواسٹوری اپنے در ناک پر سند اس بات کاعلم موتے کے بعد ماری تظروں میں ہمائی جان کی قدر دمنولت اور مزت واحر ام مزید بلند موکیا۔ بدی خاموتی ،متانت اور وقار کے ساتھ اُس د کھ کوجسل رہے تھے۔ نہ معلوم کب اپنے اندر غیراعلانیہ کی اور سے شادی نہ کرنے کا معظم فیصلہ کرایا۔ حالاتک محلے بھر کی کواری لڑکیوں کے والدین تو مختطر سے کہ کب بھیائی جان کے والدین اشارہ کریں اوروہ اپنی دفتر نیک اخر کا بلہ آئیں تھادیں۔خودان کے ای ابوی بھی شدیدخواہش تھی کدوہ کی طرح سے شادی کے لیے رضامند ہوجا تیں گرجب بھی اس حوالے سے کوئی بات چلتی ، بھائی جان چپ جاپ وہاں سے آتھ چاتے۔اپ کمرے میں بند ہوکر کتابوں کی الماری ہے قراز کا شعری مجموعہ ' جاناں جاناں' نکال صفح بلٹ کر جے وہ بھی جاناں کہا کرتے تھے کوأس کا بیاں یا دولاتے ۔ مرافسوس کیاس کی تجدید کا اب کوئی امکال دوردورتک باقی ندر با تھا۔ کچ توبیقا کہ وہ دونوں جہاں محبت میں ہارنے کے باوجود بھی کسی طور ھپ عم گز ار کرجانے والوں میں ہے دکھائی إن سار عمعاملات ميں پيدى نه چلاكه كب سال بيت كيا۔ جارے احتمانات ہو محكے \_ پيرنيا بح كا علان ہواجو کہ جارے گھر والوں کی امیدوں کے عین مطابق رہا۔ ہمیں شہر کے ایک بہت اچھے کالج میں اعلی تعلیمی کارکردگی کے سبب باآسانی داخط ال محے۔ جس روز ہمارا میجد لکلاء میں اور محمود مشائی کا ڈبداور بھائی جان کے پہند بدہ اویب کے تازہ ترین ناول کا تحد لے کر

رات کا وقت تھا۔ وہ اسے کمرے میں بھمری کتابوں کے درمیان غلطاں و پیجاں تھے۔ ہمیں ویکھ کر بے حد خوش موے۔ ملے لگا کر خوب شاباش دی۔ مجدد ریوے بی خوشکوار ماحول میں إدهر أدهر کی باتیں موتی رہیں۔اجا تک میرے ایک سوال نے سارے ماحول پرایک بوجمل ی شجیدگی طاری کردی۔ " بھائی جان بہآ پ کی لکھنے والی میزے أو پرو يوار پر کے فريم بن قائد اعظم ، فيض صاحب اورآپ كے والد محرّ م کی تصاویر کے ساتھ میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ چوتھی جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ ایسا کیوں؟'' كي وريماني جان أيميس كيزے، بيتا رجم بيكساتھ خلايس كھورتے رہے۔ محرايك كرى سائس كے كر بعنے ہوئے ہونٹ برایک بلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ناک سے سائس خارج کی اور بولے۔ 'میں توبیاتی تح کردہاتھا كرتم لوگ بہت پہلنے مجھ سے بیسوال كرو مے مكر خالى جكدكے بارے ميں نہيں بلكہ إن تين تصاوير كے بارے ميں كہ أن كے ايك ساتھ ہونے كے بھلاكيامعنى موسكتے ہيں؟" "جی بھائی جان! میں اکثر انہی تین تصاویر کے بارے میں سوچتار ہتا تھا کہ بھی نہ بھی آ ہے۔ ضرور پوچھوں گا۔ ير جوشفقت ے نا، جب سے إلى فے محلے كاؤكوں كى زبان سے "اس سے مبلے كرمحود كرا على في أسے ا بی آجھوں کے اشارے سے چپ ہوجانے کا اشارہ کیا۔ بھائی جان نے دیکھ لیا اور آن کے چرے کی سکر اسٹ مزید مری ہوگی۔" یہی کہتا ہے نا کہ یہاں بھی نا کلہ کی تصویر ہوتی ہوگی۔" میں نے اپنے خالت آمیز چرے کو کھیائی سی مراہٹ سے جاتے ہوئے دھیرے سے سر بلا دیا۔ ائی شہادت کی انگلی ترجی کرے نفوزی پر رکھی۔انکو شھے سے نفوزی کر نیجے سے تھجاتے ہوئے ایک سرد آہ بحر کر اُدیری ہونٹ کورائنوں سے کاشمیے ہوئے فرویتی آواز میں فقط اتنابو لیے۔ ''اب پیجکہ بیشہ یونمی خالی رہے گیا۔ میں نے ماحول کواس قدر ہو جمل اور تبیمر ہوتے و مکھ بات بدلتے ہوئے کہا۔ "اور بیان تین تصاویر کا کیا تھ ے؟" میرا تیر تھیک نشانے پر بیشا۔ بھائی جان کے چہرے پر ایک بھر پور اور گہری مسکراہٹ مودار ہوئی۔" یہ تیوں مرى آئيڈيل شخصيات إلى-خیرقایراعظم اور فیش صاحب توبهت سے لوگوں کی آئیڈیل شخصیات میں شامل ہیں۔ گران کی تصاویرائے والد صاحب كي تصوير كراه ايك فريم من لكانے كى وج محصدة سكى؟" محمود جران موتا موالولا۔ ''چلو میں شمیں آج ایک راز کی بات بتا تا ہوں'' وہ دھرے سے مگر ہوئے ہی شخکم لیجے میں ہولے۔'' راز۔ بے اختیار میرے منہ سے لکلا۔''تم لوگ اسے میراراز ہی تھالو۔'' اُن کے چیرے پرایک ہلکی شرارتی می سکراہٹ تھی۔ ' ویکھؤتم لوگ جمھارے والدین اور سارے محلے والے میری بہت عزت کرتے ہیں کرتے ہیں نا؟'' " تى بعالى جان \_" بىم ايك ساتھ يو ليے \_ "توبتاووه كيون بعلا؟" كيهدريهم مم بلم كي كيفيت كاشكارر ب محرمحود في يك لخت خاموثي كوتو زا\_ " آب كاعلى كرداركسب ..... "أتناكم كروه بهائى جان كى طرف دادطلب نكامول سدد يمين لكا "او معسى لكتاب كدير اكردار بهت اعلى بي" " معلاية من يوجيف والى بأت بي بعالى جان " اب بم دونون يول أفي "إت بيا مجموداور شفقت! زغر كي من جب بحي من في خودكوكمزور بإيا- جب جب كسى درست فيصل يريخيني من مشكل محسوس كى بتب تب ميس نے ان تصاوير سے مدولي۔ "مدداوروه بحی تصویرول ہے؟"میرالبجہ جرت سے پر تھا۔ " ہاں .... "وہ ایک کمری مسکراہٹ کے ساتھ ہو لے " میں نے سوجا کہ اگر یکی معاملہ اُن لوگوں کے ساتھ پیش ستعبر ۱۰۱۷ء -221

آ تا اوده كياكرت ادر مرجوجاب آياش فيدياى كيا-ايك فيحور كادر يولي " قائداورأبوے میں نے كرواروظم پايا فيض صاحب كى شاعرى سے صبط أس روز ہم نے ضد کرے بھائی جان ہے اُن کی دو تصاویر حاصل کیس اسکتے ہی دن بازار جا کراسی طرح کے دو فریم لے کرانہیں اپنی دیگر تین آئیڈیل شخصیات کی تصاویر کے ہم اولگا کرائیے اپنے کمروں میں سجادیا۔ سرف انتاہی نہیں بلکہ ہم دونوں کی زعد کی میں جب جب مزور لمحات آئے اور سی وغلط کا فیصلہ کرنا مشکل محسوس ہوا، تب تب ہم نے بھی وہی کیا جیسا بھائی جان نے بتایا تھا۔ بھیے فخر ہے کہ اللہ کے کرم ہے ہم جیشہ سر خرور ہے۔ وقت کا پنچنی پرنگا کراڑتار ہااورہم نے تعلیمی مراحل ہے گزر کڑ ملی زند کیوں بیں قدم رکھ دیا۔ پہلے مجھے ہیرون ملک جا کر حصول رزق کا موقعہ میسرآ گیا اور پھر میری شادی ہوگئ کوکہ شروع کے آتھ دس سال تک تو ہم ایک دوسرے کی اور میں محدود کے توسط سے بھائی جان کی خبر رکھتا رہا۔ پھر اپنی زندگی اور گھر گرہتی میں کچھ بول مکن ہوگیا کہ وجرے دجير يحمود سيمجى رابطختم موتا چلا كيا\_اب كوئى پينينس چيتيس سال بعد مجھےا جا تک محبود كى يادا كى \_ درامبل مرتوں بعديش ايك ماه كے ليے وطن جائے كاسوچ رہاتھا تو خيال آيا كر محود سے ضرور ملا قات كرنى جاہے۔ بھلا ہوفيس بك كا كة تعوزى ى تك ودوكے بعد ميں نے محمود كو دُهو تأر تكالا - بير بتائے بنا كدا كلے ماہ ميں أس سے مخت نے والا موں أس كا يع اليارول بى ول بن بيروج كرمخطوظ موتار باكه جمع اجا نك اين سامنے و كيوكرأے اور بھائي جان كوكتنا "ارے بھی شفقت۔! معاف کرنا بار شفقت کی آواز نے مجھے چوزیاد یاوہ کافی ٹیبل برایک بڑی کارے رکھرہا تھا جو جائے اور فوا کہات سے لدھی ہوئی تھی۔ اس بھی مکتب آشا۔ سورج تھمل غروب ہو چکا تھا۔ کھڑ کی سے نظر آئے۔ آسپان پر چہارسوسیا بی پھیل چکی تھی اور کمرے میں بھی مکلجا سااندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹرے دکھ کرمحود نے دیوار پرنسب سونے وبا کر بتیاں روٹن کردیں۔اجا تک کمرہ روٹن ہو کر جگرائے لگا۔ اُن تیز روشنیوں میں نہ جانے کیوں محود کا جبرہ بحداجبي سالكا " بيس نے سوچا كتمارے ليے جائے وغيره اپنے سامنے بى تياركر اكر لے آؤں \_ بورتونيس مورے تھے تا۔" مجھے کھورتے و کھی کر دو نے وضاحت پیش کی۔ "ان بالون كوچ ورو - بيرية ا وجعائي جان كيے ورو؟" بيس نے أس كى بات كونظر اعماز كرتے ہوئے يو جھا۔" جائے ے فارغ ہوکریں اسمی سید حا اُن کے بال ہی علتے ہیں۔ محود کے چرے پراک کے بعد دوسراونگ آجار ہاتھا۔ ساتھ رکھی کری پرخاسوتی ہے بیٹھ کرایناسر جھالیا۔ پچھ دم یو بی خاموتی چھائی رہی پھراس نے دھیرے دھیرے اپناسرا تھایا۔ میں نے دیکھا کیاس کی آتھ میں مرح اورا تشکیار تھیں۔ پھرائی آ تکھیں تھ کا کر مرے جوالوں پر مرکوز کرتے ہوئے انتہائی بھرائی ہوئی آوازیس بولا۔ ایار!ش ش.....شش .....شف...... قت ..... كوئي تين جار ما ومل بعيائي جان كاانتقال موكيا- " "كيا .....كيا كبيرب موجود" شن زورت في يراكي ساعتون تك كمرت من ماسوات بهاري سانس كوئي اورآ وازستانی ندوی سی-"بید سیمی بوا؟ اور بیتم نے قریم میں سے اُن کی تصویر کیوں تکال دی ہے؟" میں نے محدود کی طرف ديكھتے ہوئے يو جھا۔" يارشفقت! كيابتاك تم توجائے بى موكدانبوں نے شادى ندكرنے كى تم كھارتھى تعجى سو تمام عمرخودتو شادی نه کی محرابینه چارول بهن بھائیوں کونہ صرف خوب لکھایا، پڑھایا، آن کی شادیاں کروائیں اورانہیں ائى ائى زىر كول يى سيك كروات كروات خوداب سيث موسكا " كيامطلب؟" من في جران موت موت يوجها-"ساری زعر گی سرکاری نوکری کرتے رہے اور جب تک صحت نے ساتھ دیا اُس وقت تک شوهنو بھی پڑھاتے ONLINE LIBRARY

ہے۔ گذشتہ سات آٹھ برس سے اُن کی صحت خراب رہے گئی گئی۔اینے علاج معالجے کی طرف بھی دھیان نہ دیتے تے۔ پھر کوئی دو برس قبل ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔ تب معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ سے لون لے لے کراہیے بھائی بہنوں کی تعلیم اور شادیوں کے اخراجات پورے کیے تھے۔سو وہاں بھی کھے بچانہ تھا۔ساری زعر کی اصول پیندی اورا بھا عداری ہے گزار دی۔ وہی سب اُن کے آڑے آیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک سال ڈیڑھ سال تک تو اپنی پنشن کے کاغذات منظور کروائے کے لیے ادھراُ دھر بھٹکتے رہے مگر پچھے نہ ہوسکا۔اُس وقت تک جو تھوڑی بہت جمع پوچی تھی وہ بھی ختم ہوگئی نہیں معلوم کیے گزرا کرتے تھے۔'' "اورأن كي يمن بعاني ....؟ ''وہ اپنی اپنی زند کیوں میں مصروف ہو گئے۔ بھائی جان اپنے آس پرانے محلے والے کرائے کے تھریس ہی رہے۔ایک بھائی اور دو بہن ہیرون ملک جا ہے جبکہ دوسرے چھوٹے بھائی نے اپنا ذاتی تھر بنوالیا تھر آئیس کبھی چھوٹے مندہے بھی اپنے ساتھ آ کررہنے کی دعوت نددی۔'' ا بیسب با تین حصی کیے معلوم ہو کیں؟" میرے سوال کرنے پر محمود أشا اور لکھنے والی میز کی درازے اخبار کا تراشيك كرميرك باته يش تهاويا ميكى مقامى اخبار كي مخضري دوكالمي خبرتني \_كلها تغا\_ ريارة مركارى افسرشرافت على انقال كركار ' مارے نمائندے کے مطابق ڈیڑھ سال ہے وہ اپنی پنشن منظور کروانے کی کوشش کرتے رہے مر اُن کا کیس سل مرزخ فیتے کا شکارر ہا۔ آخر کارا بی بیاری کے عب تھک بار کر بار مان لی۔ وہ شہر کیے مضافاتی علاقے میں اے رائے کے محرض اسکیلے بی رہتے تھے۔ اُن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ گذشتہ روز کھر سے تعفن اُٹھنے کے سبب جب یر وسیوں نے کیر کا وروازہ آؤٹر انو انہیں بستر پر مردہ حالت میں پایا۔ بتایا جا تا ہے کہ غالبًا اُن کی موت کو یا تجے چھے روز م سے تھے۔ کھر کی صورت حال سے اعمازہ ہوتا ہے کہ مرحوم کی روز کے فاقے سے تھے۔ اہلِ محلّہ کے مطابق چند پرسوں قبل وہ اُن کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ خرابی صحت کے باعث بیسلسلہ موتوف ہو گیا۔ لہذا اُن کے ہاں کسی کی آ مرورون می در تھی۔ مرحوم نے سو کوران میں دو بھائی اوردو بہوں کو اور ال میری آنھوں ہے آنوئے نے اس اخباری واشے برگردے تھے محوداتی مکدے آغا۔ اس نے میرے ہاتھ اخباركاتراث ليااور في كرائ كل اللا محدريهم يوكى ايك ودسرے سے ليے سے رب مرده دهرے سرد الى آواز ش بولا۔ " بھائی جان کی تصویرد کھے کرمیراروز یمی حال ہوتا تھا۔ سویس نے اُن کی تصویر فریم سے تکال دی۔ پر بیکیاں لے کررو پڑا۔ چند محول بعد خود پر منبط کرتا ہواایک گھری سائس لینے کور کا اور بولا۔ يارشفقنت! بمانى جان بهت التحصانسان تص مكريار! انسان كواتنا اجما بحي نيس مونا جا بي-" POIY DA

## صائمه قريشي

بچین میں نیزنہیں آئی تھی تو ایک کہانی من کرا کڑ کچھ سوچے سوچے نجانے کب، کیے نیندانکھوں میں آساتی تھی ورايي آغوش من سميث ليي مي الك بادشاه تفاراس كى يا في بينيال تيس ،سب بى بهت لائق فائق ايك سے برده كرايك سليقه مند، و بين اور حسين تھیں با دشاہ کوسب بیٹیاں بہت عزیز تھیں لیکن سب ہے چھوٹی بٹی ہے ایک خاص لگا وَاوراس سے سب سے زیادہ پیار تفاروه محى بهت بيارى - بدى بدى الكميس اسرخ وسفيدر كلت و المحترال بال-ہر کسی سے محبت سے پیش آنے والی شیرادی بادشاہ سلامت کی اٹھوں کا تارہ اور دل کی شنڈک محمی۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے شمراد یوں کوآ زمانے کا سوچا کہ پینہ چلے کدان میں سے بادشاہ سلامت سے سب سےزیادہ بیارس بی کوہ دور عدن بادشاه سلامت اسے کامول سے فارغ ہوکر بیٹھے تو بیٹیوں کوآ زمانے کاخیال چرسے آیا۔ بادشا اسلامت نے گھر کے کاموں میں معروف بیٹیوں میں سے سب سے بیزی بٹی کوآ واز دی (پی خیال اب آتا ہے کہ شیزادیاں بھی جھاڑو یو نچھا کر سکتی تھیں ) پر کی شیزادی ہاتھ میساف کرتی حاضر ہوئی۔ "جی ایا جی آپ نے یاد کیا؟" شیرادی بولی تو چرے پر سکراہت سے تے ہوئے یادشاہ سلامت نے شیرادی کو شفقت بمرى نظرول سے ديکھااور پولے ' میں تمہیں کتاا چھا لگیا ہوں؟''باپ کا سوال من کر شمراوی بولی۔ '' چینی جینے'' باوشاہ سلامت بہت خوش ہوئے ڈھیروں دعا کیں ویں تو فاتحانہ سکراہٹ کے ساتھ شغرادی واپس چلى كى \_ يارى بارى سبكوبلاكراكك بى سوال كياكيا "مي كتنااحِما لكيابول؟" باقی تنیوں شغرادیوں میں ہے تھی نے کڑ کہا تھی نے برنی کہا یمی نے شکر کہا اے رہ کئی چیوٹی اور بادشاہ سلامت تو بھولے نہ سارہے تھے کہ جن بیٹیوں سے میں زیادہ بیارٹیس کرتاان کے لیے بیں گڑ ،چینی جشرادر ر فی جیسی اہمیت رکھتا ہوں تو جومیری زیادہ لاؤلی ہے اس کے لیے کیا اہمیت ہوگی۔ یا نجویں شغرادی آچکی می اور بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ جاروں شغراد یوں کو بھی اس کے جواب کا انتظار تھا سے سر کے ساتھ باوشاہ سلامت نے اپناسوال دہرایا۔ شغرادی نے باری باری سب کود یکھاچرے برمسکراہٹ سجا كردوقدم بإدشاه سلامت كي طرف برهي اور يولى-"اباحضورا ب محصة مك"ك يعض المحم لكت بين-" یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت آگے بگولا ہو گئے۔ باقی جاروں شغراد یوں نے ''اونہہ'' کہد کررخ موڑ لیالیکن شغرادی كے چرے كا مكرابث مرحم نديونى۔ اس كااطمينان و كيوكر باوشاه سلامت مريد بعرك الشجير انتهائي غصه آيا اورافسوس جواكه جس سي سب سي زياده بیار تھا اس نے کیا صلہ دیا ہے، ان کی محبت کو ایک کڑوی کسیلی چیز سے تھیں۔ دے رہی ہے، تمک کا بھلا محبت سے کیا

متعبر ۱۱۰۱۹ء

-224-

سوے سمجے بغیرا بی سب سے لا ڈ کی شیزادی کول سے نقل جانے کا تھم وے دیا۔ شجرادی نے اپنی صفائی میں چھے کہنا جا ہا لیکن کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ یا دشاہ سلامیت دل برداشتہ ہو بیکے تھے، یا تی شہزاد بوں کوائی چیوٹی اور لاڈ لی بہن ہے باپ کے لیے ایساسو چنے پر نفرت ہونے لگی تھی تیے چارونا چار شیزادی نے باپ سرچی خراف مر کے علم کی تعمیل کی اور دو جوڑ ہے بیک میں ڈال کر تحل سے رخصت ہو گئی ( کیا باد شاہت تھی ، نیرکوئی نوکر ، نہ پیپول کی ریل پیل اور نہ جانے ملکہ کہاں تھی کہ کہائی میں کہیں کسی ملکہ کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا) شغرادی چلی گئی اور چلتے چلتے آیک چھونیروی نظرآئی اوروہاں رہے گی۔ پر ب سران ارد ہوں اسب ہے۔ وقت گزرنے لگا ، بنی سال بیت کے۔ند شیزادی نے واپس محل میں قدم رکھانہ بادشاہ سلامت نے اس کوڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کی دعوت میں طلے کے۔ عالیشان محل ، نوکروں کی ریل پیل ، اعلی انتظامات۔ بادشاہ سلامت جوں جوں آ کے بوسے جاتے محل کی شان و معقادر فل كرتي جاتي\_ در بارسجاتها بحفل کی تھی ،خوش گیمیاں عروج برخمیں۔ بادشاء سلامت وافتی متاثر ہورہے تھے کہ انے کا وقت ہو گیا تو بادشاہ سلامت کمانے کی تیمل برا میٹے،طرح طرح کے کھانوں نے بھیل کی شائن پر حادی تھی تو باوشا اسلامت کا بھی تھی للجانے لگا تھا۔ کھانا سروہونے لگا تھا۔ ایک تقاب ہوت ما اور (جواسے اساس سے سی طرح بھی ملازمہ ہے کی ندکھانی تھی) نے کہا نامرو کرنا شروع کیا مرع مسلم، كوف ،كباب، برياني سبرى، اى طرح منع ك اي و تيز-مرع مسلم نوش کیا۔ 'میرتو میٹھا ہے' بادشاہ سلامت نے دل بی دل میں کہا۔ کوفتے لیے وہ بھی میٹھے۔ کہاب، یر یائی ، سبزی غرض که مروه کھانا جس کوملین ہونا جا ہے تھاوہ اسپنے اندر ڈیٹیر وں ڈیٹیر مٹھاس سائے باوشاہ سلامت کے سامنے ان کی بھوک کا غداق آڑا رہا تھا۔ ہا دشاہ سلامت کی پیشائی پراب غسرا بھررہاتھا۔ سر دکرنے والی ملاز مدنے اب میٹھا پیش کیا تو بادشاہ سلامت نے سوچا کہ شاہرای ریاست کا اپنا الگ مزان ہے۔ میٹھا اس امید پرلیا کہاں میں مصالحے ہوں سے الیکن یادشا وسلامت کونا کا می کا مندو مکونا پڑا۔ اور اب یادشاہ سلامت کی برواشت بھی حتم ہو پھی '' مجھے پہاں پر بے عزت کرنے کے لیے بلایا گیاتھا؟''بادشاہ سلامت اٹھ کھڑے ہوئے اورآ کے بگولالب و لیج کے ساتھ وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوئے ۔ کھانا سروکرتی ملازمہ کے ہاتھ رکے ، کھانا کھاتے لوگوں نے جیرت بھیں۔ ہے انہیں ویکھا۔ "اليك منث بادشاه سلامت" بادشاه سلامت عالم طيش بي وبال سے باہر تكلنے كے ليے قدم بوھار بے تھے كه آواز " كيا موا؟ آپ كوكها ناپندنيس آياكيا؟" ويى ملازمه باوشاه سلامت كي ياس آ كمرى موكى \_ "بيكماناب؟ بروش من ينحا-" " ليكن اب كوتو صرف مينها عى پسند ب تال "سوال كيا كيا بادشاه سلامت اس قدر غص ميس من كه فقط نعي ميس " تو پھر تمک کے جیسے اچھا کہنے پرائی لا ڈ لی شمرادی کو دربدر کیوں کر دیا تھا؟" اس کے ساتھ ہی ملاز مدنے چرے 225 \_\_\_\_\_\_

کا نقاب الث دیابادشاہ سلامت نے جیرت سے اسے دیکھائمن بی من چو تھے بھی۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے ملاز مہ کو " میں ہی وہ شغرادی ہوں ،آپ کی لا ڈِلی بیٹی جس کوآپ نے صرف اس لیے اپنی زعدگی سے نکالا تھا کیونکہ آپ کی اہمیت اس کی زعدگی میں" نمک" کے جیسی تھی۔" شغرادی بول رہی تھی اور بادشاہ سلامت کے چیرے پر عدامت آلڈر ہی منت "اباحضور میں نے بہت کیے عرصے تک انظار کیا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تمک کو ہماری زعد کی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ منتھ کا مزہ بھی نمک کے بغیراد حورا ہے۔ " ضیرادی نے مضبوط کیج میں بادشاہ سلامت کو بتایا کہ انہوں نے جواس سے پیار کیا تھاوہ کئ گناہ زیادہ ان سے بحت کرتی تھی اور کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت كى المحول من آنسوآ كے اور شيرادى كو مكے لكاليا۔ بچین کی کہانی یہاں ختم ہوگئی ہے! لیکن اس کہانی کے اختام نے ایک دخمکین محبت ' (جولبالب محبت کی شیرین ے جری ہے) کی بنیادر کودی گی۔ کھانے کی طرح رشتوں میں مجی بنک کوچینی ، فکر ، کو اور برنی جتنی ہی اہمیت حاصل ہے اس ہم سیجھنے سے قاص ہیں۔ ہم تمک کوز ہر مجھ کراگل دیتے ہیں لیکن بعول جاتے ہیں پیٹھے میں جب تک ایک چنگی نمک ندشا کل کیا جائے وہ روا كفته اي اوتا ہے۔ شخرادی نے برسوں انتظار کیا بادشاہ سلامت کوائی " جمکین محبت" کی گہرائی کا اوراک کروانے میں لیکن آج کوب ہے جورشتوں میں ''نمک'' کی اہمیت کا احساس دلائے؟ کون ہے جو کمی طور مراس چیز کا احساس دلا کررشتوں میں پھیلی رورتیں اور تا چاقیوں کا خاتھ کر کے ''نمک'' کوز ہر تیں بلکہ ''ہترین ذا نقتہ' کا خلاب ہے؟ كاش كوني الساموا كوني مفرادي آئے!! لین اب ہمیں سمھانے کے لیے کوئی شمرادی نہیں آئے گی۔ بميں خود بي " نمك " كى ايميت كوكسى غلط بھي كى جينث چڑھنے سے روك اوكا! ہمیں خود ہی اے آپ کو بیاحساس ولا نا ہوگا کر شتوں کی محبت بھی اس تھے کے بغیر ادھوری ہے اور یا ہمی تعلقات کے لیے افک "اتنای مروری ہے جتنا کوالے میں۔ بدلانو مريم مرتضى " آج توبہت در ہوگئ ہے مما۔"اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ "ريليكس بيناايس رسل بي بات كراول كى-"شائسة بيكم في التسكي دية موئ كها تقا-ودنميس مماآب آفس جائيس ايند يونو محصايين برابلمو خود بيندل كرنے كى عادت ب-"اس نے گاڑى كادروازه كلول كربيض سے يہلے مال كى طرف د كيوكركها تھا۔ " تھیک ہے بیٹا جیسے تہاری مرضی۔" شائستہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "او کے مامااللہ حافظ "عنابیانے گاڑی کا گیٹ بند کیا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے آ ہستگی سے کہا تھا۔

"خدا حافظ بیٹا۔" شائستہ بھم نہایت بیار سے بولی تھی اور فوراً کلائی کی جانب دیکھا تو گھڑی برنون بھے تے۔ انہوں نے سرکوجمنجوڑ ااور تیزی سے اندر کی جانب کہی کیونکہ و وفتر سے لیٹ ہور ہی تھیں۔ "واٹ مینڈود یوس عتایہ ہردن کی طرح آج گرآپ دیرے آئی جبکہ آپ جانتی ہیں کہ کالج ٹائمنگ ساڑھے آٹھ ہےاں کے بعد آنا آپ کامیری سجھ میں ہیں آنا۔چلیں دیرسویر ہوتی ہے گرایک دن ووون یہ کیا ایک ہفتے سے لگا تار ..... " پروفیسر صاحب سامنے کھڑی عنایہ پر برس رہے تصاور و ونظریں جمکائے کھڑی تھی۔ " كه منانا پندكرين كي آپ-" بروفيسر صاحب نے بغوراسے دي محصة موسے كها تھا۔ "مراامرزادي بـان كـ كياتو كيم مئله ي تيس " خطرت بيت موئ كما تفاتو سارى كلاس في اس كى جانب جيرانكي سے ديكھا تھا۔ ور آپ سے پوچھا کیاہے؟" پروفیسرصاحب نے آگ جری نظروں سے خطر کی جانب دیکھا تھا۔ "موري سر-" خصرنے نظرين جھكالي تعين-" سوری! سراب ایساکل سے نیس ہوگا۔" اس نے عدامت بحرے انداز میں کہا تھا اور خصر کواس کی بات پر الی آگئی مراس نے بمشکل روک کی تھی۔ " تھيك ہے كل بھى آ جائے گا وہ بھى و كيدلس كے " پردفير صاحب نے سر ملاتے ہوئے كہا تھا۔ وو آئی وہ لیٹ اور پر وفیسر صاحب نے مجھے ڈائٹ دیا حد ہوگئی بار۔ '' دوستوں کے تھیرے میں بیٹھا خصر سگریٹ کا "ويساس كاخب مولى ب-" داكس طرف كمر ادوست فيد بولاتها-'' کچھالیا کردکر کل وہ جلدی کینی نہ پائے ''ال نے سکریٹ کائش لے کردھوال نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ''خصر ایرونیسر صاحب بگریٹ میں کے۔'' با میں طرف کو ااس کا دوست علی اس کے کان جس آگر آ ہمتگی ہے بولاتواس نے سکریٹ مھنگ کراوپر یاؤں رکھ کیا تھا۔ " یار سے پروفیسر بھی ناں جان لے کر چھوڑے گا ہروفت باہر کی طرف جھا لگنا رہتا ہے۔ یارفری ہیں ابھی۔ کیا المديث كانظام بي وه يو لے جار ما تھا۔ عنامیا پی چنددوستوں کے ساتھ ان کے قریب سے گزرنے والی تھی۔ "و فيسعيد موجالز كيال-" فهدت كهني ماركرات موشيار مون كوكها تها-"اليالك را بيك كي سكريث في را بي-"عنايد في الي دوست عدات بات كرت او الها عك مندينات ہوئے کہاتھا۔خصرنے مسکرا کرعلی کی جانب دیکھاتھا۔ " الله يار! موسكتا بي وايج شن في بيامو-"اس كى دوست عدابولي تعى-" بونبول- " وه گزرگی تھیں۔ "ا يسالكنا بيك استال كارسين جاري بين-"خصر في طنويينس كركها تقا " رسیں۔"علی کے بینے کے بعد سارے دوست قبقے مارئے لگے تھے۔ ستعبر ۱۱۰۱ء

'' یار پھے تہی بتاؤیس کیا کروں جس کی وجہ سے بیں تیج جلدی اٹھ جایا کروں اور میرے کام بھی سکون ہے ہوجایا كريں-"عنابية ورخت كسائے تلفي ير بيضة موئ يو جها تھا۔ " آلارم لكايا كرونال-" نداني ياس بيضة موسة كها-"لگاتی ہوں یار مگر پھر سوچاتی ہوں اور اگر نہ بھی سوؤں پھر بھی جھے سکون نہیں ہوتا بھی کوئی چیز ادھر بھی ادھر پھر بھی دريهوجاتى ہے۔ وہ يكدم يولى كى۔ " آئی تین ساتھ دیش کیا؟" عرانے یو چھا۔ ، فائد الما العادية في الماء منزات في جاء "مما كواين كام من فرصت بي نبيل ملى ، جارب بإل مدد كے ليے توكر ہوتے ہيں والدين نبيل يجي تو ہم اپر شيش والول كاستلهب "عناسيك چرب يرسجيدكى الجرآني تلى-"ارے بھی چرتو ہم نچلے در جے کے لوگ اچھے کم از کم ایک دوسرے کی قدرتو ہے۔" ندا بلکی ی مسکرائی تھی ''آباں۔''اس نے کہا سالس لیا تھا۔ ''خِرِتمہاری پراہلم کا علی سوچے ہیں تم مینش نہاو۔'' عمرااے تھیکاتے ہوئے بنس کر یولی تھی دو کھا بیاسوچو جو جھے سکون دے دے۔ "اس نے آتکھیں موند کر کہا تھا۔ دسکون صرف ایک جگہ ہے۔ "عمالی کا واز پراس نے بکدم آتکھیں کھول دی تھیر "كهال؟" وه باختيار يول المي محى-"الله " الدائي مسي موند كرول كي كراني كالقاء "الله .....؟" وه قدر حراني سے اسے دیکھ کر ہولی گی۔ " بال الله الله الله و واحد ي بس ك ياس سكول كى دولت باوراى كا ذكر باعد سكون ب، تم اع وكارك تو و محمور پھرد کھناتہاری زعر کی کیسے برسکون ہوتی ہے۔ "عدانے کہا۔ "من اے کیے ماروں؟"اس نے قدرے و تفے کے بعد او جھا تھا ''اے جب جا ہو اکارلو کو تکہ وہ تو شہرگ ہے ذیادہ نزدیک ہے۔'' عما کی آ تکوں میں امجرنے والی محبت کووہ کی میں تقریبات بغورد كيدري في جوآ تسوين كرا يري في \_\_ " میں نے تو مجھی نیاز تک نہیں پڑھی۔وہ مجھے بھی سے گا کیا؟"اس نے سوال کیا تھا "ووسب كى سنتائے كونكدودا ما لك الملك بسب كا خدا ہے۔" ندائے آئے اول كى نمى صاف كرتے ہوئے كہا "تووه مجھے نے کا کیا؟" وہ جرائلی سے سوال کیے جاری تھی۔ "أيك بارات دل كى كبرائى سے بادكر كو وكي في كركا بوتا ہے۔" شمائے مسكراتے ہوئے كما تھا۔ عنابين كراسانس كرآسان كاطرف ويكعاتفا نیرس میں کھڑی رایت کے وقت عنامیا آسان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈونی ہوئی تھی ملاز مداس کے ياس آئى اسے خرند موئى تھى۔ "لى لى جي-" لمازمهكآ وازويد يروه جومك كي كى-" آ ب كوييكم صاحبه بلار اي بين - " ملازمهية بتايا تعا-" تھیک ہے میں آربی ہوں۔"اس نے آہستی سے کہاتھا۔ ملازمد کے جانے کے بعداس نے گہراسانس لے کرایک بار پھرآسان کود مکھاتھا FINT -228-ONLINE LIBRARY

"آج كالج كيمار با؟ كوئى بريشانى تونيس موئى جومج تم دير ي كئيس " شائسة بيكم في جائع كا كلون لي كر سامنے صوفے پر بیٹنی عنایہ ہے یو چھاتھا۔ ''جی تھیک رہا۔'' وہ کم صم بی تھی اور آ جنتگی ہے بولی تھی " كيابات بكونى يريشانى بي "انبول نے بغور بني كاچره و يكھتے ہوئے قدرے جرانى سے يو جھا تھا۔ وونبیں .... جبس پریشانی کیا ہونی ؟ "اس نے اپنے ہوش دھوایں جگانے کی کوشش کی تھی۔ '' مجھے تم کھے بدلی بدلی می لگ رہی ہو۔' شائسۃ بیگم بھانپ گئ تھیں کہ عنامیہ کے من میں کچھے چل رہا ہے۔ ''ایسے ہی مجے پروفیسر صاحب نے کہا جلدی آنا ہے تو سوچ رہی ہوں کہ کل کہیں لیٹ نہ ہوجاؤں کا لج سے ہی نہ تكالى جاؤل ـ "اس نے يريشاني بحرے ليے ميس كما تھا۔ '' نكال كوريكيس ان كى مجال نبيس ''شائسة بيكم نے تكبرانها عداز ميں كہا تھا۔ "مما پلیز میں کل ویسے بھی جلدی جانا جا ہتی ہوں اور آپ خداراان سے کوئی بات نہ بھیے گا'' وہ حجت یث بولی ا خوف تھا کہ شائستہ بیلم پر سل سے بات نہ کرلیں کیونکہ کانج میں وہ اس بات پر بہت چڑتی تھی کہ لوگ کہتے تھے ک امير ذاوى ب كي محمي كرف كي اساسية مسائل خود حل كرف كي عادت مى-" حمد و" شاكسة بيكم في غصب بلاز مركوا واز لكاني تعي-"جي جيم صاحبه- "ملازمه بها کي بها کي آئي کي-"صح الروقت برعنابيكوندا في إلى مجرتم مجهدا يقص بالق موضح عنابيدوت بركا في جاني جاب ورندتهار ساتھ بہت براسلوک ہوگا۔ "شائستہ بیلم نے حکم دیا تھا۔ " بی بیم صاحب " المازم نظریں جمکاتے ہوئے آ بھی ہے بولی تھی۔ "صرف بی ہے کا منہیں چلے گا کام ہونا جا ہے۔اوراب جاؤ جا کر کامنٹاؤ۔ "وہ بولیں تھیں اور ملازمہ شبت میں سر بلاكر سبى سبى جى تى تى -"مما آپاس مے چاری کو کون ڈانٹ رہی ہیں میں اپنی وجہ سے لیٹ ہوتی ہول اس کی دجہ سے تو نہیں۔" عمالیہ - とりといきとしたろ '' بیٹا وہ تنہیں جگائے کی تو تم جاؤگی تاں اور دیے بھی طاز موں کو پاؤں تلے دیا کے رکھنا چاہیے مر پرنہیں بٹھا تا چاہیے، آئیں اپنی اوقات کا بتاتے رہنا چاہیے تا کہ آئیں احساس رہے کہ ہم میں اوران میں کیا فرق ہے۔' شاکستہ بیگم نے کب میز پر رکھتے ہوئے مغروراندانداز میں بتایا تھا۔ " الله كو برانيس لكتا موكا؟" وه منه بي منه بين بوبوائي هي كيونكه وهمما كة رسے صاف بول نه يائي هي تكرشا تسته بيكم کے کا تو ن میں اس کی آواز پڑی گی۔ ''کیا کہاتم نے؟''انہوں نے جرائی بھرےانداز میںعنا پیکود یکھاتھا،وہ ڈرگئ تھی۔ " كي السيام ما كي مين من اب جاول مجمع نينداري ب- "ال في بات كمان كي كوشش كي كي '' ٹھیک ہے مرایک بات یا در کھنا عنامیا کر چھے بنتا ہے تو دنیا کی طرح چلنا ہوگا خود کو بدلنے کی کوشش مت کرنا ورن مجھ سے براکوئی نہ ہوگا اور ہاں دوست ایسے بناؤ جو ایر کلاس کے ہول تھے سے لوگوں کو دوست نہیں بنانا فیچ والے لوگوں کو نیچے کا ہی مجھواور برابری کے لوگوں ہے دوئتی رکھو۔انڈرسٹینڈ۔ 'انہوں نے صبحتیں سنادیں تھیں۔ "او کے گذیائٹ مجھے نیندآئی ہے۔"عنابیا شمتے ہوئے بولی تھی اور چکی گئی تھی۔ شائستہ بیکم کیری سوچ میں چکی گئی تھیں کہان کی جی تے ان کے اصولوں برسوال کیوں اٹھائے کی کوشش کی کو کہوہ ONLINE LIBRARY

صاف بول ندیا کی تھی مگراس کے دل میں توسوالوں کا طوفان تھا جوانہوں نے پڑھ لیا تھا اور یہی بات انہیں چیسے لی تھی۔ عنامیا ہے بیڈروم میں داخل ہوئی ، دروازہ اچھے سے بند کیا کنڈی چڑھائی اور دروازے سے فیک لگا کر آتکھیں بند كرك لساس ليا تفاچند سيكيند بعداس نے ماتھے كاپسينه صاف كيا اور واش روم كى جانب بردهى ، وضوكرنے كے بعد جب وہ دانیں کمرے میں آئی تو اس نے سامنے آئینے میں دیکھا تو اسے جا در میں ڈیکا بیر،اے اپنا بیدوپ بےحدیسند آیادہ دھیمی می سکرادی تھی۔ جائے تماز بچھا کر جب کھڑی ہوئی تو اس پر کیکی طاری ہوگئی تھی۔اس نے تماز نے دور کھت نقل ادا کیے اور بجدیے میں گر کرٹوٹ کر بلک بلک کرروئے لگی تھی اتنی روئی اتنی روئی کدول کا سارا کفر نکال کریا پررکھ کر صرف الله کو پکار رہی تھی ،اے دنیا کی کوئی شے نہیں یا در ہی تھی سواتے اللہ نے اس تجدے میں سے کی اذان ہو گئی کینی رات مجدے میں ہی گزرگی اورروتے روتے معافی ما تھتے ہی کٹ گئی تھی۔ " آج يالليناً پير ليك موكى " خصر نے كا ژى ڈرائيوكر تے ہوئے بينتے ہوئے كہا تھا " الله أيار " ساته مض فهد في اقرار كها تها ہے تو پروفیسر صاحب نے تو وحملی بھی وی تھی و کھتے ہیں کیا تیر مار لیتے ہیں اس امیر زادی پر ۔ معمور نے ميرزادي وانتؤل تنفيد باكركها تفابه اس كى مال كے بوے ليے ہاتھ جيں يار بروقسر پر اس كى اوقات كيا۔ " فبد تے ثانی كھول كر حريس ڈالے ا چلود مصنے بیں آج دہ گئی جاری پہنچی ہے۔ "خصرطرز پر کر ایا تھا۔ خصر اور فبد کلاس موم میں داخل ہوئے تو عنابہ کوائی جگہ پریا کرچران ہوئے تھے، عنابہ بنتے ہوئے تداسے محو گفتگو مى - دە دولول الكوان في جكه جا كريش خے - كلاس روم ش باتى طالب علم كى الول ميں مصروف تنے كيونكه الجمي تك پروفیسرصاحب ہیں آئے تھے " كال موكيا يار آج توفي في كيمي رفكل آئ -" خصر نے فيدكوكمني ماركر جرا كى سے كہا تھا۔ " ال يار من فرد جران مول - "فيد مي جرا في ش جلا تفا "ارے دوستو! آج مجھ کلاس روم بدلی بدلی می بول ہورے بورے سے دکھائی دے دے اس او کچی آ واز میں طنز کرنے کی کوشش کی تھی ، ندااور عنابیہ نے جیرانی سے ایک دوسرے کود یکھا تھا۔ " كليائية ج رات لوكوں نے جا محتے جا محتے كائى ہے۔" عناية كوغصة آيا مكر وہ ليوں كود باكر چپ دائ تھى -انجمى خصر کھاور کہتا پر وفیسرصاحب کلاس میں داخل ہوئے توسب ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ " یار عدا ہمارے ہاں جوزیادہ نمازروزہ کرنے لگتے ہیں لوگ ان ہے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آئیس بدنام کرتے میں کہ مولوی ہو گئے یہ وہ۔' عنابیرلا بربری میں بیٹی سامنے کری پر بیٹی ندا سے مخاطب تھی۔ دونوں اسلامی کتب کا مطالعة كرنے كے ليے لائبريرى آئى مى۔ '' ڈیئرونیائے کب ایجھے لوگوں کو تیول کیا ہونو نبیوں پیغیروں کے مخالفیں بھی رہے۔'' شمانے مسکراتے ہوئے کہا ''اور مما کا کیا کروں جو چھے دن رات و تیا کا ہی مشور ہ دیتی ہیں اس کے سامنے اللہ کا نام کینے سے پہلے ہی متعدر ۱۰۱۲ء -230

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



كانب جاني مول- "وه بزاري مي '' او مائی ڈئیرعنامیہ! اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی مت ڈرو۔ نڈر ہو کرلیے کی کھیانلہ بنی رب ہے ڈرنا صرف ای سے جا ہے، مال باپ کی عزت کرنا ہمار افرض ہے ان کی خدمت بحالا وُکیکن ایسامت کرد کدان کے سامنے انہی کے خوف کی وجہ ہے ہم اللہ کو بھول بیٹھیں ۔ "عنامیہ تدا کی یا تنس بہت غور سے س رہی تھی۔ "مت كمال علاؤل " وه آه بعركر بولي كل-''اللہ ہے ناں ،وہ محرم راز اگرتمہارے دل میں اپنی محبِت ڈالی ہے تو یافیناً وہ اس ڈرکو بھی ختم کردے گالیکن تنہیں تعریب بیجی ڈرینگئے تم آنکھیں بند کردل ہی دل میں اللہ کہ دیا کرو۔'' عمانے محبانہ کیجے میں اسے بتایا تھا ،عنامہ چپ خاپ ڪھوٽي ڪھوٽي تھي۔ " آپ کو کیٹرٹائپ جیس کرنا آیا۔ " وفتر میں کری پرجیٹی شائستہ بیگم سامنے کھڑے ولید کو کہدر ہی تھی "معاف كرويجي ميم نيكست ثائم ايسائيس موكار" وه عدامت بجرب ليج بين بولا تحار منع حاتی شائستہ بیلم کے قانون کا حصر بیں ہے۔ "انہوں نے تکبرانداز میں کہاتھا۔ معلی می رحم - "ولیدتے منت مجرے کیج میں کہا تھا۔ " رحم مير اأصول تبين - "انهول تے حصف بد كيا تھا۔ "مبری مال بہت بیارے بچھے تو کری سے نہ تھا کے کا بلیز ہے وہ رویے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ " تھیک سے زیادہ شوے نہ ہماؤ ہم تہمیں تو کری ہے گئی تکالیل کے طرمز اسرور وی کے تہماری مزایہ ہے کہ تم ، ہفتے تک سامان کا مرے ہو کی ام کرو کے اور کوئی ہریک جیل ملے گا۔''انہوں نے حاکمانہ اعداز میں کہا تھا ''او کے میم جیسےآپ کی مرضی '' وہ نظریں جمکا کر بولا تھا۔ "اب جاؤ جا كركور به موكر ليثردوباره ثائب كرو-"انهول في الما وليدميز سے فائل الله كرچلا كيا تھا اورائي جگہ رجا كركھ ابوكركام كرنے نگا تھا منا كت يمكم نے شينے كاس يار اساف میں کھڑے ہو کر کام کرتے ولید پر نظر ڈالی اور سفا کی ہس دی تھی۔ " آج مِنعِ تم جلدی جلی گئ تھیں۔" شائستہ بھی نے کھانے کی بیز پر بیٹے عنا ہے کہا تھا "جی چکی کئی تھی۔"عنامیے نے چاولوں میں چھی مارتے ہوئے آ مسلی سے کہا تھا۔ '' آج کل کیابات ہے تم اتن چپ چپ کیوں ہو؟''انہوں نے اسکے ہی کمیے سوال کیااوراس نے قدرے جرا تکی نبدہ سے انتہا ے البین دیکھاتھا۔ " آج فتبح جلدی کیسے اٹھ کئیں تم ؟" اس نے جاولوں کی چھے بحری تورک کئی کیونکہ شائستہ بیکم نے سوال ہی ایسا کیا "الله" الصنداكي بات يادآئي اوراس في الكهيس موعد كرول بي ول يس كها تها-"متم نے میری بات کا جواب بیں دیا۔؟"ان کے کیچے میں گری آگئی تھی۔ " بس الله نے جگاد یا مجھے۔"اس نے مکدم کہا تھا اور شائستہ بیم نے قدرے جرانی سے اسے دیکھا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اس کی پر تفتکونیس می محی اور شاس کی تربیت الی مولی می ۔ " كيامطلب الله في جيكاديا كوني فرشت تو تين آيا موكاخورجا كي بهو بإملانه مدفي جيكايا - أنهول في كها تعا-P+14 .... ONLINE LIBRARY

" ہاں ہما آپ نے تھیک کہا ہم جیسے گنا مگاروں کے پاس اللہ کیوں فرشتہ جیسے گا ہمارے پاس تو شیطان بسیرہ کرتے ہیں۔"اس نے افسوس بھرے کیج میں کہا تھا۔ "عنايه! آج تمهاري طبيعت أو تحيك هي؟" وه غصر من بوليس تعيل-نے جواباً سوال ایسا کیا تھا جس م " كيوب مما الله كانام لينے كے ليے طبيعت كاخراب مونا ضروري بيكيا؟ شائستہ بیکم آگ بگولہ ہو کراٹھ کھڑی ہوئی۔ "كياموامما؟ وْزيجينال-"عنابدني مباند ليج مِن كما تفا وو مرترو مسكر و " انهول في طلاز مدكوآ وازدي-"جى يىكم صاحبه "كلازمه بعاكتى بعاكتى پاس آكرد كاتعى ـ " ہمارا کھاناروم میں بجوادو،اس وقت ہماراد ماغ گرم ہور ہاہے ہمارے ہاتھ ہے پچھاور نہ ہو بیٹھے۔ 'انہوں نے عم سنایا اور کمرے کی طرف چلی کئیں ، ملاز مدان کا کھانا کے کے ان کے پیچھے ہو لی تھی۔ ' یا الله تیراهکر مجھے ہمت دینے کا اور مجھے بچاہمی لینے کا۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور کھانا کھائے گئی تھی۔ 'کوئی ہے جواللہ کے نام پراس فقیر کو کھانا دے دے۔' مرک سے سی فقیر کی آواز آئی تواس کے شد کی طرف جاتا ی رک کیا۔ وہ بھا گ کر کچن میں گئ تھی شاہر لائی ایک میں سالن ڈالا تھا دوسرے میں ردنی اور جاول ڈالے اور باہر کی "فقير بابامير عليه وعاكرناكم محصت الله والماري الراس في شاير فقيركو يكر التي موت كها ال "جائے تھے دعادی۔اللہ تھ سےراضی موجائے۔" نقیرنے شاپر لے کرکیا اور جلا کیا تھا۔ " میلومس عنابیا کیوں اکیلے اسلیم بیٹی ہیں؟ کہاں ہے آپ کی وہ دوست مس ندا۔ " خصر نے ورخت کے سائے مطيق بريمي عناب فريب آكر يوجما تعا-"اہے پروفیسر ساحب نے بلایا ہے۔"وہ دھیے سے لیج میں نظریں بھی کے یو انتخ '' وہ کئی ہے تو بھا آپ کے ہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ کو پورٹیس ہونے دیں گے '' خطراس کے ہاں بیٹھا تو وہ پیکھائی و منیں ضرورت کی میں بورٹیس ہوتی۔' اس نے اٹھ کر کھڑے ہو کرا منتگی ہے کہا تھا " كيولآپانسان نيس؟" وه منت موئ بولاتها\_ "جب باتیں کرنے کے لیے وہ ذات ساتھ ہوتو پھر پوریت کیسی؟" اس نے دھیما سامسکرا کرآ ہاں کی طرف '' کیامطلب؟'' وہ قدرے جرانی سے بول اٹھا تھا۔ "الله برجكه، برونت بهار ب ساته بوتا ب اگر بر لمح انسان اس ب با تین كرنے كھے تو پھر بوریت اور تعكاوث كالفاظ بمعنى ت كلف لكت بين "عنابي في كما تعا-"آپامیرزادی موکرایی یا تیس کردی موتی "وه جرانگی بی دو با کمژامواتها ـ " كيون الله أميرون كانبيس موتا؟" اس كے يكدم سوال برخصر ارز كيا تھا۔ دونبیں مر۔ "وه رک حمیا تھا۔ " جانتی ہوں امیر بھنگ جاتے ہیں مگر یہاں غریب بھی دیکھو کتنے بھٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ جے چاہے راہ دکھائے ورجے جانے دھ کاروے۔ اس کے مزد یک امیر وہ ہے جواہیں یادر کے قدم بھترم اے ایکارے اے اپنا مانے اور ONLINE LIBRARY

غریب وہ ہے جوای کی دی ہوئی وٹیا کواپنی ملکیت بھے لگے اور اسے یاد کرنا کوار اپنہ بھٹتا ہو۔'' وہ بولے جارہی تھی اور خضر جرت میں ڈوبااے دیکھے جار ہاتھا کہوہ اب تک اے کیا مجمتنار ہااوروہ کیا تکلی تھی۔ "آئی ایم سوری مس میں نے آپ کے بارے میں غلط اعداز الگایا میں نے آج تک آپ کوجو بھی کہا مجھے معاف کر و يحيي كا- "و ونظرين جه كاكرندامت بحرب ليج ش بولا تقا-" د جیس ۔ پلیز ایے مت کہے۔ میعاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے میں بندہ ناچیز۔ خیر مجھے کلاس میں جانا جا ہے وقت ہوا چاہتا ہے۔' وہ کہدر چلی گئی کھی اور خصر مارے جیرت کے کھڑ اکا کھڑ ارہ کیا تھا۔ "بيرر رجادر كول ليب ركمي بتم في -" شاكسة بيكم في قدر عص عنايدكود يكما تفاجولان من كمرى تقى "اللدكويسد باس كيسوچاكراول-"اس في وهيئى مكان كساته كها تحا-" تم اجمی بورهی توجیس مونی موجوان موخوبصورت موتمهارے دن بین دنیاد میصنے کے۔بدیمیا بوڑھیوں کی طرح جادر لینناشروع کردی "انبول نے کہاتھا۔ '' مما الله کی پند کو پڑھا ہے جس ہی کیوں اپنایا جاتا ہے جب برائی بس کا کام نیس ہوتا اس لیے یا موے کا خوف نے لگا ہے۔ مجھے کیا پتا میں کل بھی دیکے سکوں یا نہیں کل تو دورا گلے سانس کا بھی علم نہیں مجھے اورآ ہے عمر کی بات کردہی الل-"ال في وه بحراء الدازيس كما تعا-"يم يى باتى كرنے كى مو؟" دە چونك كى كى " و بی باتیں جوکڑ وی ضرور ہیں تکریجی ہیں حقیقی ہیں۔" اس نے کہاتھا "اس کامطاب تم ایے بی عرکز اروکی۔"وہ قدرے جراتی سے اسے دیکھر بی گ ''میرےاللہ کوجو پسند ہوتا گیاوہ میں اپناتی جاؤں گی۔''اس نے خشوع خصوع کے ساتھ کہاتھا۔ يريكس بيرمال دولت تمهاراب بيرااي توتمهار باته سے چھوٹ جائے گا۔ "انہوں نے كها تھا۔ '' کیوں چھوٹ جائے گام ا!اللہ بیتونہیں کہتا دنیا چھوڑ دووہ کہتا ہے دنیا شاں وہ کا م کروجو مجھے پیند ہیں، برنس کرتا تو بہت اچی بات ہے کراس کے بچے طریقے ہوتے ہیں جواللداوراس کے رسول مالک نے کھا سے ہیں اور دولت ہوتو مح طورات خرج كرف كاظم و إيماآب اكراللدك ويدوع اصولول يوسي ال توآب كا كاروباررات دن میں بلند یوں تک بھی جائے ، بس وراا سے یاد کرنے کی درے پھرویکھیں آپ کی زند کی میں تبدیلی مرا کی شرط ہے۔' کون ک شرط؟" وہ جرت سےاسے د مکھر بی تھیں۔ "اے جب یاد کریں تو اس لا چ سے نہ یاد کریں کدونیا مل جائے گی ، مال مل جائے گا بلکہ میں تو گئی ہوں اسے اس لیے بھی ندیاد کروکہ دوزخ سے نجات ملے یا جنت میں اعلیٰ مقام۔اسےخودغرضی نہیں پہنداسےخودغرضی سے ندیاد كرو، بإدكروتواس ليے يادكرواس كى رضا ملے، وہ خوش جوجائے اوربس "اس كى آتھوں میں آنسوآ كئے تھے اور شاكسة بيكم كي محى الثك روال تقر " ولیکن مما! الله رحم کرنے کو پیند کرتا ہے ہے دحمی اسے پیندنہیں ، وہ معاف کرنا پیند کرتا ہے اور جومعافی مانکے ایسے وہ محبوب ہوتا ہے۔''اس کی ان باتوں نے شائستہ بیٹم کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔ آج انہیں محسوس ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ظلم كرة الے، آج أتبيل محسوس موافقا كر حقيق بادشاه تو اوپر بيشاہ جو ہم زيس والويں كى جب جاہرى سي كے لے "جوباتين، جوسيق مال كودينا جا ہے تعادہ بني دے ربى ہے۔ "وہ رو پڑي تھي۔ " آپ کی تربیت میں ایسا کرضرور تھا مماجو مجھے اس ماہ پر لے کیاجائے وہ کر کیا تھا۔ "اس نے مال کو ملے لگا F117 \_\_\_\_\_233AVALVATORILISTO, GILGUAZ CEDITO.

لیا تفااورشا نسته بیگم آج میملی بار پیوٹ پھوٹ کررو کی تھی۔

ای دن ہی انہوں نے گھر اور دفتر کے ملازموں سے آپے سخت کیجے کی معافی ما تک کی تھی اور پھر بھی ایسارویہ نہ اپنانے کی شم اٹھا کی تھی۔عنایہ کے بدلاؤنے سب کو بدل کر رکھ دیا تھا،خصر اور اس کے دوست بھی راہِ راست پر چل پڑے تھے،خصر کولؤعنا یہ سے عشق ہوااور پھر شادی بھی کرڈ الی تھی اور دونوں اللہ کا شکرادا کرتے ہوئے اپنی زعد کی کوئنی خوشی گزارنے گئے۔

#### شب قدر

### فاطمه اح خان

''الا! پلیز بھائی ہے کہیں کہ .....'' وہ قصہ میں ڈرائنگ روم میں وافل ہوئی گروہاں وانیال کوناشتہ کرتا و کیے کہاس کی زبان کو پر بیک لگ گیا۔

"اوه كا دُبِها كَي إثم نے تو صح سحرى كي تقى -"

"نو كياموا،اب ناشتكرد مامول وانيال كى بي تيازى قائل ويدكى -

" اما؟" اس تے سوالیہ لگا ہوں سے مال کی طرف و یکھا۔

" میں کیا کروں۔وہ میری سے تب نا۔ "انہوں نے بے چار کی سے جواب دیا۔

"آب كماناي نديكايا كري-"

"ممار عول كي لي الاتابناء"

''ماہا! وہ ہارٹ بھدے ہیں، آئیس بلٹر پریشر کا مسئلہ ہے، وہ بچاس سال کے ہیں اور بھائی سرف اکیس کا اور اسے کی منابع میں سے میں کا میں سے میں ہے۔

کوئی مسئلہ می جیل ہے چر بھی دوروز وجیس رکھتا؟"

''میرے روز وزر کئے ہے جمعیں کیا سئلہ ہے؟ میں جب بوڑ ھا ہوجاؤں گا تب روز ہمی رکھوں گا اوراعت کا ف بھی کروں گا۔ابھی تو میرے کھانے پینے کے دن ہیں،میری مانو تو تم بھی ابھی سے اتنی پر ہیز گاری نہ کیا کرو۔'' دانیال نے حد درجہ بے شری ہے جواب دیا۔

'' بچھٹے تھارے مشوروں پڑ مل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔جلدی سے ناشتہ کرلواور جھے کالج لیے چلو۔'' وہ وہیں

ایک کری پر پیشھ کی۔

" كس سے طنے جانا ہے؟" وانبال نے شرارت سے پوچھا۔

"ماما .....!" رضان بيكم ورختال كى احجابى في يرجيم مرين \_"وانيال ....."

" میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کانے کی چھٹیاں شروع ہوگئی ہیں پھراس نے کون سے کانے جاتا

''لا بسر بری میں بکس واپس کرنی ہیں۔ چلوجلدی۔'' درخشاں نے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے کری سے تھینچا۔ ''

''اچھاچلوتم، میں بائیک کی جانی لے کرآتا ہوں۔'' دانیال کی اسٹینڈ کی طُرف بڑھا۔ ''خدا کی بناہ! تم یا ٹیک چلاتے ہو۔ میں تو آئندہ بھی تھارے ساتھ نیس آئن گی۔''اس نے اعلانہ کہا۔

"كيابوكيا؟" رضااحمية فاكل بندكر كيميل يردمي اورايي بني كى طرف متوجه وي-" ما الك كاس شداياني ما ويجي "انيال صوفي ركر في كاعراز من بيا-"ويكيس ويدا آج چيس روزے ہو گئے بين اور بھائي نے ايك بھي روز وسيس ركھا۔" درختال نے باپ سے بمائی کی شکایت لگائی۔ "توتم إلى بات برناراض مو؟" ر اوہ ہوڈیڈ! آپ بیری بات نیں، اِس کی شکایتیں ہی شم نہیں ہوتیں۔'' اِس سے پہلے کدوہ رضا صاحب کو بھائی کی کرتب بازی کے بارے میں بتاتی ، دانیال نے اپنی بات شروع کردی۔ ''ڈیڈ! میرا برتھ ڈے ہے پرسوں اور آپ نے ابھی تک میرا گفٹ بھی پلان نہیں کیا۔'' دانیال نے منہ بسور تے وتم نے جو ماول بتایا تھا، میں نے وہ بائیک بک کردی ہے۔ "ورختال نے جرت سے مال کی طرف و مکھا۔ "ابھی چھاہ پہلے ہی تم نے ایک ٹی باتیک خریدی ہے۔" "تو؟" وهاين جگهے کھڑا ہوگيا۔ فناکے کیے ماما۔اسے خریدے پورے چھ ماہ ہو گئے ہیں، وہ پرانی ہوگئ ہے، میں اکٹا کیا ہوں ایک ہی باتیک ' تم ہر چھاہ بعد یکی کہ کرایک ٹی بائیک ٹرید لیے ہو۔''اب کی درختاں نے مداخل کی تھی۔ 'تو مسیس کیامئلہ ہے۔ تم بھی ٹریدلیا کرو۔ڈیڈا ٹا کمائے بیں س کے لیے مصارے لیے ہی نا۔'' " ورختال، رخسانه خاموش موجا دُر " رضا اجمه نے انہیں ٹوک دیا۔ " محر ڈیڈ! بھائی کی ڈرائیونگ آپ نے دیکھی نیس ہے۔ وہ بائیک میس چلاتا ہوائی جہاز اڑا تا ہے اور پھر آپ ا تیک کی قیمت می و و محص " ورخشاں نے باب اسمجمانے کی کوشش کی۔ '' میں افورڈ کرسکا ہوں۔ کل جا کرہم یا تیک لے آئیں گے۔'' رضا احد یے کی چینے کیا تے ہوئے کہااور "ماما! آب کھیل کہیں گی "" " كياكرون -اسكارتهود عب، ويدا العكف د عدب بين -إس من غلط كياب-" ويصحمين كياسكد ان واانيال اس كقريب موا-"ميں جائتى موں كم استے اتا و لے كول مور ب مور وب قدر يربائيك ريس كرتى ب تا؟" " ہاں اور میں چاہتا ہوں کہ میری یا تیک سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ ہر لحاظ سے عمدہ حی کہ قیمت کے لحاظ سے بھی۔" " بھاتی وہ بہت وزنی یا تیک ہوئی ہے اور وب قدر مبارک رات ہے، عباوت کے لیے ند کہ یا تیک راس کے ليے۔"اس نے وانیال کو سجھانے کی کوشش کی۔ ""تم تومِلاً نی بی رہنا۔" دانیال نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی تووہ پیر پیختی ہوئی اپنے کمرے میں جلی گئی۔ مغرب کی اذان میں ابھی ایک گھنٹہ ہاتی تھا۔وہ ماما کے ساتھ کچن میں افطاری کی تیار یوں میں مصروف تھی جھی وہ مجى آدهمكا\_ "اوه مانى كا دُماما! يدكيا كيا آپ نے؟" وه جرت سے چيا۔ رخمان بھمایک بھکے سے بیچے سڑیں۔" کیا گیا ٹی ہے؟" درختاں بھی سارے کا میجوڈ کراس کی طرف متوجہ ONLINE LIBRARY

" ماما آپ لکھ لیس آج کی افظاری سب سے بدمزہ ہوگی۔" اس نے درخشاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " ماما! اب میں پر کھولتا ہوا تیل اس کے سر پراغٹریل دوں گی۔ "وہ اجتجاجا چیخی۔ "ميس تي كياكيا بي " وانيال ق آ مح يو حكر يليث من ع ايك موسدا الهاليا-" بعائى! آج چھبيسوال روزه ہے،ستائيسويں شب ہے۔اتنامبارك دن، اتى مبارك رات ہاورتم نے آج بھی روز ہبیں رکھا۔ ' ورخشاں نے افسوس سے پہلے بھائی اور پھر مال کی طرف دیکھا۔ و البیں اٹھ سکانا سحری میں ہم کل مجھے جگا دینا۔ میں کل روزہ رکھ لول گا۔'' اس نے سموے سے انصاف کرتے '' کوئی بات نہیں تم چلومیرے کپڑے آئزن کردومیں نے آج تراوت کر سے جانا ہے۔ "آربی ہوں، چلوتم۔"وہ سِیک کی طرف ہاتھ دھونے کے لیے براھ تی۔ "سنوتم نے میری بائیک دیکھی؟" دواب بھی دہیں کھڑاتھا۔ ال ، دیسی ہے اسلم ہے۔ 'اس نے بولی سے جواب دیا اور دانیال کے مرے کی طرف پر ھاگی۔ '' صرف اچھی! پہلو جھوٹ ہے۔ یوں کھو کہ بہت بہت بہت زیادہ اچھی ہے۔ " كون سے كيڑے استرى كرنے ہيں؟ "وواس كاوار ورب كھو لے كورى حى-' معید کاجوجوز اسلوایا ہے وہ کردو، میں کوئی نیاعید کے لیے تربیدان گا۔ ' دہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹر پر بیٹھ کیا رات کے گیارہ نے رہے تھے۔وہ اسے کمرے میں تلاوت کلام یاک میں مسفول تی بھی کمرے کے دروازہ وستک ہوئی .....ایک .....وو ..... تین .....اس نے قرآن مجید بند کر کے دیکل پرد کھااور درواز ہ کی سمت بردی " ما الآب! آب الأس نا ..... اعدا مي " وه دروازه كما من من من من تا كدرخمان بيكم اعدا مكيل-"د تبين جان! بيت تفك تي مول تم جا كوكي كيا ابعي اور؟" "بال ش الاحتكردي اول-"الما كاموا آيفك عا؟" "ارے ہاں بیٹا ایس طبیعت عجیب مورای ہے، تحیرا ہٹ مورای ہے۔ شاید نی کی کامسلہ مو۔ "و اسکرادی۔" جا ک رہی ہوتو بھائی کے آئے پر درواز ہ کھول دینا، وہ ڈیلیکیٹ جائی نہیں لے کیا۔ " تھیک ہے ماہا! آپ جائیں آرام کریں۔" وہ جورضانہ بیٹم کودانیال کے رکس پلان کے بارے میں بتانے کا سوچ رہی تھی، ان کے چبرے کے تاثرات و مکھ کر چیچے ہے گئے۔اس نے دروازہ بند کیا اور کھڑ کی گئے پٹ کھول کر '' یہ چا ندا تنا اداس کیوں ہے اور آسان میں ستارے کیوں نہیں ہیں۔ بدرات اتن گھری کیوں ہے۔'' اس نے آسان کی طرف و کیمنے ہوئے سوچا۔'' یہ جنگر کیوں اتنا شورمچارہے ہیں۔اوہ اللہ پاک بدرات اتن خاموش اورڈ راؤنی کیوں ہے۔'' وہ بہت دیر تک کھڑگی کے پہنے کھولے دور آسان کی طرف دیکھتی رہی اور عجیب عجیب سوالات اس کے ذہن میں آرہے تھے کہا جا تک کہیں دورے کول کے رونے کی آوازین کروہ ڈرگئے۔ جبٹ سے پٹ بند کئے اور اپنے میں تھی کوری ساڑھے ہارہ بجارہ تھی۔''یااللہ ہیں پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے کھڑی کے سامنے کھڑی تھی!''اس نے ایک نظر ریحل کی طرف دیکھا، قرآن ریحل پر دکھا تھا۔ اس کی گھبراہت میں اضافہ ہو گیا۔'' ماما صرف آپ کی نیس آج میری FINT TOP

ہمی طبیعت بجیب می ہورہی ہے۔ بجھے بھی گھبراہ ب ہورہی ہے۔ یہ ٹی ٹی کا مسئلہ بیں ہے۔'' وہ خود سے مخاطب ہوئی اور اپناسر ہاتھوں میں گرالیا۔ وہ کتنی ہی دیر یو نہی بیٹھی رہی کہ اچا تک ٹون کی تھٹنی بجنے گئی۔اس نے سراٹھا کرسا سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کک ایک نے رہاتھا۔اس نے اپنامو ہائل اٹھایا، وہ کوئی انجان نمبر سے کال تھی۔ اس نے کھنکھارکر گلاصاف کیا اور پھرمو ہائل کا ہرا ہٹن و با دیا۔''میلو۔''

وروازے پر ہوئی مسلسل دِستک اور درخشاں کی چینوں کی آ واز پر رخسانہ بیٹم اور رضااحمہ کی آ کھی گئی۔ چھ کھنٹے ہو مجئے تنے اِس حادثہ کو ہوئے ، گمر درخشاں اُب بھی اِس کسلس کے ساتھ روئے جارہی تھی۔ دانیال کی لاش اسپتال میں تھی۔اس کے دونوں پیر کھشنوں ہے کٹ کر الگ ہو گئے تنے ،اس کی ہائیک ایک لاری کے بیچے آگئی تھی۔ا یکسیڈنٹ ا تناشد بیدتھا کہ ہیلمٹ لگانے کے باوجوداس کا سر پھٹ گیا تھا، تنی کہاس کی گردن تن سے جدا ہوگئی تھی۔

''انگل میں نے دانیال سے بہت کہاتھا کہ وہ اتن ہیوی ہائیک ابھی نہ خریدے گر دہ نہیں مانا۔وہ کہتاتھا کہتم بھی درخشال کی طرح ڈر پوک ہو۔ میں نے اسے رئیس میں بھی جانے ہے منع کیا تھا اوراس نے شاید جھے ٹالنے کے لیے کہا تھا کہ وہ رئیس جائے گا۔اس کے دوست بتار ہے تھے کہاں کی ہائیک فل اسپیڈش تھی، وہ ہائیک کا اسٹینڈ نیچے گرائے ہائیک وایک طرف جھکائے ہائیک چلار ہاتھا اور ساننے سے اچا تک لاری آگئی۔وہ ہائیک پر کنٹرول نہیں رکھ بایا اور وہ ہائیک سے تھے آگیا۔'' وہ جائے گا۔ وہ جائی ہوئی ، دوست اوراس کا کلاس فیلو جو رضا احمد کے بیانی کوا یکٹروٹ میں تاریا تھا۔

''ہاں یار، ڈیڈ مان گئے تیں۔ حب قدر کی رئیں میں دیکھٹاسب سے بہترین بائیک میری ہوگی اور رئیں بھی میں ای جیتوں گا۔'' وومسکراتے ہوئے فون پر کسی سے کہ رہا تھا۔'' دیکھٹا جب میں بائیک کا اسٹینڈینچے کیے، بائیک کوایک طرف جھکائے ،فل اسپیڈ میں مائیک دوڑاؤں گا تو کہتی چٹکاریاں تکلیں گی۔'' درخشاں کے تھوں کے سامنے کو یا ایک قلم چل رہی تھی۔

'''تووہ اتنے دنوں ہے اپنی موت کی تیار کی کررہا تھا۔'' درخشاں پھرا بیک بار رونے گی ،وہ دانیال کی تصویر سینے سے لگائے چینیں مار مارکرروری تھی۔

''اینے آپ کوسنبالویٹا! اگرتم یوں کروگی او تمساری ماما کا خیال کون رکھے گا۔ آئیل کون حوصلہ دے گا۔'' عاشر کی والدہ اے مجھار ہی تھیں۔

'' آئی! میں نے بھی اسے منع کیا تھا مگروہ نہیں مانا۔اس نے ایسا کیوں کیا؟اسے تھوڑا بھی خیال نہیں آیا کہ ماماء ڈیڈ کااس کے بغیر کیے جئیں گے۔'' وہ بین کر کے رور ہی تھی۔

'' آئی! ما آود یکھیں' وہ پھیٹیں کہ رہیں، نہ ہی رورہی ہیں۔اس نے ہم سب کو مارڈ الا آئی! ہم سب کو وہ ایساہی تھا،صرف اپنی کہنے والا ،اپنی ہی منوانے والا ۔اس نے ماما اورڈیڈ تک کا ٹیس سوچا۔ بہت خود غرض تھا وہ بہت ہی آئی ہی منوانے والا ۔اس نے ماما اورڈیڈ تک کا ٹیس سوچا۔ بہت خود غرض تھا وہ بہت ہی نہا تھا۔ وہ بالکل سے گئے لگ کرز اروقطار رورہی تھی۔عاشر نے جمرت سے اس کی طرف دیکھا۔
وہ صرف اٹھارہ سال کی تھی اور اتن مجھد ارتھی۔ عاشر اب بھی جران سما اس طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل سے کہ ہموہا کے تھی ۔'' ہمارے نوجوان ، جوانی کے نشتے ہیں چورموت کا کھیل کھیلتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آئیس کچھ ہوجائے اوان کے یوڑھے والدین کا کیا ہوگا۔ جنہوں نے خون پید بہا کر ، فاقہ کئی کر کے اسے بالا یوسا تھا وہ کہے جنہوں کے جنہوں کے خون پید بہا کر ، فاقہ کئی کر کے اسے بالا یوسا تھا وہ کہے جنہوں کے بھی ایک خواہش پوری کرتا اپنا فرض جھتی ہے اس کی بھی ایک خواہش پوری کرتا اپنا فرض جھتی ہے اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک خواہش ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی ایک کی اس کی اس کی بھی ایک کر ایک کی کر ایک کی کا اس کری سندان کی اس کی بھی کی کر ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر بھی کر ایک کی کر ایک ک

ننے آفت — 237

بیٹوں کی میت سچائے۔وہ بیر تک نہیں سوچنے کہان کے بوڑھے باپ کے ول پر کیا گذرے کی جب دہ اپنے نا تواں کندھوں پراپنے جوان بیٹے کا جناز ہ اٹھائے گا۔''

#### غلط فهمي

#### ياسين صديق

کو آکرسلمی نے قیامت افعادی۔ایک قیامت شازید کے گھر ش اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔اس کا جھے بعد ش پینہ چلا ایک طرف ش سلمی کواورائے گھر والوں کوائی پاک وائنی کی اور دومری طرف شازیدائے سرال ش اٹی ہے کتا ہی کا بقتان والائے کے لیے تسمیس اٹھارہی تھی۔ جھے سلمی سے بیامید تھی کہ وہ ایسارویدر سے گی ۔ تام ہوئے تک سلمی نے گھر میں لڑائی جھڑے کے طوفان اٹھا وہا۔ بیس اس کے اس سوال کا جواب بیس دے سکا اسے مطمئن تھی کر سکا کہ ندیم سے بینچ کی شکل وصورت جھ پر کیوں گئی ہے؟۔ایک رتی برابر فرق کیوں نہیں ہے؟۔وہی چبرے برنشان، وہی ناک پر ال کا نشان، وہی یا تمیں باتھ کی چھا لگھیاں۔ جھ سے قلطی یہ ہوگی تھی کہ بیس نے شادی کے بعد کئی کوشازیہ سے ایس خامون محب کا مازیتا ویا تھا ۔ اسلمی نے اتنی بکواس کی وائن ورازی کی کہ بچھے تھے آگیا۔ میں نے چینتے ہو ہے۔

" كواس بتدكرود ليل عورت\_اب يولى تو كلاد بادول كا-"

'' ہاں۔ ہاں دیا وہ میرا گلا۔ اس حرافہ کا شد ہانا۔ جس نے چاند چڑھایا ہے'' اس نے جھے ہے بھی بلندآ واز سے کہا۔ اس کی یہ بات س کرمیر ہے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اٹھا اور دو گئی تھٹر اس کے جڑ دیئے۔ ہمارا شور س کر سارا گھر جمع ہو گیا۔ سب جھے ہے تھا ہوئے گئے رسلمی کی ضد دیکھ کرمیں نے اپنے بھائی سلمان کو اس کے ساتھ ہے دیا کہ وہ اسے میکے چھوڑ آئے۔ آئ اس نے میری والدہ کی بھی ندی تھی۔ اس پردکھ یہ کہ وہ بھندھی کہ جو اس نے کہا ہے

رہ ہے۔ شازید کی شادی کے دو ماہ بعد میں ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تھا اور تین چار گھنٹوں کے بعد واپس آگیا تھا۔ تدمیم گھر میں نہیں تھا۔ شازید کی ساس صرف ایک مرتبہ کمرے میں ظہر کی نماز پڑھنے گئے تھی۔ بیسب با تیں سکنی نے غصے کے عالم میں مجھے بتائی تھیں۔وہ عورتوں میں رہی تھی۔شازید کے گھر اوراس نے شازید کی ساس وغیرہ کو باتنس کرتے و یکھا تھا۔

سناتها اورنتيم اخذ كياتها كنايم كنا كارين

سلمی کو گھر سمے ہوئے چوتھا دن تھا۔ جب مجھے خبر کی کہ شازیہ کو طلاق ہوگئی ہے۔ مجھے پید خالہ رشیدہ نے ٹیلی فون کر کے بتائی۔ ساتھ ہی وہ روتی جاتی تھی۔ان دنوں پی ٹی سی امل کا فون ہوتا تھا۔انہی تک موبائل کا زمانہ نہیں آیا تھا۔خالہ کے گھر ٹیلی فون تھا اور میری دکان پر تھا۔اس سے پہلے بھی میں ہر ہفتے خالہ سے مختفر بات کرلیا کرتا تھا۔آج خالہ کا فون آیا تھا وہ بتاری تھیں'' شازیہ اپنے میٹے سکندر کومیرانہم شکل ہونے کی وجہ نہ بتا کی تھی۔''

" ہم دونوں گناہ گارنہ تھے کر بنا دیئے گئے تھے۔ خالہ نے بتایا'' جب شازیہ پر بیالزام نگایا گیا تو وہ چنگی تھی، جلائی تھی، پاکل ہوگئی تھی ای حالت میں ندیم نے اسے طلاق دے دی۔'' مردا پی عورت کی بے حیاتی کو برداشت نہیں کرسکتا ہے اور یہاں تم سب ہی ہمارے خلاف تھے ہم نے جودت ایک ساتھ گزارہ تھا دوال بات کوٹا ہت کرنے کیلئے کافی تھا

نزافق \_\_\_\_\_\_\_238\_\_\_\_نزافق

۔ پھر تیم اختر نے بھی کہا تھا کہ رخسانہ اور امجد کی شادی والے دن ہم سارا دن ایک کمرے میں رہے تھے۔ حی کہ میری بہن بھی میرے خلاف تھی اور شازیہ کے بھائی بھی شک کی نگاہوں سے و یکھتے ہتے۔اس طرح ماری سچائی کا یقین صرف اورصرف بجصح تفااورشاز ميكو تفارا مي جان ،ابوجان ،شازبيكي والده ،والد، المل اس معاطع بيس بالكل خاموش

ا یک غلط بنی نے چار گھر پر باد کرویے تھے۔ کہتے ہیں شک شیطان کا سب سے براہتھیار ہے۔ بیشک غلط بنی سے ہنم لیتا ہے۔

میرانام سکندرعلی ہے۔میٹرک کا امتحان میں نے 1986 میں دیا تھا۔اس سے ایک سال مل میری سب سے چھوٹی خالدرشیدہ کی شادی ہوئی تھی۔خالہ رشیدہ مجھ سے عمر میں چھسات سال بوی تھی۔ میں والدین کا پہلوتھی کا بیٹا تھا -جب ش پیدا ہوا تو ان دنوں خالہ ہمارے ہی کھر میں رہتی کھیں۔ میں نے جب اس دنیا شری آ تکھ کھیے لی تو شاید انہیں ہی ے پہلے دیکھاتھا۔ بول میں کبرسکتا ہول کہ مجھے سب سے پہلے پیار کرنے والی خالدرشیدہ انھیں۔ بھین شروہ مع اضائے اٹھائے بھرتی تھیں ۔ سارا سارا دن جھ سے تھیلتی رہتی ۔ انہیں جھ سے اور جھے بھی ان سے بہت تعبیت تھی ان کی آوہ ش جا کرچپ ہوجا تا۔ بڑے بتاتے ہیں کہ خالہ جھے ہے یا تیس کرتی تو میں بھی" ہوں مال " کیا کرتا تھا جیے ان کی بات بجھ رہا ہوں۔جب میں چیر سال کا ہوا تو خالہ اپنے گھر چلی کئیں۔انہوں نے پانچ جماعتیں اہمارے تعریب بی بوشمی تحسیں ۔ قرآن پڑھا تھا۔وہ ہمارے گر جوسال رہی تھیں۔ جب میں دوسال کا ہوا تو انہوں نے <u>جھے</u> ۔ پڑھایا تھا۔ تنمن سال کا ہوا تو وہ اپنے ساتھ اسکول کے جاتی خود کم پڑتی مجھے زیادہ پڑھا تیں ہے۔ سال کا ہوا تو ابو تھے اسکول لے گئے۔

ش آج بھی سوچتا ہوں تو میری زندگی کا سب سے پہلائم خالہ کی جدائی کا تھا۔ دوظلم میرے ساتھ ایک ساتھ ہوئے اول خاله کا دانس الے تھر جلے جانا دوسرامیر اسکول میں داخلہ ہونا۔

جب خالہ کی شادی ہوئی بھی کلاس تم کا طالب علم تھا۔ ان کی شادی خالوا کمل سے ہوئی۔ جریبت تفیس انسان تنے ۔لا مور میں اتارکلی میں ان کی کیڑے کی وکان تھی اور بلال تنج میں ان کا مکان تنا مسئرک کا انتقال دینے کے بعد میں فری تغا<u>۔ رزایث</u> آنے میں در بھی ۔ میں اپنی نانی سے ملنے ان کے گاوں چک 92 چلا کیا۔ میری خوش میں تھی کہ خالہ ومال آئى موئى تعيل \_ على ببت خوى مولى.

مجھے دہاں مجھے ہوئے تیسرادن تفاجب اللہ تعالی نے خالہ کوچا ندی بیٹی دی۔ای شام خالوا کمل لا ہور ہے اپنی بیٹی مصروب و محضاؤن آئے

اور ایک دن رہ کر داپس لا ہور چلے گئے تھے۔جاتے ہوئے خالہ سے کہدگئے کہ'' سکندرکواپے ساتھ ہی لے آنا لا ہوراس کوچشیاں ہیں اسکول سے، لا ہورد کیے لےگا'' میں نے اپنے گھرامی ،ابوکو پیغام بھیج دیا کہ میں خالبہ کے ساتھ لا ہور جا رہا ہوں۔ دو ماہ بعد واپس آ جاوں گا۔ تب تک میرارزلٹ بھی آ جائے گا۔ آیک ماہ دس دن ہم نانی جان کے گاول رہے۔اس کے بعد لا ہورجانے کی تیاری شروع کردی۔

زندکی میں پہلی مرتبد میں اپنے گاوں سے اپنے شہر پیرکل سے نانی کے گاوں چک 92 جہلم اور وہاں سے لا مور کیا

یں اور خالہ بھی آمنہ کو لیے تقریبا دن کے دو ہے بلال سنج پہنچے۔موسم بڑا خوشکوار تھا۔میرے اندر کا موسم بھی بڑاسہانا تھا۔خالہ کا کھر کیا تھا ایک کو گئی کے نئی بجانے پر آیک بارہ سالہ لڑے نے کیٹ کھولا ہم اندروافل ہوئے تو

Daksociety.com

ایک پندرہ سولہ سال کی لڑکی سامنے ہے کمروں میں ہے ایک ہے بھا گئی ہوئی نگلی۔ پہلے خالہ سے کپٹی ،اس کے ایک انگ ہے خوشیاں فیک رہی تھیں بھی آمنہ کو جھ ہے زیروئی پکڑااور لگی چوہئے۔ جس وقت وہ آمنہ کو جھ سے پکڑرہی تی تو میرے ہاتھ کی پشت اس کے جسم ہے ایسے ظرائی کہ میرے جسم میں ایک کرنٹ کی لیرسرایت کرگئی۔ پورے بدن میں ایک سرسرا ہے جیل گئی ، میں جمر جسری لے کررہ گیا۔اس حادثے کا اس کواحساس ہوا۔اس کا سانو لاچرہ مزید سانو لا

ہو گیا تھا اور آ تھوں میں شرم کے رنگ بھر گئے تھے۔ المرول كي طرف بوصة ہوئے خالہ نے ميرا تعارف اس سے كروايا۔ " كندر ميرى جهن كا برا بينا" اور خالہ مجھ ے ناطب ہو تیں'' شازیہ میرے جیٹھ مجید کی بیٹی'' گھرخالہ ہم دونوں سے مخاطب ہوئی۔'' آپ دنوں ہم جماعت ہیں 'اس وقت شازیدنے اپنے بائیں ہاتھ سے تھی آ منہ کواٹھائے ہوئے مجھے ہاتھ ملانے کے لیے میرے سامنے اپنا اتھ پھیلا دیا۔ میں جیران ، پریشان ،شر مایا ساکانی دیرتک اے دیکھٹارہ کیا تھا۔ اس سے بل میں نے بھی کسی لڑ کی سے اتھ نیں ملایا تھا۔ جب وہ چبرے پر جبرت سمیٹے اپنا ہاتھ واپس کرتے ہی والی تھی میں نے اس کی سکراتی آتھوں میں و كيمة موت اس كانرم ونازك باته تقام ليا تقارات كمس كويس اس زي كري كواس نازى كويس التي تك نبين بحول يايا ہوں ۔ یہس کیا ہے؟ ہم سب کے جسم تے اندرایک برقی روکام کرتی ہے۔ جب دواجرام جو بہت اور تنفی ایک دوسرے ہے میں ہوں تو اسپار کنگ ہوتی ہے۔ بیداسپار کنگ مس کہلاتی ہے۔ بعض اوقات بید باعیث لڈت وسکین بھی ہوتی ہے جس کاتعلق جنس خالف ہے ہوتا ہے مجھے اس کے ہاتھ کے کس سے ملنے والی راحت وسکین نے ایک نشد کی یفیت طاری کردی۔اس دوران خالہ ہم ہے آ کے بڑھ گئی گے۔ میں لان ٹیس اس کا ہاتھ تھا ہے کھڑا تھا۔ایک دو کھے ا ہے گزر کے میں نے اس کا ہاتھ تماما تو تھا ہے رہا۔ اس نے لکا ساز ورانگا کرمیرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ تھے ایا تھا۔ بيبس مركا كوشى نما دومنزله مكان تفارد وكمر ايك ظرف اورد وكمر دومر كاطرف بخ تصدر مان يل را مدہ تھا۔ کمروں کے سامنے کھاس لگا کرلان بنایا گیا تھا۔ کیٹ کے دونوں طرف دو ڈرانک روم تھے۔ کیٹ برآ مدے تک سوائل کی سڑک بنی ہوئی تھی۔۔ دوسری منزل برصرف دو کرے تھے اور تھی جیست تھی۔ بہال دو کھ ایک میں انکل مجید اور دوسر ہے میں انکل انمل ہے شک وہ ایک ہی گھر میں رہے سے حین الگ الگ رہائش تھی الكل مجيدى بيوى كا نام زيده تها ان كے جاری تھے۔سب سے بدى شازيد ال سے پھوٹا جاويد چوده سال كا تھا ، بارہ سال کی کبنی اور ساجد کی عمر یا بھی سال ہو تھی۔ شام تک یہ ہے میرے دوست بن مجئے۔ شازید میر کی نہ صرف میر ی ہم کلاس می بلکہ ہم قد ،ہم عر ،ہم رنگ بھی گی ۔ چندون بعد مجے شدت سے احساس ہوا کہ بیری ہم خیال بھی ہے۔وہ میری طرح مطالعه موسیقی ، اور کھیل کی شوقین تو تھی ہی زہبی کتابیں پڑھتا ان برغور وفکر کرنا ایک اضافی خو بی تھی \_مطالعہ کے شوقین الکل اکمل بھی تھے۔ہر ماہ تین ماہتاہے خریدا کرتے کے میں ان کا کمرہ الگ تھا جس میں کتابیں زیادہ سامان کم تھا۔ شازیدائنی کے کمرے سے رسائل چراکر پڑھاکرتی تھی۔اب ہم دوچور ہو گئے تھے۔دوسرے دن مع آٹھے بچے انگل اکمل مجھے اپنے ساتھ بائلک پر بھا کروا تا دربار لے گئے۔وہاں سے ہم انارکلی گئے جہال ان کی كيڑے كى دكان تحى ملازم جارے بعد آئے \_كيارہ بجين نے انكل سے اجازت لى اور اناركلى كو كھوم كرد يكھا۔ چاتا ہوااردو بازار، بھائی گیث، داتا در بارآ گیا۔وہاں سے تاکے پر بیٹے کروایس اٹارکلی گیا۔ان دنوں رکشوں کی اتن بھر مار نہیں ہوئی تھی ابھی \_زیادہ تا تکہ محور اسواری کے لیے استعال ہوتا تھا ۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ان دنوں ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے تھے۔ ٹیلی فون کا بھی انتارواج نہیں تھا۔ میں نے اردو بازارے خط کے لیے ایک درجن لفائے خرید لیے تھے۔ ڈاک خاند میں نے میج ہی دیکھ لیا تھا بلال کنج میں۔اس شام شازیداور میں نے مل کر گھر خطائکھا ۔ وہ جھے ہے میرے بہن بھائیوں کا پوچھتی رہی۔ رایبا دورنبیں تھا بچوں پر شک نبیس کیا جاتا تھا۔اب تو جوان اولا د کا ایک دوسرے ہے یوں مطبیعا ملمائیٹن ہی نبیس ہے۔اس کی وجہ ادارے ڈراکٹے ابلاغ بھی ہیں۔ پرائیویٹ اور غیرملکی

متعبو ١١٠١٩ء

فو \_\_\_\_\_

چینل ہیں۔اب بچے بہت جلدعشق ومحیت کو مجھ جاتے ہیں۔عورت ومرد کے تعلق کو جان جاتے ہیں۔اظہار کرنے میں بھی شرم وجھک محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ کرل فرینڈ بنانے اور بنے کوفیشن کے طور پر لیتے ہیں لیکن ہمارا دورایا نہیں تھا - بزے اعتبار کرتے تھے تو بے بہت کم اعتماد کو تھیں بہنیاتے تھے۔ مجھے لا ہور میں آئے ہوئے چھون گزر کئے تھے۔اس دوران میں شازید کی والدہ ،والد، بہن بھائیوں کا ول جیت چکا تھالیکن ابھی تک لا ہور کی سیرند کرسکا تھا۔ جیسے خواب دیکھ کے آیا تھا۔ یہاں سب اپنے اپنے کام بیس معروف تھے ا خریں نے خالہ سے بات کی انہوں نے انکل سے بول عمد المبارک کوسر پر جانے کا پروگرام بنا۔انکل المل نے مجھے انارکلی وا تاور باردکھایا تھا۔ یہ چھون میں نے ،آمنہ سے کھیلتے ،عمران سیریز ، رسائل پڑھتے ہوئے گزارے تھے۔ شام كسائے كيل رہے تھے۔ يس ڈرائك روم يس ثيب ريكار ديرا كاسدابهار كانا" جانا ندول سے دور آ محمول سے دور جا کے 'سن رہاتھا۔ میں جب سے آیا تھا ڈرائنگ روم کومسکن بنالباتھا۔شازید کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے سلام کیا۔ گانے کے آخری بول چل رہے تھے۔ کہنے گی''اس گائے کودوبارہ لگا کیں'' میں نے اس گانے کودوبارہ لگادیا۔وہ میرے یاس ہی بیٹر تی۔ ہم نے خاموتی سے ممل کا نا سا گانے کے اختام ال نے ہاتھ بردھا کرٹیپ ریکارڈ بند کردیا اور مجھ سے خاطب ہوئی۔اس کے کہے میں کیکیا ہٹ وال طور یہ میں نے محسوس كى "كندرايك بات كهول-"جي روباتيس كهيس-"ميس في خوش ولي سي كها-" الميل صرف ايك بات "اس كے ليج ميں جائے كما قائل نے ريشان موكراہے ديكھا۔اس نے ايك لحد ميرى آتھوں میں و مکھا۔ دونوں کی نظر سیلیں۔اس نے نظر دن کو جھا کر کہا۔ مير عدوست بن جاوء كيدوست یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا۔اس کی آتھوں میں دوئی کی چک اورالتجا کے ریک تے میں نے گرم جوشی ہے اس کا زم وگرم ہاتھ تھام لیا۔اس کے ہاتھ میں پیدی آیا ہوا تھا۔ سائس ایسے پھوٹی ہوئی تھی جیسے بھاگ کرآئی ہو ۔ مرے دل کے دھڑ کنے کی رفیار بھی بڑھ کئی گی۔ آج اس نے بڑی دیرتک اینا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیا۔ہم نے زبان ہلائے بناڈ چیروں یا تیں گئیں۔ پہلے بھی نہ کہااورسب کو کہ بھی تھے ۔ کو کمتے کہتے رہ بھی گئے ۔شازیہ عام سے تک ملک کی عام کی اوکی تھی۔موٹا ہے کی جانب مائل جسم سالولی رنگت۔ بیس کون سا گلفام تھا، جونخرہ کرتا۔ میرے ماتھے پرزخ کانشان تھا۔ جو گئیں کی جوٹ کی یادگارتھا۔ جس نے بورے جرے کوکسی حد تک بدیما بنا دیا تھا ر بھت میری بھی سانولی ہی تھی۔ ہماری دوئتی بھی کندہم جٹس باہم پرواز کے اصول کے عین مطابق مونی تھی۔ دوئتی موئى توجم نے مقابلے میں تيزترين كهانياں پڑھنے بشعر يادكرنے ،سنانے كے مقابلے كرنے لگے۔خالير، آئى زبيدہ ، جاوید وغیره اس میں شامل ہوتے ہم لڈو کھیلتے ،ری کورتے مل کرموسیقی سنتے۔ایک بات ہم میں مختلف تھی شازیہ کی آ واز بہت اچھی تھی۔شام کوان کے مخبر کے لان میں ہم بیٹھ جاتے۔وہ کوئی نغہ کوئی غزل سنائی گھر میں پرانی موسیقی کے ہی کیسٹ تنے اس کیے ایسے ہی نغے اسے یاد تھے۔'' میں دور چلا جاواں گا جدوں ۔۔اپنے برگانے ڈھونڈن کے اج مینوں د بوائے کہندے نے۔کل اسے د بوائے ڈھونڈن کے شاز برہمی کرائے کی تعلیم بھی حاصل کرتی رہی تھی۔ گرین بیلٹ تھی۔ بھی بھی وہ مجھ سے جنگ بھی کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ایک دولکس لگادیا کرتی تھی۔وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ساجد، جادید کہنی،خالہ رشیدہ، آئی زبیدہ تما شائی تھے اورہم ''نتماشا'' یہ مناظر حیبت پر ہور ہے تتھے۔ شام کے سات بجے کا وقت تھا لیتنی مغرب کے بعد کا کہ شازیہ اور میری جنگ ہور ہی تھی۔ اب تک وہ چھ کھو نسے اور اتن ہی ککس بندہ ناچیز کے رسید کر چکی تھی۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا۔ مگروہ ہاتھ نہ آ رہی تھے۔اب یوں ہی اس نے کک ماری پیرے ہاتھ میں یاؤں آگیا۔ پھر کما تھا میں اس کے اور ح تھ کیا۔

ساری سرپوری کردی۔میراایک کھونساتو کچھزیادہ ہی جان لیوا تھا۔ پھرآ نٹی جیلہاور شیدہ نے ایسے میرے نیچے سے تكالا تھا۔وہ تھی تو زم نازك مرتبر يلى بہت تھی۔اب جوائمی تو اتنى مار كھانے كے باوجود مسكرار بى تھی۔دراصل میں بج مج غصے میں آگیا تھا۔ مجھ سے تو بین برواشت نہ ہورہی تھی۔اے مسکراتا و کھے کر میں مسکرا دیا۔ول بی ول میں اس کی مت، برادشت کوداددی-"وی آرفریند"اس نے کہا۔ مجھے شرمندگی ہوئی کھیل میں مجھے اتنا غصے میں نہیں آنا جا ہے تھا۔ میں نے معذرت کی تووہ ناراض ہوگئی۔ " سكندراييا موجاتا ہے۔اب شرمندہ موکر جمعے شرمندہ نيگريں" اس دافتے نے ميرے دل بيں اس كی حزيد قدر بر هادی۔ رائيے خالدرشيدہ نے مجھے اچھی خاصی جماز بھی پلائی تھی۔" کچھ خيال کر ليتے آخراز كی ہے وہ۔وہ تو خيراس كی ماں برواشت كر كئي مصيم اس كياو پر چرھ بينے تے م كوشر ميں آئى ۔ اورجومكائم نے اس كے مارا۔ إيك لحد كوتووه ب موش بی موگی می - " میں سر جمکا کرسب متنارہا۔ اب میرے اعرد کھ کی ایک لبراٹھی۔ خالہ کے کہدری تھی جھے لڑائی کے وہ مناظر یادآئے تو میں شاز سے زیادہ اس کی مال کی برداشت پر جمران موا۔جب میں نے اس کا پاول پکڑ کر اے ممایا تھا، جباے بیچے ہے پکڑ کرگٹی دی تھی تھی، جب او تدھے منولٹا کریس اس کی والوں پر چڑھ بیٹا تھا۔ یہ ب سوچ کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ یے چینی بر ھائی قلطی کی تلاقی کیے ممکن ہے۔ میں اٹھ کھڑا اورا اورا نے کمرے میں آ کیا۔ کافی در سونے کی کوشش کی لیکن نیندا تھوں سے کوسوں دور تھی۔ بردی در تک میں لیٹا خود سے جنگ کرتار ہا تصور عل شازیہ سے معذرت کرتار ہامیں نے سوچائی بیدار ہو کرشازیہ سے معافی ما تک لوں گا۔ یہ فیصلہ کرے میں سو کیا۔ پہلے میں سویا بی پڑا ہوتا تھا جب شازیہ آ جایا گرتی تھی۔ اس دن وہ بیس آئی۔جب انکل مجیداورا کل اکمل کا م پر جلے مجے ، مجے اسکول مطبے محدقہ میں شازید کے تھر جلا کیا۔ آئی ملی میں نے ملام کیا ' اسلام علیم آئی۔ شازید کہا ل ہے' آنٹی نے سراتے ہوئے کہا''کل تم نے جو سینٹی لگائی ہے اس کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے اے '' آنٹی کے چرے پر مسکراہٹ تھی کیجے میں شوخی میں نے جران ہو کے انہیں ویکھا تو وہ دوبارہ کویا ہوئیں'' کوئی بات تھی سندہ تھ ات پریشان ندمو ایساموجا تاب میں نے بوجھا۔ "اس ونت وركمال بيك" أنى في بتايا ''اندر کمرے بیں ہے' میں جلدی ہے اس کمرف بڑھ کیا۔شازیہ ہیں کیٹی سور ہی تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کراس کا ایک ہاتھ کیٹر کرا۔اچھا خاصا بخار تھا اسے ۔وہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے یک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ودكيسي موشازي مين في ليج مين دمان جرك مدردي موت موع يوجما "بس باکاسا بخارے جسم درد کررہا ہے۔"اس نے بے پروائی سے جواب دیا۔"چلو پھر ہوجائے ایک فائث "دووتوش آپ کے ہاتھ آگئ تھی تو ....." "شازية من في اس كى بات كائى-" ہول"اس نے جھےد یکھا۔ " ميس وري كرني آياتها" ميس في التجائيد لهج ميس كها-" بکواس نہ کرو کس چیز کی سوری" ۔وہ جاریائی سے نیچاتر آئی۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیر مارکہ کولی ، جائے کا کپ اور گرم یانی سے نہانے کے بعددو کھنے بعدوہ پہلے جیسی تھی۔ صبح انكل مجيد شازيدے كه كيا تھا كەسكندركواين ساتھ لے آنا2 بج كے قريب بجي شاپك كرنائقي -جاويد مثازیداور میں گیارہ بج بی چل پڑے تھے۔ میں نے اپناسب سے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گھرے تھوڑی دورآ کے میں نے اس کا اٹھ پکڑلیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے قلعہ میں ایک لڑکے اوراز کی کواپ اجاما ہونے و بکھا تھا۔ وہ مجھے بہت

ا چھے لگے تھے۔ آج میں خود کو دنیا کا امیر ترین فرد شار کررہا تھا۔ اس نے ایک کھی جھے دیکھا تھا مسکرائی تھی اور بس ۔ ہم باتنس كرت واتاصاحب آ كي بم في الك الك فاتحريرهي وعائيس مانكس اورايك ساته تهدخافي بن آ كي ـ وہاں فرش پر بیٹ کرہم وا تاعلی جوری کی حیات زعر کی اور دیگر برز کوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔شازیہ نے کشف انچوب نای کتاب کے بارے میں بتایا۔ ابھی وہ ان کی کتاب کے بارے میں بتارہی تھی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا ۔''چلوسب سے پہلے یہ کتاب خرید تے ہیں' پاہرآ کرہم نے سڑک پارکی اور وہاں بنی کتابوں کی دکانوں میں ہے آیک وکان پر کماب خریدی۔ایک بجے ہم الکل مجید کی دکان پر تھے۔انگل مجیدنے ہم کو پیےدے دیے اور ہم نے خرید اری ك مي - شام چار بج بهم والهل آ محية تقديشازيد في مجي ايك رومال خريد كرديا تفاسيد بهلاموقع تفاجاراايك ساتھ باہر تطلنے کا اس کے بعد ہم روز ہی سر کرنے نکل جاتے نہ بھی انکل جیدئے کچھے کہا نہ ہی آئی زبیدہ نے بلکہ ان کو ہم وونوں پراعمادسا تھا۔اور بیاعماد بھی جاتھا کیونکہ ہم نے بھی کوئی اسی بات نہ کی تھی۔جو ذوعنی ہو۔ ونیا جہاں کی باتیں كرتے بهارے موضوع ، كائنات ، سائنس ، اسلام ، نفسيات ، روحانيت ، دوى كے موضوع پر ہوتے ، سب سے زياد ہ مرہ چریا گھراورشالیمار باغ کی سریس آتا تھا۔ یا واتا صاحب کے تبدخانے میں فرش پر بیٹھ کریا تھی کرنے کا ہم اس ودران ایک دوسرے کے تمام چالات ، تمام خیالات اور پسندونا پسندے واقف ہو بچے تھے، بعض اوقات ایسا، وتاکہ وه جب کوئی بات شروع کرنے لکتی تو وہی بات میں کہددیتا تھا۔الی بات بھی وہ کہددیتی اور میں کہنا جا ہتا تھاڑ پر دست و عنی احدرا مینزیک می ماری۔

جب ے ہم دوست سے تھے۔ زندگی بدل می تھی معمولات زندگی بدل مجے تھے مجے بیدار ہونے سے لے كر سونے تک ہم ایک ساتھ رہے ۔ کھر کی صفائی ہے لے کریاز ار سے سوداسلف النے تک ہم ووتوں ساتھ ساتھ ہوتے . ذیره هاه گزرگیاای دوران انگل جید ، انگل امل ، خالدرشیده ، آخی زبیده (شازیه کی ای) اورسب بچول نے ل کر عظے ہر جعدالسارک کوچڑیا گھر،شالیمار، بادشاہی مجد،ریس کورس پارک،قلعد، یادگاری سرکروائی۔ میں ہر بنے کسرخط

بہت دھیرے دیرے دوئ محبت میں بدلی اس کا ہم کو پند ہی نہ چلا ایسا کے ہوا کیے ہوا ہمے نے تو اس موضوع پر بھی بات بی جیس کی محا۔ اس کا سم اس دن ہوا جس دن میں تے وہاں سے جانے کا پروگرام بنایا۔ کھر کی فضا سو کوار ہو منى رسب ات ادال اورخاموش مو كئے جيسے كونى تو كى بوكى مو

میٹرک کے روائ آنے میں ایمی آیک ماہ باقی تھا۔ شازیہ ، خالداور ویکرسپ کہدرہے تھے کہ مزید رک جاوں۔ لیکن سیمرے لیے ممکن تیں تھا۔ دوسرے دن کھر آنے کی تیاری کردہا تھا اس نے اس شام مجھے 'سفید پھول' ویا تھا جھے بعد میں پند چلا کہ انظار کی علامت ہے اور سفید بھول پا کیزہ محبت اور انظار کی علامت ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے وہ پھول لے لیا تھا اور ڈکشنری میں رکھ لیا تھا۔جو بازار سے خریدی تھی۔وہ آج تک اس کتاب میں يرا ابواب\_ جھے انكل المل بس تك جھوڑ كيا تھا۔

میں نے 597 نمبر لئے تھے میٹرک میں۔ تمام کھر والوں کے کہنے کے باوجود میں نے الیکٹریشن کا کام سیکھنا شروع كرديا۔وجه به كه والدين غريب تيے ابومريض تھے"وے "كے اور بي بيسب نہيں و كھيسكا تھا۔شازيہ نے فرسٹ ائیریس داخلہ لے لیا تھا۔ ایک سال گزرگیا اب میں اچھا خاصا کام کرنے نگا تھا اقبال صاحب دکان کے مالک تنے۔وہ مجھ پراعماد کرتے تنے۔ یوں ان کی غیر حاضری میں دکان کے تمام امور میں بی نیٹا تا تھا۔ ایک سال بعدوہ مجمے 2000روپے ماہوار تخواہ دیے گئے تھے۔جواس زمانے میں بہت ہوتے تھے۔اس دوران شازیہ کے مجمے بہت ے خطوط ملے تقے میں نے ایک دوخدا خالد کو لکھے تھے جن میں شاز پر کوسلام می لکھا تھا۔ ویسے ان دولوں خطوط میں

\_\_\_\_243erely many

FOR PAKISTAN

، من نے ایسے اشعار لکھے تھے۔ جن میں جدائی وعبت کا اظہار ہوتا تھا۔ شازیے آیے خطوط میں دوی کے رشتے کو محبت میں بدل دیا تھا۔وہ اپنے ہر خط میں جھے مزید تعلیم حاصل کرنے کامشوره ویتی، بلکه اکساتی ربی \_ا ہے میرا کام کرنا پیندنہیں آیا تھا۔وہ چاہتی میں پڑھ کھے کرکوئی بڑاافسر بنوں۔وہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ و بتی یا دواشت بوحانے کے آزمودہ طریقے گھتی، حافظہ تیز کرنے کی مشقیں اور تیز ترین رفتار سے مطالعہ کرنے کے گربتائی ۔وہ اس فلط نبی کا شکار تھی کہ میں اس کی محبت میں اس کے کہنے پر تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کردوں گا۔ میں نے سوچا اسے جا کر سمجھاوں گا۔'' گھر کے حالات بھے نہیں ہیں۔ان دنوں ابو کو دمہ کا دورہ يرا تفا يوس في كام كرف كافيمل كيا تفا

ڈیز صال بعد جب میں ان کے گھر گیا اے بتایا تووہ ہکا بکارہ گئی تھی ، ایک ٹک جھے دیکھتی رہی تھی مگر پچھے نہ کہا تھا۔ اے دیکھ کرمیں بھی جران رہ کیا تھاوہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگئ تھی۔ جرے بھرے جم کی مالک اب اس سے میں متاثر ہوا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کراجیاس کمتری محسوس کرتا تھا۔اس کا نائج زیادہ تھا ،تعلیم مجھ سے زیادہ تھی، خوبصورت مجھ سے زیادہ تھی ،امیر بھی زیادہ تھی۔وہ اونے خواب رکھتی تھی۔ میں دودن وہاں رہاتھا۔ایک مرتبہ ہم سب واتاصاحب كئے تفاورات كے والس آئے تھے۔اس نے كما تھا۔

"سكندريس جي آب مجيم بحول محيح بول كي

'' بیں بھلا آپ کو بھول سکتا ہوں میری ہر سالس سے وابستہ ہیں یادیں تیری'' وہ خاموش ہو گئی۔اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ و بھے تو باتے آتے ہم یا تھی ہی کرتے رہے تھے۔ بیس نے شوت سے محسول کیا کہ میرے کام کی وجہ سے یا بیرے تعلیم کوجاری نہ رکھنے کی وجہ سے دہ وجھ سے دور دور رہی کوئی خاص یا تھی تیس کیس اس نے بھے ہے۔ جس کی وجہ سے بیس افسر دہ سا ہو کمیا تھا۔ ایسے ہی افسال البحا سابیں واپس آگیا تھا۔ مرف ۋىيۇھ سال بىل دە اتنابدل كى كى بىر سوچ بىمى نېيىن سكتاتغا

میں لاہورے واپس ( آ میا تھا لیکن اب وہاں ہی رہے لگا تھا۔ گادی سے شرد کان پر میں بائی سائیل پرجایا کرتا سارار رسته اس کی یادوں میں کٹ جاتا۔ دکان پرمصروف ہوتا۔ون گزرجاتا۔ شام کو واپھی پر بھی اس کی یادوں میں تھویار ہتا۔ رفتہ رفتہ میں خورے یا تیس کرے لگا۔ یہ خودے یا تیس شازیہ سے سلے شکوے ہوئے تھے۔ایک مجیب می بيعين تعيى اضطراب ساءكوني كام كرتے كوجی نه جاہزا تھا۔ اس بوچتا چلا جا تاتھا۔ اس كابے ساختہ محرانا ميرا ہاتھ دبانا اور ہمارال کرسر کرنا الا بلا کھاتے رہنا ایک عادت ہم یں اور بھی تھی کہ جب سی ہم کوئی کھانے کی ج خریدتے تو تعنی فغنی خرچ کرتے تنے یعنی اگر ہم نے آئس کر پم خریدی تو دس دس روپے دونوں ڈال کیا کرتے میں کہا کرتا تھا اس طرح ہم نقصان میں نصف کے حصد دار ہیں۔اس طرح ہم فائدے میں بھی شریک ہواکرتے۔اب کے بیسب باتیں مجھے یادآنے کی تھیں میراحال برتھا کہ

بيضابيضاا كثركم بوجاتا بول

اب مين من مين ريتائم موجا تامول

وقت كزرتا جلا كما تهماه حريد كزركئ

موسم بدلا \_جولائی کا کوئی دن تھا۔جب میں شام کو گھر آیا تو مہمانوں کو دیکھ کرخوشی اور جیرانی ہوئی \_خالدرشیدہ ، الكل اكمل، شازيد، جاويد مارے كرمهمان آئے ہوئے تھے۔ الكل اكمل تو صرف ايك رات رہے اور دوسرى من علے مے ۔خالیہ، جاویداورشازیہ چارون رہے۔میرے بھائی علی ،عثان اور عائشہ، میں اوریثازیم ل کرلڈو کھیلتے رہے۔ اوھر اُدھر کی اس موتی رہتی ہیں نے کام سے چھٹیاں کرلیں تنسرے دن یارش مور ہی جس شازیہ نے کہا۔

ستجبر ۲۱۰۱ء

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" سكندر چلوبارش شن نبات مين "مين نے كہا۔ "د مبيل اى ، الواور بهن بعائى كياسوهيس مع؟" كين كل "سوچے دوجوسوچے ہیں" میں نے تحق سے الکار کردیا تھا۔ایک مرتبدلا ہور میں بارش ہوئی تھی۔ہم نے جہت پر بیٹه کرخود پر بارش برسائی تھی اور بے سری آواز میں وہ نغمات گائے تھے کہ اللہ بیناہ۔ پہلے ہم محن میں نہار ہے تھے۔ آئی زبیدہ کی طبیعت خراب بھی۔ ہماریے نغمات پیندینہ آئے تھے انہیں۔ شاید موسیقی کا ذوق نہیں تھا۔ مجبورا ہمیں جیت پر جانا پڑا تھا۔اب وہ ہماری مہمان تھی جھے کہ رہی تھی چلوچلیں نہاتے ہیں میں نے اٹکار کر دیا تھا اس کا منہ بیوج کیا تھا ۔ انکار کی وجہ ایک تو والدہ تھی اور میں نے سوچا تھاوہ کیا سوچیں گی۔ دوسری بات رید کہ اب شاز ریم بحل بدل گئی تھی مطلب اس كالباس الياتفاكة "أكر بعيك جاتى تو" كراب بم من بجينان تفاعر كم ساتھ خيالات بدل مح تف شائد مرك ول میں چور بھی تھا۔اظہار محبت کے سیکروں مواقع لا مور میں تھے اور بیسیوں بہاں پیدا ہوئے تھے۔لیکن ہم دونوں ادھرادھری باتیں کردے تھے۔بنس بنس کر لطیفے سناتے رہے تھے۔باتوں بی باتوں بی ایک باراس نے کہا "تم بہت استھے ہو۔ میرے ہم خیال ہو۔ میں جوتم ہے اتن انسیت سے پیش آتی ہوں۔ اس کا مطلب بیش کہتم ے پارگرتی ہوں یاتم سے شاوی کروں گی "بیا کہتے ہوئے وہ برابر مسکراری تھی۔ میں جواس کو بچھنے کا دمویرار تعابیم خیال تقام مراخیال تعیا کدوه بات کے بھی نہ تو میں مجھ جا تا ہوں میکرصد افسوس اس کی اس بات کونہ بھی کا اس کی اس یات کے اندرجو بات بھی اے نہ بچھ سکا فلط بھی ایم جھے مار کئی ۔وہ جو بین السطور کے رہی تھی اس کی بجائے میں نے اس کے کیے الفاظ کو اہمیت دی۔جواس کے انداز تے بات کہنے کے اے نامجھ سکا تھا۔ میں نے اس کی بات کے "اجھا، دیے ش اس غلط کی کا میں شکارٹیس ہوں۔" حقیقت میر کی کہ میں نے بیجوٹ کہا تھا۔ س ول ہے کہا تھا مے ول بی جا ماتھا۔اس کے اعدر پہنواہش تھی کہ میں اس سے کہدووں۔ "میں تم سے پیاد کرتا ہوں۔ میں تم سے شاوی کرتا جا ہتا ہوں۔" جی اس نے ایک بات کی تھی۔ مرمیں سمجھا تھا کہ چونکہ وہ جھے ہے امیر ہے۔ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔اس کا اور سرا معیار بھی ملتا۔ یہ بات اس نے اس ليے كى تقى يوى علوائى دوركرنے كے ليے كراس مات كا جھے ايك وريك بيد درجلا تا اسس اس تاراض محى تين مواقعارا كرناراش موجأتا تووه لويحتى "كيابات بي تاراش كول مو-" يل كبتا" محيش "ياكبتا" تم في بات عي اليي كي ب " تووه كدرين كم" يس نے نداق کیا تھا'' یا کہی ''میں نے تقد ای کے لیے ہو چھا تھا'' ۔ تمرایا کچھیں ہوا تھا۔ میراجواب س کر ٹس نے محسوس کیا کہوہ کھیجھی گئے۔ كاش مين اس كے ہونے كاسب يو چد ليتا ميں كين مين نے جيك جاورتان لي تقى مايد مين احساس كمترى كا شکارتھا۔ ای دنوں کی بات ہاس نے ایک مرتبہ جھے ہو چھا تھا۔ تم نے بھی بیار کیا ہے؟ "میں نے کہاتھا۔ تگاہوں سے بچھے دیکھاتھا۔ میں نے کہا تھا۔ "میری زعر کی بین مجی تم بہلی موجس سے دوئ مولی ہے"اس کے بعد ہم دونوں خاموش مو گئے تھے۔اس وقت اس کی آتھوں میں کوئی ایسارنگ تھا جس کی جھے بچھے نہ آسکی تھی۔ وہ پچھ مزید جھ سے سننا جا ہی تھی۔ میں جواس کے تصور ے ڈھیروں یا تیں کیا کرتا تھا۔اب وہ یاس تھی تو تھل نہ سکے تھےلب رول کی یا تیں دل میں روکنی ساری ۔جب \_\_245\_ ستعبر ۱۰۱۲ء

میں چوہاہ پہلے لا ہور گیاتھا تو اس میں وہ پہلے والی شوخیال نہ تھیں۔ وہ نیقیج نہ سے بیب ہیں نے جھ لیا تھا کہ اس کے جھے سے رائے جدا ہیں۔ یہ میں نے خود ہی بچھ لیا تھا۔ اس لیے بھی اب جب وہ ہمارے کھرچاردن رہ کر کئی تو میں نے اپنے اوپرایک خول چڑھالیا تھا۔ اصل ہم نے اس سارے عرصے میں بھی اظہار محبت نہیں کیا تھا اس پچھالفاظ کو بیہ معتی پہنا دیئے تھے۔ یالکل ایسے ہی الگ رائے کرتے ہوئے بھی ہم نے پچھ نہیں کہا تھا ایک دوسرے سے بچو تھے ون خالہ، جاویداور شازید میرے ساتھ ہی شہر آئیں تا تھے پراوروہاں سے نا ناکے گاوں چلی تی تھیں۔

یں ایک ہفتے بعد دکان پر آیا۔ اب مجھے اس دکان پر کام کرتے ہوئے دوسال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ اقبال صاحب نے ایک کی نواز کردگی ہے۔ بھے اس دکان پر بھتے دیا گیا اور تخواہ چار ہزار کردگی گئی۔ خرچہ الگ رمیرے ساتھ اقبال کا مجموعا بھائی نڈیرا حمد کام کرنے لگا تھا۔ وہ میرا ہم عمر بی تھا۔ وقت پرلگا کراڑنے لگا۔ وہ جو کہتے ہیں تاکہ '' تیری یا وآئی تیرے جانے کے بعد' تو بھی حال میرا تھا۔ پس اکٹر سوچا کرتا کہ جھے کم از کم شازیہ ہے اظہار محبت تو کردیتا چاہے تھا۔ پس کی وجتھی پہلے تو بھی کہ ہیں سوچا کرتا اگر پس نے اس سے ایسا کہد دیا تو شاید کہد وی کہ میں سوچا کرتا اگر پس نے اس سے ایسا کہد دیا تو شاید کہد وی کو مفروف کر لیتا تھا۔ تین سال کزر کئے۔ پس شازیہ سے ملتا چاہتا تھا گر میسوچ کرنہ چاتا کہ اس نے جھے گئی تھا جاتا تھا گر میسوچا کرنہ چاتا کہ اس نے جھے گئی تھا تھا۔ تین سال گزر کئے۔ پس شازیہ سے ملتا چاہتا تھا گر میسوچا کرنہ چاتا کہ اس نے جھے تین تھا کھے تھے۔ اب جس

میں اور جو جو جا ہے۔ ہیں اسے برس کی ہوگی۔ میری منتقی اپنی چو یکی زاد مکنی ہے ہوگی۔ سکنی جھے سے چیدسال چو ڈی تھی۔ شال پاس تھی ، تجیل صورت تھی۔ ہماری جوڑی بقول لوگوں کے بہت اٹھی اور خوبصورت تھی۔ دو ماہ بعد بھے پہتہ جلا کہ شازیہ کی منتقی ہوئی ہے۔ اس کے خالہ زاد تدبیم سے۔ شازیہ نے بی اسے کیا تھا۔ شاذیہ کی منتقی کے بعد اس کا منتقیر سعودیہ چلا گیا۔ دوسال کے لئے۔ یہ 1993ء کی بات ہے جب شاذیہ کی بھی منتقی ہوچی تھی اور میری ہی ۔ جب میری شازیہ سے ملا قات ہو ڈی تھی۔ کم از کم تین سال کے بعد، وہ ایک شاوی تھی منصرف اس شادی میں اس لئے گیا تھا کہ وہاں سکمی جارہی تھی۔ میں نے سکنی کو دیکھا تھا وہ جب سات آئے مسال ہوگی اس سے باتھی کی تھیں۔ مگر یہ برانی بات تھی۔ اب ہم منتقیر ہتھے۔ اس کے بعد اب سے کوئی ملاقات نہ ہو گئی گیا۔ میں ای اور میری چھوٹی

\*\*\*

رزاق کی بیوی آئی جیلہ (شازید کی ہاں) زبیدہ کی گی گئی بہن تھی۔دوسری طرف رزاق کے بیٹے امجداور بیٹی رضانہ کی ان کی آئی ہیں تھی۔دوسری طرف رزاق کے بیٹے امجداور بیٹی رضانہ کی ان کی آئی۔ اور بھی بیٹی تھی تیم اخر جو کے جھے ہے تیمن سال چھوٹی ہوگی۔ جب ہم دونوں میں اور میری بہن ان کے گھر کئے تو سب سے علیک سلک کے بعد تسیما خرآ گئی اور کہنے گئی۔
''سکندرآپ نے سلنی ہے محلق بھی کرلی اور ہم کو بوچھا بھی نہیں''
میں نے جیران ہو کے بوچھا۔'' کیا مطلب؟''

"اچھا...."

عائشہ کہنے گی''تم پہلے بتادی آب تو بھائی کی اور کے ہو بچے ہیں'' موسم برواخوبصورت تھا رات گئے تک تو میں امجد اور رضانہ کو چھیٹر تا رہا۔انگل ، آئٹی سے با تنس کرتا رہا اور پھر ڈرائنگ روم میں آکر سوگیا تھا۔۔ڈرائنگ روم میں میں اکیلانہیں تھا۔ایک پزرگ ابو کے چھا بھی تھے۔رات مجھے تک

ندافق \_\_\_\_\_246

ان کی وجہ سے ہی جھے ڈرائنگ روم میں سونا پڑاتھا کہ وہ جھ سے یا تیں کرنا جا ہے تھے۔ یاتی تمام افراد بحن میں سو ئے بتھے۔ رات کے چارنے رہے ہوں میں سو کمیا تھا۔خواب میں شازیدکود یکھا، ہرے بھرے کھیت اوروہ آسان سے اتر ر بی تھی۔اس کمے مجھے خواب میں احساس بھی نہ تھا کہ کوئی میرے یاس آگیا ہے اور پھرشازیہ آبیان سے اتر آئی۔ای کھے میں بیدار ہو گیا میری بانہوں میں کوئی سایا ہوا تھا پہلے میں خواب سمجھا اور پھر۔۔۔وہ تو پر وین تھی۔ میں نے بدی نری ہے اے خود سے الگ کیا۔ پی اتنا تھیرایا کہ میری سائس بھی مشکل سے نکل رہی تھی ۔ ای وفت صبح کی اذان ہونے تکی۔وہ میرے ساتھ بستر میں تھسی ہوئی تھی۔ میں نے اسےخود سے دور کیا تو وہ حزید لیٹ گئے۔میری جان پر بی ہوئی تھی۔ ہاری دھینگامشتی کا چھا خاصا شور ہور ہاتھا۔ میں اے چار پائی ہے فیج دھکا دے رہاتھا۔ خدا کاشکر ہےاس وقت دادا جان بیدار ہو گئے۔انہوں نے پوچھا۔'' کون ہے'' کمرے میں اند جیرا تھااس لیے میں اسے نظر تو میں آرہا تھا۔ میں نے دادا کو بتایا کہ'' میں سکندر ہوں پیشاپ کرنے گیا تھا'' وہ خاموش ہو گئے۔اس كدومنك بعدميم اختر خاموتى ساتر كئي شادی سے ایک دن قبل میرے ابو اور ای بھی آ مے سلنی اور اس کے مال باب بھی جب سلنی کوش نے میلی مرتب و يك اواس نے مجھے د كھ كرمندچ ايا بس نے مجى جواب بيس مندچ ايا تھا۔ ہارا خيال تھا كى كوئى د كھي تيس را كرسب د کیورہے تنے اورسب بہننے لگے سلمیٰ شرم کے مارے اعمر بھاگ گئی۔ اب بیتہ چلا کہ دہ اتن صحت مند کیوں تھی۔ وہ بنس کھ بہت تھی۔اس شادی پر میری اور سلمی کی کوئی بات نہ ہوئی مگر ہم نے آتھوں ہی آتھوں ڈھیروں یا تیس کی مس ۔ای شام شازیدآ کئی تھی اس کی والدہ اور جاوید ہمراہ تنے تھے ساری رات نیندندآئی تی شازیداور میں نے صرف اتصلایا تفاتا کھاس نے کہااور نابی میں نے حق کہ ایک دوسر ہے کوسلام بھی تیس کیا تھا۔ بلک میں نے اس کے چرے ک طرف دیکھا بھی کین تھا۔ دوسرے دن جب بارات آئی ہوئی می ۔سب دلہا اور دہن کے ادھرادھر پھررے سے میں اور شازید دو کرسیوں پر بیٹے ہوئے تھے۔ سامنے ایک میز تھامیز پر کتاب تھی اردو کا نمیٹ پیپر جماعت بھتم ۔ ش يهلي وبال بينا مواقعا ال في محمد كليكوينيفاد يكما تومير عاس كر اموشي مديني ي میں نے بی خاصوی وری و مبارک ہو علی کی مجھے اپنی آواز بدلی ہوئی محسول ہوئی ۔وہ اٹھی اور باوقار چلتی ہوئی ميزكے ياس فى اور كتاب كواكي ايك ورق كر كے جا اُنے لكى ميں اسے و يكتاب إلى ورق بيا اُنے كے بعد اس كى آوازستاني دي "آپ کو بھی مبارک ہو" كيابات بثاريد؟ جهت ناراض مؤ "بى چىلى" "كتاب كيول مجازر بي مو؟" ان نے میری طرف دیکھا۔ آسمیں بحری ہوئی تھیں۔ بولی تو آواز میں کرب شال تھا۔" میں تم سے پیار کرتی ہوں ، سکندر میں تم سے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔وہ روئے لکی بتم نے خاموثی ہے متنی کرلی مجھ سے یو چھا مجی تہیں' ایس کی یہ بات س کرجومیرا حال موااے الفاظ میں بیان کرنا مكن تبيل \_ ميں اپنا حال كيالكھوں \_ ايك قيامت أوث يري كافى \_ ميں افعان كے ياس جا كمر اہوا\_ "مل بھی تم سے عبت کرتا ہوں بہت عبت کرتا ہوں۔ ای لحد میری بہن اعد آئی اور دوسرے کمے وہ باہر چلی تی تھوڑی دیر بعدوہ پھرآئی اور جھے بتایا کہ ابو بلارہے میں - ہم دونوں رور بے تھے۔ عائشہ کہنے گی۔ ستمير ۱۰۱۷م 247

"اب روئے کا کیا قائدہ" ہم وولوں نے ایک دوسرے کودیکھا اور ش کرے سے باہرتکل کیا۔ شادی گزر کئی۔ سلنی اپنے کھر چکی گئی دوسرے دن شازیہ بھی چکی گئی اور ہم بھی واپس آ کے گر۔اب کی ملاقات بڑی کرب آمیز تھی ، میری بین نے جھے یو چھا۔ "بعياآب شازيب باركرت تحادملى مظنى كول ك "من قام الايا-"بسططی م دونوں کی ہے مرمیری زیادہ ہے ''کیا.....یکی بات توشاز پر کهر دنگی کمی' وه خیرانی سے بولی میں مسکرادیا۔ پس اور شاز بیا یک جیسا ذہن رکھتے تھے۔خیالات ایک جیسے تھے تو کیسے کرتے اظہار محبت۔ پریم (شازید کامنکتر ) کا وہاں کام نہ چل سکااورا یک سال بعد واپس آ تمیا۔ جبکہ اس دوران میری اور سلنی کی شادی ہوگی۔ پھھاس لئے شادی کرنا پڑی کہ عائشہ کے سسرالی جلدی شادی کرناچاہیے تھے۔ہم بین ہمائی کی شادی ایک بی دن ہوئی۔ہماری شادی بری سادگی سے ہوئی تھی۔شازیہنے شركت نبيل كي تحقى \_ بقول اس كى والده كے وہ بيار تحق سلمى كيا تحريض آحق خوشيال آكسيں -شادی کے بعد میں نے ٹوبہ فیک منگے والی دکان چھوڑ دی اور واپس ای دکان براستادے ساتھ کام کرنے لگا۔ میں صبح جاتا اورشام کووالی آجاتا تھا۔ سلنی بھی خوش تھی اور میں بھی۔ پچھسلنی نے خود کو بدل لیا اور پھیش نے خود کو۔ وہ آیک ایسی بیوی ثابت ہوئی رفتہ رفتہ اے امور خاندداری بھی آ کئے اور وہ کمر کی طرف بھی توجہ وینے لی سیل نے سلنی کو پہلی رات ہی کہ دیا تھا کہ اگرتم میرے والدین ہے مجت نہ کروگی تو جھ سے محبت کی امید نہ رکھنا اس نے کہا تھا۔ '' آپ مجھے دیگرتمام لڑکیوں سے مختلف یا عمل کے '' اور اس نے بیہ بات ٹابت کر دی تھی انہی دنوں اقبال صاحب كانتقال موكيا تفائة فرى وفت من توان كرسا تصدرتها كرانبول قرائي وى اور بيني نذيراهم يحكما تغا "ا كريس مرجاون أو كندري جيشي شكروانا -اس كساتوهدواري كرايما-" " میں نے اقبال صاحب کی وفات کے بیدرہ دن کے بعدوہ دکان کھولی۔اب وہاں میرے سمیت تین لڑکے کام كرتے تھے اور شاسب سے سینئر تھا۔ شام كوان ك كرجا كر فكليلة نى كوكها كه الشخون كيس جذبات كيدواب خون كو كروب موتي بي \_ جھے استادا ہے بیٹے کی طرح بھتے تھے۔ ان اپنے شاگر دہونے کا حق اداکروں گا۔ 'آ ٹی نے کہا تھا۔ آپ کے استاد نے کہا تھا کہ تو ہوں سکھ والی دکان تھ وینا سکندرکوکاروہا ریس شریک کر لینا۔ آج ہے تم دکان رکام کرومنافع میں ے آ دھا حصہ تمہارا ہوگا میں نے ایسان کیا تو ہوگئے۔ علمہ والی شاپ بھے دی اس کا تمام سامان اشا کر ای دکان میں لے آیا۔اس طرح دکان میں سامان ڈیل ہو گیا۔ میں منافع میں ہے آ دھا حصداستاد کے تعربر ماہ خود جا کردے آتا۔ زندگی

ک گاڑی ایسے چکتی رہی سلمی اور میں خوش تھے۔روزشام کو میں تھرچلا جا تا سلمی ایک شوہر پرست مورت ثابت ہوئی ۔اے علم تھا کہ بیرے والدین میری جنت ہیں وہ جی جان سے خوش ہوکران کی خدمت کرتی ۔اللہ نے شادی کے وو سال بعدا کیے بیٹی کی رحمت ہے نواز الو کھر میں رونق لگ گئے۔ایسے ہی خوشی خوشی زندگی کا سفر طے ہور ہاتھا۔ کیکن زندگی كسفرين فيب وفرازآت ريح إلى-

شازید کی شادی میری شادی کے دوسال بعد مولی عربیم سعود بیرے واپس آھیا تھا۔ اوراس نے ملتان میں بی کام شروع كرديا تعارجي وإن سے محنت كرنے لكا راس نے كولى ثانى بنانے كى مفينيس لكائى تھيں مال شركركرك وكانوں ير سينے كے ليے ساز مين ركھے۔ ايك سال ميں بى كام نے عروج كارليا۔ سال بعد اللہ نے شاز بيكو بيٹا ديا تھا۔ ایک شام میں کمروالی آیا توسلنی نے دعوتی کارڑ جھ کودیا۔ بچے کی خوشی میں عدیم نے ساری برادری اسمی کی تھی۔ ا یک بات بتا دوں کہ تدمیم نہصرف اپنے والدین کا اکلوتا تھا بلکہ اس کا والدہمی اکلوتا تھا۔ برسوں بعدان کے خاعران میں

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* نخ افق \_\_\_\_\_ 248\_\_\_\_\_ نخ افق ا یک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس بات کوسب جانتے تھے اس کیے انگھی خاصی برادری اٹھٹی ہو کی تھی۔ ہمارا وہاں جانا ہی قیامت ثابت ہوا تھامقررہ تاری میں اور سلنی ملتان کئے۔ شازید کا بیٹا 40ون کا ہو چکا تھا۔ تدمیم اور شازیہ ہم سے مسکر اکر ملے۔ شازید نے اپنے بیٹے کا نام سکندر رکھا تھا سكندركوسكى نے اشايا۔اس كمح شازىدى ساس مجھے اور ننھے سكندركوغور سے ديكھ ربى تھي۔اي وقت سلمي نے جرت ے کہاتھا۔" شازیہ آپ کے بینے سکندر کی شکل سکندر سے تنی ملتی ہے۔جاوید شازید کا بھائی ،اس کی بیوی ، عدیم کی ماں بھی وہاں موجود تھے۔سب شفے سکندر کوغورے و مکھنے لگے۔ان کے چروں پر جرت تھی۔تب میں نےغورہے دیکھا ہوبہومیری کا پی تھا، میرے ماتھے پر ایک زخم کا نشان تھا جس طرح جا عدموتا ہے وہ نشان اس کے ماتھے پر پیدائتی تھا۔ آ تکھیں، ناک، کان ہونٹے تی کہ رنگ روپ بھی میرائی تھا۔ ناک پرعین اس جگہ آل کا نشان تھا جیسے میرے تھا۔سب ے زیادہ جرت کی بات بیتی کماس کے بائٹی ہاتھ کی چھاٹھاں تھیں۔ میرے بھی بائٹی ہاتھ کی چھاٹھاں تھیں۔ پھروہ ہوا جس کا خیال بھی نہ تھا۔ سوال میہ پیدا ہوا کہ شازیہ کا بیٹا ، میرا ہم شکل کیوں ہے؟ شازیہ نے اپنے بیٹے کا نام سكندر كيون ركها تفاسب خواتين اس كى اليغ علم كم مطابق وضاحت كرف كيس سب كي جرول برسوالات اور شرت کھنڈ گئی تھی۔سب سوالیہ نظروں سے جھے اور شازیہ کود کیمنے لگے۔ان کا اس طرح جھے دیکھنا جھ ہے و کھا نہ کیا ان کی نظروں میں شک کے سانب اپنی زبانیں تکالے ہمیں ڈسنے کو تیار تھے۔ میں پریشان ہوگیا۔ میں مرواندھ اس آئیا۔ اب سب کی زبانوں پرایک ہی بات تھی۔ میں نے دیکھا جادید، شازیہ کے بھانی کی نظروں میں بھی میرے لیے نفرت کی ۔ رات کئے ہماری والیسی ہوئی۔ سب اس کھرے ایسے دواع ہوئے جیسے مت کووفنا کرآئے ہوں۔ ہم لمروائیں آ رہے تھیں نے محسوں کیا کہ ملمی ضرورت ہے زیارہ خاموش ہے۔ میں نے روتین بار پوچھا۔ ووسلنی کیایات ہے؟ "اس نے کوئی جواب بیس دیا۔ بلکدودسری طرف منہ مجیرالیا تھا۔ محرِآ كرسكى في من قيامت الفادى - جارى الحجى خاصى لا انى بونى آخر بيس في سلمى كوايين بمانى كے ساتھ اس وقت ہرزخم کاعلاج ہے۔ شاز بیراینے میکے جا بھی سلمی اپنے یاں باپ کے اگر میری زیدگی میں بدچ ماہ استے اذیت ناک تے کوئی ہے شام رائے گئے تک میں اس وجوں میں کم رہنا۔ کے بھیس آنی می کہ بیدوا کیا ہے۔ جھ سے زیادہ کرب انگیز دعری شار کہ گی مکنی کوخد آنے بیٹی دی تھی۔ لیعنی شاز پر کی طلاق کے چید ماہ کے بعد تو میں اور میرا بھائی سلمان سکنی کے ہاں سمجے اس نے جھے دیکو کرمنہ چیرلیا۔ میں نے بٹی کواٹھایا چو مادہ میرےجسم کا حصرتھی ، میں نے اس کا نام بد بعد رکھااس کی شکل سلمان سے لئی تھی میں نے صرف سلمی سے اتنا کہا' دسلنی ہماری بٹی کی شکل سلمان سے (اپنے چیا) ہے لتی ہے' اس نے ایک لحد کو بدید و مجھا دوسرے کے میرے ساتھ کھڑے سلیان کواور جران رو گئے۔اس پورے ایک سال میں خالہ ہے اکثر بات ہوتی رہی۔وہ مجھے شازیہ کے حالات ہے آگاہ رکھتی تھیں۔ میں نے خالہ سے کہا میری شازیہ ہے بات كروادي \_ كينے كلى\_ "وہتم سے بات نہیں کرنا جا ہتی۔" میں نے جرت سے کہا۔ " كيول-"خاله فيتايا-"وہ کہتی ہے سکندرا کر جھے سے شادی کر لیتا تو ایبانہ ہوتا۔اس نے غلط بھی سے خود ہی فیصلہ کرلیا کہ میں اس سے شادى بيس كرناجا مى مجھے دوران اوآ ئے جب وہ مارے کمرآئی کی اور حاری وو تن یا تھی ہوئی تھی۔ خالد نے مجھے کیا۔

POLY MAN

-249

"ا كرتم كورة مس شازىيك اى بات كرول تهارى شادى كى -"مى فى ايك لحد موجا اوركها-" إب آپ كريں بات "اس سے تين دن بعد خالد نے خوشخرى سائى كە" شازىيكى اى مان كى بين اس كے باب بھى راضی ہیں لیکن شاز بیس مان رہی میں نے رود سے والے لیے میں کہا۔ فالدوه كيون تيس مان ري \_ إب كيون تيس مان ري وه "خاله في بتايا \_ "وو كہتى ہے كداس طرح لوگ كيا كہيں كے \_ جھ پر جوجھوٹا الزام لگا ہے۔ وہ سے ثابت ہوجائے گا" بيس نے خالد " آب اے سمجھا کیں اس سے بڑھ کراور کیالوگ کہیں گے۔طلاق تو ہوگئ اے۔ آخرانیس اپی غلط نبی پراتنالیقین تفاتو تديم في طلاق دي ب-" خاله في محصيفين ولايا-" میں اس ہے کرتی ہوں بات شاید مان جائے" قصر مختر جھ ماہ مزید کرر مجے۔ آخروہ مان گئی۔ میں نے اپنی ای کو بھیج دیا۔ یہاں بھی خالہ ہی کام آئیس کیوں کہا می جان اب میرارشتہ یو چھنے وہاں جایا نہیں چاہتی تھیں انہیں بھی خالہ نے راضی کیا تھا۔ ابھی امی لا ہورلیس کی تھیں کہ انہی ونوں شازیہ کے ہاتھ ایک کتاب تلی جس میں ایک واقعہ کھیا ہوا تھا كماحول بم يركيب اثرا عداز موتاب \_اى دن شاز بيرني جھے كال كى ميں دكان يرنيس تفارايك الام نے كال اثنينز کی ۔۔ بیس واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا۔ شام ہو چکی تھی جب میں نے خالہ کو کال کی اس دن انگل آئی نے کال ا ثنینڈ کی۔ حال حال یو چینے کے بعد انہوں نے بتایا '' سکندر میں پہلے بھی شازیداور حمہیں گناہ گارنہیں جسا تھا لیکن اب تو اس کا یقین ہوگیا ہے کہ تم سے ہو' ان کی بیربات س کر جھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ کہدرے سے '' جھے آج شازیہنے خواجہ مس الدین عظیمی کی کیاب اس اعظم دکھائی ہے۔ انجمی رکویس اسے لے کرآتا ہوں۔'' محور ی در بعد انبول نے دوبارہ ریسیورا ٹھایا اور کہتے لگے "اس کتاب میں نفسیات کی ونیا کا ایک بہت بزامشہور واقعہ لکھا ہے۔ وہ میر کہ آیک انگریز ماں کے بطن ہے آیک الیا بچاتولد ہواجس کے سارے نقش و نگاراوررنگ مبشی نژاد بچوں کی طرح تھا۔ ناک نقشہ موٹا، بال کھونگر یا لے اور رنگ ساہ، ویسے ہی چوٹا چکلا سید اور مضبوط اعصاب یہ بی پیدائش کے بعدیا ہے نے اس حقیقت کو کہ بچہ اس کا اپنا ہے قبول نہیں کیا۔ جب معاملہ بہت زیادہ الجھ کیا اور تحقیق تفتیش اپنی انتہا کو بھی توراز پیکلا کہ مال حمل کے زمانے میں جس كمرے ميں رہتى تھى وہاں ديوار پرايك تلبشى يے كافو ثو آو پراں تھا۔ بڑے بڑے نفسيات دار، دانشوروں اور ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹے اور یا جی صلاح مشورے اوراقہام وسیم سے میہ بات سے یائی کہ چونکہ اس کمرے میں ایک عبثی یج کا فو تو نگاہواہے اور عورت حمل کے زمانے میں بچے سے فطری اور طبعی طور پر قریب رہی ہے اور بار بار طبیعی بچے کو ریکفتی رہی ، دیکھنے میں اتن گہرائی پیدا ہوگئ کہ اس کی سوچ (Feeling) پیٹے میں موجود بچے کونٹلل ہوگئی۔کہنا ہے ہے کہ شکم مادر میں ایک طرف نوعی تصورات بچے کونٹنل ہوتے ہیں اور دوسری طرف ماں کے یاباپ کے تصورات بچے الكل كى بات من كر مجھے يوى خوشى موسيس نے إنہيں كها۔"الكل سات باويدكو بتاديے" انکل نے کیا۔' یہاں سب کے دماغ سے فک نکل گیا ہے جاوید نے اپنی بہن سے معافی مانگ کی ہے۔ بیلوا پی خالہ ہے بات کرو' ای وقت خالہ کی محبت بھری آ واز سنائی دی۔'' اللہ کاشکر ہے۔ بیس بہت خوش ہول' بیس نے ان کی قطع کلامی کی" اورشازیہ"" وہ بھی بہت خوش ہے" اب اپنی ای کو بھیج دو۔ ہاں میں جا کرامی ہے بات کرتا ہوں۔ اس ہے چندون بعدامی، ابو، میرا بھائی سلمان ،میری بہن اور بہنوئی شازید کارشتہ پوچھنے لا ہور چلے مجئے اس دن میں نے سلمی سے فون پر بات کی میں دکان پر بیشا تھا۔ یس نے سلمی کے پڑوسیوں کونون کیا۔وہاں پیغام چھوڑا آ دیسے محضے بعد میری سکمی ہے بات ہوئی میں نے اسے کہا e1017 250 ONLINE LIBRARY

و مستوسلی (اس وقت ملنی کی ماں اور بھائی بھی اس کے ساتھ تھے ) ملنی عورت دوران حمل جس ہروقت دیکھتی ۔ یا جس کے متعلق زیادہ سویے یا جس سے مجبت کرتی ہواس کا بچاس مردیا عورت کا ہم شکل ہوجا تا ہے۔ بعض بچا ہے ماموں پر جاتے ہے۔ بعض کی شکل نانا سے لتی ہے۔ بعض کی باپ سے اور بعض کی ماں سے کسی کی چھایا ما سے اس کا مطلب پہنیں کہ وہ سب گناہ گار ہیں۔'' ''تم کہنا کیا جاہیے ہو' سلمی تک کر بولی میں نے کہا اپنے بھائی کوفون دو سلیم نے فون پکڑا تو میں نے اِسے کیا ب کانام اور مصنف کانام بتایااور کهااپی جمهن کوید کتاب لازی پڑھادو۔اگراس کے باوجوداے میری بات مجھنیں آتی تو میں فیصلہ سیج دوں گا۔ دوسرے دن ای وغیرہ رشتے کا دن مقرر کر کے آ مجے سادگی سے شادی کا فیصلہ ہوا تھا۔دوسری طرف سلمی کی لمرف نے چندون بعدون آیا کہ مجھے آ کر لے جاوے میں ای وقت سیبرال روانیہ ہو گیا۔ ڈیڑھ سال بعد ہمارے گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا۔اپنے تھریس لا کریس نے اپنی ہوی سے تعقیلی بات کی۔شازیہ کے دشتے کا بھی بتایا۔ تو پ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ ایسے حالات میں اسے تنہانہیں چھوڑ اجاسکتا۔ "سلمی نے مجھے بتایا کہ اس فے اس بارے میں کافی تحقیق کی ہے کہ بیجے کی شکل وصورت پر ماحول کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ تاریخ میں ذکر ہے کہ روم کا الك جبتى وزيراس بات كاخوابال مواكداس كے بال ايك حسين وجميل لاكا پيدا مو-اس غرض كيلے الى نے جالینوں نے جواس زمانے میں تھماء فضلاء کا استاد مانا جاتا تھا،مشورہ کیا۔ تیمیم موصوف نے ہدایت فرمانی کہ تمین فوبصورت مناظر کی تصاویر بنائی جائیں اور بستر عروی کے تنین طرف لگا تھیں جائیں اور وقت مقاربت نیز ایا محمل یں زوجہان کی طرف دیکھے۔وزیر مذکورنے اس تصبحت برحمل کیا۔ چنانچیاس وجہے اس کے ہاں ایک نہاہت حسین و ی میرے کمریں ہے۔ شازیہ سے میں نے شادی ای برس کر کی تھی۔ شازیہ کو خدانے ایک بیٹادیا جس کا نام علی رضار کیا ہے اور ملکی کو بھی بیٹا دیا ہے ہم گھر میں خوش ہیں سلمی کے بیٹے گا نام ارشادر کھا ہے۔ گزشتہ سال میری والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ میں نے والد کو حج کروا دیا ہے۔ میں ای النیکٹریشن کی دکان پر کام كرتا بول-器 مير ١١٩ء 251

☆ الله تعالى فرما تا ہے يسين

ورقاق

(اس ماہ کا انعام یافتہ اقتباس) باتوں سے خوشبو آئے

ایمان اس کا نام ہے کہ خدائے واحد کو ول ہے کہ خدائے واحد کو ول ہے کہ خدائے اور زبان سے اس کا افرار کرے اور حکم شرع پر عمل

المح خثوع وخضوع كاتعلق دل سے ب تا كه ظاہرى

مر الرائم می الم المراز لازم ہے کیونکہ وہ اگر المرائی مرز دموجاتی اس سے برائی سرز دموجاتی

۔ اور مالت اللہ اس محض پر دحم فریائے جومیرے عیوب کے مطلع قرباتا ہے۔

جب آیک عالم سے لفوش ہوجاتی ہے تو اس سے آیک عالم لفوش میں پڑجا تا ہے۔

طالب ونیا کوظم پڑھانا، ان کے ہاتھ میں ملوار روخت کرنا ہے۔

فروخت کرناہے۔ کسی کسی کے خاتی مراس وقت تک اعتبار نہ کرنا جب تک اس کوغصہ بیں نادیکے لو۔

و میں ہے آگاہ کرے وہ دوست ہے سند پر التحریف کرنا کو یاؤئ کرنا ہے۔

کے ظالموں کومعاف کرنامظلوموں پڑھکم کرنا ہے۔ جب حلال وحرام جمع ہوجائے تو حرام غالب ہوجاتا ہے چاہے وہ تھوڑ اسابی ہو۔

ہ اگر میں ایس حالت میں مرجاؤں کہائی محنت اور سعی سے روزی کی تلاش کرتا ہوں تو جھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ خدا کی راہ میں خازی ہوکر مروں۔

ووزخ سے بچو اگر چہ کے آ دھے چھوارے کی بدولت ہوا کر یہ جی نا موتو میٹھی بات بی سی ۔

ميراتجير....مركودها

حضرت صعيم عبلي الله عليه وسلم

روني على ....سيدوالا

اذان

ونيايس مروقت كونج والى آواز اؤان بجوم روقت کانوں میں رس کھولتی ہے، افٹرونیشیا کے شرقی جزائر ہے الله تعالى كى توحيد اور بى كريم الله كى رسالت كا اعلان ارتے ہیں مشرقی جزارے بیسلسلہ عربی جزائرتک جلا جاتا ہے محرساٹرا کے دیمات اور قصبات میں افائیل شروع ہوتی ہیں، بگلہ ویش میں ابھی اذانوں کا سلسلہ ختم نبیں ہوتا کہ ملکت اور مرمی ایکا میں اذا نیں کو شختے لگتی ہیں ہندوستان کے مری قرادر سیالکوٹ (یا کستان) کا ایک ہی وقت ہے ای دوران افغالتان اور مقط ش فجر کی اذان کا وات ہوچا ہوتا ہے مرمقطے بغداد ایک مخفے کا فرق ہے اس عرصہ میں سعودی عرب یمن متحد اعرب امارات، کویت اور عراق میں اذا نیں شروع ہوجاتی ہیں پھر گھنشہ بعدشام بمعر بسوذان اورصو ماليدين بيسلسله جاري بوجاتا ب پرمشرتی ترکی اور لیبیا، تونس میں اذان کا وقت ہوجا تا ے غرضیکہ یوں جمر کی اذان جس کا آغاز اندونیشا کے مشرقى جزائر يشروع بواتفاسا زعي تحفظ كاسنرطيك كے بحراد قيانوں تك وينچنے سے پہلے مشرقی اعدونيشيا ميں ظهر کی اذان کا وفت ہوجاتا ہے، اس طرح کرہ ارض پرایک لحه بھی ابیانہیں گزرتا جب سیروں ، ہزاروں موذن اللہ کی واحدانيت اورتى كريم الله كى رسالت كا اعلان تدكردب اول ، سر کارود عالم جناب محمطان علقة نے موروں کو

ستعبر ۱۱۰۱ء

خطاب كرتے ہوئے فرایا۔ "اع مورتو! جب تم بلال (حبثيٌّ) كي اذان سنوتو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہا کروء اس کیے کہ اللہ یا ک ہر کھے کے بدلے ایک لا کھ تیلی عطا کرے گا اور مردول کے لیے دو گنا ہے، اذان میں بندرہ کلے ہیں اور فجر کی اذان میں سترہ اور یوں اذ ان کا جواب دیئے پر جو اللہ ایک دن ميس 77 نيكيال عطافر مادے وہ كيما كريم موكا؟ كويا اذان ہی وہ نغمہ ہے جو کا نئات کی ابتدا سے انتہا تک کو بختا رہے گا ہمیں بھی اس میٹھے گئے ہے تمسک کرے اپنی نجات بھٹی يناني جا ہے۔

محركاشف.....رحيم بإرخان

يا رنگ يس، يس رقى اید اعد یل یل يا با و يس مر بحي ين يا ديكمو تو كمو عل ال يا دليس رنگ نرالا يا بحولا محولا ہے يرے ك كو بى يا 210 اگر بھے سے پیا روٹھ جائے خدایا سائس میری رک جائے

اير حزه سيولوره ایک آدمی کی بات

لوث جاتا ہوں دائیں کھر کی طرف مردوز تھ کا باراء آج تك مجويس آنى كه كام كرنے كے ليے جيتا ہول يا جينے کے کیے کام کرتا ہوں، بھین میں بس اک بار ہو چھا گیا موال تفاكه بزے موكر كيا بناہے جواب اب مجھ من آياك مرے بچر بنا ہے۔ مری جیب نے دنیا کی پیجان کرائی اور خالی جیب نے ایول کی ،جب کے بیے کمانے توسمحمآیا کہ شوق تو ماں باپ کے پیروں سے بورے ہوتے تھا سے پیروں سے تو بس ضرور تیں بوری ہوتی ہے۔

عائشانے نی .....جمدو استدھ

علم و فن ٥ كتب خانے خداكا كمرين كه خداحق وصدافت كا دوسرانام باوراق وصدافت تك رساني علم كيفيرمكن

0 اگر لکھنے والے نہ ہوتے تو آج انسانیت کے ساتھ ساتھ کتب خانوں کے نام سے بھی کوئی واقف ندہوتا۔ ن کتب خانے متعمل کے معبد ہیں۔ ن علم واوب کی مجی لکن ولول کو ملاتی ہے انہیں جدا

جين كرستي-وادهوراعلم اس كند تكوارك ماند ب جوسين ميس مھونپ کرچھوڑ دی جانی ہے۔

O بے کارے وہ علم جس برعمل شاو۔ ٥ وين فزاند إورهم ال كاراستد

🔾 علم پیغیروں کی میراث ہے اور مال فرعون ، قارون

O علم دریا کی مثال ہے اس میں مقتاحری کرو کے بید اتنابي بدهتاجائے گا۔

رياض بث ....حن ابدال

د سے دوستی ﴿ بِی عَبِتِ ایکِ تا اِب شے ہے کین بِی دوس اِل

ے بھی نایاب ہے۔ ﴿ مُرور ہے وہ فض جس کا کوئی دوست نہ اور اس ہے بھی زیادہ کزورہ وہ حض جوانا بنا ہوا دوست کھو

﴿ وَوَى كُرِيْ مِنْ جِلِدِي مُرَوْلِيكِن جِبِ أَيكِ مِرتبِهِ

الركونوات جعادك الله وي الاك سارشته كي وه اك كى طرح ب وها كرنوث كريز جاتا ب طراس ش كره يزجاني ب-﴿ جوام دوست كوير عامول ع يكل روك سكاوه دوى كابل بى بيس-

چوذرای بات پردوست شدے وہ دوست تھائی

﴿ این دوست سے غصی است مت کروء این دوست کی غصے میں کمی ہوئی بات ول برمت او۔

محمداحمد رضاانصاری .....کوث ادو

عدل و انصاف کی اہمیت

جس قوم سے عدل من جاتا ہے اس قوم کوسونے جا عرب کی بارش بھی سر بیز نہیں کر عتی اور جس قوم میں

تحبر ۱۱۰۱ء

جاويداحرصد ليتى .....راولينذى

آنکھیں

آ تھیں ہونوں سے زیادہ ہوگئی ہیں ان در پھول سے شخصیت کا ساراحسن جھلکا ہے سارے جذبے ان سے میں ہوتے ہیں ساری کیفیتیں ان سے جلکتی ہیں بیدل کے راز تک کہدوئی ہیں ہو ہی ہیں سویہ جب بخی سنورتی ہیں تو پوری شخصیت دل کش ہوجاتی ہے اور نینوں کی سجاوٹ کا جو سامان کا جل کرتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوسکا۔ کا جل آ تھوں کے حسن کو دوبالا ہی نہیں کرتا انہیں نمایاں کا جل کرتا ہے کا جل کی منڈ بروں پر رات سوگی ہے۔ جسے روشی کے سارے کی منڈ بروں پر رات سوگی ہے۔ جسے روشی کے سارے کی منڈ بروں پر رات سوگی ہے۔ جسے روشی کے سارے میں اند جرا بیرا کیے ہوئے ہے جسے بھول کی حسارے میں اند جرا بیرا کیے ہوئے ہے جسے بھول کی حسارے دیں تو حسن پھواور تھرا ابیرا کیے ہوئے ہے جسے بھول کی حسارے دیں تو حسن پھواور تھر جا تا ہے روپ بھیادور آ کسوگا جل کو پھیلا دیں تو حسن پھواور تھر جا تا ہے روپ بھیادور آ کسوگا جل کو پھیلا دیں تو حسن پھواور تھر جا تا ہے روپ بھیادور آ کسوگا جا کسوگا تا ہے روپ بھیادور آ کسوگا جا کسوگا تا ہے روپ بھیادور آ کسوگا کیا کہ کسوگا تا ہے روپ بھیادور آ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کی سوگا تھیادور آ کسوگا کیا کہ کی کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کی کسوگا کیا کہ کسوگا کی کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کسوگا کیا کہ کسوگا کیا کس

راس افضل شاين ..... بهاولكر

امام غزلی فرماتے ہیں

منتس وہ بھوکا کتا ہے جوانسان سے فلط کام کرائے کے لیے اس وقت تک بھونگار ہتا ہے جب تک انسان وہ فلط کام کرنے کے افسان وہ کام کرلے تو یہ کتا سوجا تا ہے۔ مرسونے سے پہلے انسان کے خمیر کو جگاجا تا ہے۔ ایم فاطریسیال .....محمود پور ایم فاطریسیال .....محمود پور

سسرال نامه

ساس: جے دیکھ کرسائس آئی شروع ہوجائے۔ سسر: جورو کا غلام۔ حضہ جھیں ٹرائی رہوی کو مہنداں سرچنگل سے

جیٹھ: چھوٹے اپنی ہوی کو بہنوں کے چنگل سے بچانا مشکل ہےاورتو .....

شوہر برکس کے لیے شوہر بیوی کے لیے بس وشو 'بی رہ جاتا ہے۔

ہا ہے۔ دیور:ماں بہنیں اپنی شادی سے پہلے مظلوم کتی ہیں۔ نندیں: اصل میں نہیں یعنی نو ڈسٹرب کی علامت

كرن شغرادي ..... ماسيمره

میری زندگی کا سچ

صااور ميم كالطف المات بين، عدل جس معاشرے سے لكا بوه المحفى كي طرح بي حس كى ريده كى بدى ٹوٹ جائے، تی اکرم ایک کاارشاد ہے کہ ایک دن کاعدل ساٹھ سال کی بندگی سے بہتر ہے، ایک وفعا پیلانے نے شیطان سے پوچھا تیرے دوستون اور دشمنوں کی فہرست میں سب سے ملے ممبر پر کون ہے وہ بولا۔ وہ حاکم جو انصاف کے ساتھ حکومت کررہا ہے بیراسب سے بڑادیمن اور ظالم حكران ميرا دوست بي ظلم پر معاشرے مث جاتے کیکن عدل کا فرکو بھی نفع وے جاتا ہے۔ موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یو چھایارب کریم ، تونے فرعون کو التي مملت كول دى؟ ووتو كبتا تها مي خدا بول ميرے رب نے فرمایا۔وہ عاول تھا اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا اس وچے ہے جو سے مہلت لیما رہاء اگر مسلمان عدل کرے تو عرش كاسار الح كا، روزمحشر جب كونى اورساريس موكا، مورج ایک کل کے فاصلہ پر ہوگا سات سم کے لوگول کو عرض كے سائے ميں جكددي جائے كى سب سے مملے عدل والے کو بکارا جائے گا ولی غوث، قطب، ابدال، شہید آئیں کے بدلوگ بھی مرعاول کے بعد توات کم والواہیے قلم کوا تنا ستانه پراز که چند پادتوں اور چندسکوں پیہ بک جائے اگرید ج چلاتو عرف كاسار غلط چلاتو جنم كاآك-عا نشراعوان .....رجيم يارخان

انصاف زندہ ہوجاتا ہے وہ جھونیر وں سی رہ کر بھی سک

مرم كے عزے لوتے بيل متذو تيز طوفاني ہواؤں ش ره كر

بادركتو

اگرموت کے بعدا پی مرضی کی زندگی گزار ما جاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارلو۔

بدگمانی و بد زبانی

اچھاسوچے اور اچھابو کیے، کیونکہ برگمائی اور بدز ہائی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔

سوچنا اور غور و فكر كرنا

سوچنا اورغور وفکر کرنا دنیا کامشکل ترین کام ہے شاید یبی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ بیزجمت گوارا کرتے ہیں۔

پعسلنا

لوگ پہاڑوں پر سے بیس بلکدا کھر کھروں سے مسلتے

25

ينخ الوب-

-01

ا تنا تناور كردينا جاييك مايوى كاجتكل دوردورتك أكف نه ♦ زعد كى كى بر مور ير ايم سے والى اوك جي وال ہیں جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ﴿ جان سے زیادہ بیارے لوگوں کے چھڑ جانے سے ﴾ جن كردل كرة كين اطع مول ان كرمقدر محى وهند لے ہیں ہوتے جو ہم کھود سے ہیں قدرتے سلے سے زندگی رکے مہیں جاتی اور نہ ہی سائسیں حمتی ہیں بلکہ انسان مارے کے بہترین جن کردھتی ہے۔ كاول اوراس كى روح مرجانى ہے۔ ●にえのルニルニッとのにえのだりれこ وجيبه خان ..... بهاوليور ان باتوں کو اپنایٹے اور خوش ♦وه مارى طرح روزمره ككام كاج كرتے بيل مر هوجايني ال كي آ فلميس وريان مولى بي-🖈 اینی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ ان کےلب مسکرانا تک بعول جاتے ہیں محقلوں خوشی دے گااور جو پُراہوگا وہ سبق سکھائے گا۔ ے وہ دور بھا کتے ہیں۔ المهيشة خوش ريي اور دوسرول كوخوش ركھنے كى كوشش ♦ تنها ئيوں كوده ائى بانبوں میں ليے گھرتے ہیں۔ کریں۔ پیر غلطی معافِ کرویں بدلہ نہ لیس کو تکہ پدلہ لینے والا ♦ اب كونى بحى رشته دل كو بها تأكيس ايمان و محداس طرح تو ٹاہول ایوں کی بےرفی سے اور بدوعاویے والا کمزور ہوتا ہے۔ بہ صرف اللہ سے مانکس دوسروں سے کوئی امید نہ ♦اليے لوگ بنيادي طور ير بہت حساس موتے بيں جو ووسروں کی درای چوٹ لکنے پر بی ترب جاتے ہیں۔ عیس و ہے والا اللہ ہی ہے۔ ♦ تو فے ہونے لوگ بى دوسرول كا دك ورد ك كے 🖈 بمیشه کم کی خواہش کرؤ زیادہ کی خواہش ہوس پید یں خوشحال لوگوں کا ان ہے کوئی واسطر نہیں ہوتا۔ ما كره ايمان ..... كهروژيكا سميد كنول ..... السمره اقوال زريي 12日子子小を1000日日日 چوادرات سے قیمتی ونیا کی محمن انارنے کا سب سے بہترین ذریعہ مت بنو كونكة تم يا في معضون واسكت مؤ مرخون معضون نہیں وحو کتے۔ الم سكون عديها جاح موتو لوكول عدد عم 🛞 انسان کوا سی سوچ پر دہ انسام ملاہے جواسے الجفيا عمال يرجمي فيس پ خود پیندی سب سے بری تنہائی ہے۔ اخلاق بورا كرسكا عمر ا الله الله المعاور كمعدوا له الله المحاصل كرت اخلاق كى كى كوخوب صورتى يوراتيس كرعتى 🤮 زبان کاوزن بہت ہی ملکا ہوتا ہے مربہت کم لوگ ا وقت برایک کوآ واز دیتا ہے جو محص بیآ واز میں سنتا اسے سنجال یاتے ہیں۔ وہ چیچےرہ جاتا ہے۔ چوزبان کو فیکو سے روکوخوشی کی زندگی عطاموگی۔ ماریس عروسه شهوارر فيع ..... كالأكوجرال جهلم دل کی باتیں يتول مرت ..... گاؤں عالى ﴾ لفظ بھی واپس نہیں ملتے اور ہم چھ نہ چھ ایسا ضرور محود ہے ہیں جوہمیں پھر بھی تیں ما۔اس لیے رواوں میں صدورجہ احتیاط زندگی کے ہر بندھن میں کامیانی کی کامید کے بورے کو یاتی دیتا جا ہے اور اے اور اے

کوئی ہی ویڑ جو دیکھوں تو ایبا لگتا ہے

پر تدگی کے لئے اک تفس پڑا ہوا ہے
خدائے ارض اے اب تو شکل دے کوئی
مرا, وجود جہہ خاک و خس پڑا ہوا ہے
جو ہو سکے تو انہیں بھی اٹھا کے لے جاتا
ماری میز یہ ایک اک برس پڑا ہوا ہے
مواری میز یہ ایک اک برس پڑا ہوا ہے
ہوا کی سازشیں اٹی جگہ مگر فاخر
شجر کی شاخوں میں اب کے بھی رس پڑا ہوا ہے
شجر کی شاخوں میں اب کے بھی رس پڑا ہوا ہے
شاعر: سیدفاخر رضوی ..... برمنی

آکینے کو جو جانا ہو گا وہ کہیں اور جانکا ہو گا خواب مجھلے پہر کا ست اچھو وہ کہیں دان میں باغیا ہو گا پھر محبت کی داستان چھیڑو ہو گا جگل میں راستہ ہو گا ہم فقط دیکھتے ہیں چرے کو آئینہ قد جی نایا ہو گا رکھ کر چاکلیٹ کی قیت آئینہ قد جی نایا ہو گا رکھ کر چاکلیٹ کی قیت انہے کی بھو گا ہو گا تیز مرات میں کو ڈائٹا ہو گا تیز مرات میں کہیں صاحب وہ محلے نام ڈھائیا ہو گا وہ محلے نام ڈھائیا ہو گا وہ محلے نام ڈھائیا ہو گا

آج موسم بھی رکھیں ہے تیرے بیار میں اور بہاریں جموم رہی ہیں تیرے بیار میں مثل مجنوں میں تیرے کلیوں میں مجنوں میں تیرے کلیوں میں مجنوں میں تیرے بیار میں رعنائیاں، شناسائیاں اور شہنائیاں بیرے بیار میں میرے بیار میں میرا کی افاقہ جمیا بیار میں میرا کی افاقہ جمیا ہے تیرے بیار میں میرا کی افاقہ جمیا ہے تیرے بیار میں میرا کی افاقہ جمیا ہے تیرے بیار میں



(اس ماه كا انعام يافته كلام) جب عين ذات ہو جائے یاتال سے اگر چو۔ حات ہو جات ہو جائے ير يول راضي رب كريم غزى منات کر نہ کھے مجوں نام كاغذات قیس پر بھنے والوں رب نہ کر آپ کے ماتھ ہاتھ ہو جائے شاعر : شغرادقيس

انتخاب:عروه سكندر حيات .....اسلام آباد غزل مد

یمی معمد مرے پیش و پس پڑا ہوا ہے مرا بدن ہے کہ مٹی بیس خس پڑا ہوا ہے میں ایک نقش بناتا ہوں اک گلٹا ہوں مرا ہمر میں حص و ہوت پڑا ہوا ہے

ستعبر۲۱۰

-256

تھے سے چھڑنا، تھے جوانا مجھے گوارا تھیں فنرين اخر ..... لا مور اک عجب سا مرور ہے تیرے پیار میں غزل مجھے اس مال و دولت سے کیا رغبت وه جو ایک ورق ساده میں نے ونیا محکرا دی تیرے پیار میں چھا کیا جھ پر کتاب کی طرح محمه ياسراعوان .....رجيم يارخان لفظ لفظ آكمينه چھر ا مجھ سے سراب کی طرح اجر کا موسم اور ہوتی رم جم برسات تجاتی کے عالم میں جاکے ساری رات جمرمت میں ساروں کے رہتا تھا کون سے تیرے درد کے قعے تھا تھا لین ہورے ماہتاب کی طرح آتھوں میںاس کی جاہت کا دریاتھا نے تیرے من کی بات اپنی اپنی اجسن میں ایجے رہتا تھا گر پیاما کمی تحاب کی طرح ريحانه عيده ..... كرهي شابولا بور نظر نہ آئے کی کو جیری ذات اں بورے چڑھ کر سب بولے جائیں پر ہوئی نہ کھائے کی سے بات زعری کے ہر موڈ پر کھ آزمایا کیا تھے زعر و ر مر مر الم المرك و ترسايا كيا مجمع تفسأفسى كے عالم من ورو اى برجمة جاكيں پہلے عنایت کیا تحبتوں کا ساہے جھ کو اس عالم میں لائیں کہاں سے خوشیوں کی سوعات پھر خوشی کے اک اک کیے کوئر سایا کیا تھے اتے در مرجور ہو روی وقت بدلیا جاتے لوكول كے ليے ركھتے تھے وہ بار كا سمندر خوشیوں کی تو سر بھی ہوگی کٹ جائے کی رات مر اک اک بوء کو زمایا گیا گھ عبدالجباردوى انصارى ..... لا مور اس محبت سے میں فرت اے یوی امر كردوان محول كو چاک کی طرح واینر پر جلایا کیا مجھے يرسول بعدتها ري الفت على جاتال عاتشاك في مستجمد وسنده زیست نے آہ آئی کا مزہ بید یا رخسار ہیں آ نسوکا سکن دہ بیا فرطياس مين جوين ست اور محتى لكمتاير في سمى موردالزام بجے جو بیل تقبراتے اك قطارش كور يهوكر ملن تير بے كور بين وہ بے قرار سبق وبرايا كرتے تے مبرووفا كاكريب بياقرار سيسيق وه بجين كا كيم مجھول ال ملين كيرول كو كتنامشكل لكتاتها صرف وفاك السللتي زنجيرول كو محراب سبق وه بحين كا ہوائے سرکل بھی ہم کو كتاآ سال لكاب خنده گل نے بھی ساتم کو جب بن ديوار كمتب مي تعنكانى بن جاؤميرے پیپل اور شیشم کے پیڑتے ارقام مي سي جاؤمرے مح يرائے ناث كاوير امر كردوان محول كو

بال جانال بي

جو پیچیاکسا ہوتا تفا تب سبق وہ بچین کا خورل خورل میں کا انگامنڈی لا ہور

الله خوشی اپنی پیچر ہوتی اپنی بیچر ہوتی اپنی بیرہ کے ایکشن دیکہ کر ہوتی اپنی مائس خجر ہوتی ایکشن دیکہ کر ہوتی ماری قلم سنمر ہوتی مسلم کے کیا اسے دیکھا کہ بس کو مرے سر ہوتی اپنی کلو کی دخر ہوتی اپنی جو کی دخر ہوتی دیکھا کہ بس دھار ہوتی دخر ہوتی دیکھا کہ بس دھار ہوتی دیکھا کہ بس دھار ہوتی دیکھا کہ بس دھار ہوتی دیکھا کہ بس دو بارہ سیجے دور تو کی مقدر ہوتی اور تو کی مقدر ہوتی دیکھا کہ بس کے مرا باتھ کیا گیڑا کہ بس کے مرا باتھ کیا گیڑا کہ بس کے دور تو کی دیکھا کہ بس کے دور تو کی دیکھا کہ بس کے دور اور تو کی کی دیکھا کہ بس کے دور اور تو کی دیکھا کی دیکھا کہ بس کے دور اور تو کی دیکھا کی دیکھ

ابھی تم بیٹھ جاؤ تا بہت کی باتیں باتی ہیں میرے حالات باتی میرے جذبات باتی ہیں تم کوں ستاتے ہو تھے کیوں رلاتے ہو تھے تم سے حبت ہے گئے کوں آ زماتے ہو شہی کو یاد کرتے ہیں شہی کو بیاد کرتے ہیں میری تو زندگی تم ہو مجھے تم کیوں ہیں پاتے میری تو ہرخوتی تم سے میری تو زندگی تم سے میری ہرآ رزوتم سے جھے تم کیوں ستاتے ہو میری ہرآ رزوتم سے جھے تم کیوں ستاتے ہو سنو! اے بھولے والے جھے تم یاد آتے ہو

محمكاشف ....رجيم يارخان

چاند تارول سے حسیس ذات میرے نام کرو اپنی زلفول کی سیاہ رات میرے نام کرو اپنی آ تھول میں مچلتے ہوئے دریا سارے اپنی آ تھول کی یہ برسات میرے نام کرو تنلیال مچول محبت کے یہ گلائی لیے اپنی یادوں کی یہ بارات میرے نام کرو

تبسبق وه بجين كا كتنامشكل لكتاتها محراب سبق وه بحين كا كتاآسالكتاب جب لوكول كروبر يرجر عندت جباي كوتع برينة 上はこうれど سبول عينس كرطة تق كونى سازش تفي نه فرت تفي جبسيني كملتق اب سبق جوديا بدنيانے يرسبق توجهدے بعارى ب ووسق جوجين سےملناتھا و كنامشكل لكناتها محراب سبق وه مجين كا كتاآ سالكاب

عرفاروق ارشد ..... فورث عباس

وہ تھی میں تھا اور تارے ہوا کرتے تھے وہ دین تھی کہا اور والاسے میرے دل کو ہو دین تھی کہا اور والاسے میرے دل کو ہھ کو بھی ای کے سیارے ہوا کرتے تھے وہ دن بھی کیا خوب تھے امیدیں تھیں جوان اک ساتھ جینے مرنے کے اشارے ہوا کرتے تھے جب تک دنیا نہ تھی میری مجبت کی دشمن اپ میری جبت کی دشمن اپ میری جبت کی دشمن اپ میری جبت کی اسب تب مجبت میں بہت کم خدارے ہوا کرتے تھے اپ میری جباہ کو تھے اپ میری جباہ کو کرتے تھے میرے مجبوب جدا ہونے میں رسمول رواجوں کا ہاتھ ہے میرے مجبوب جدا ہونے میں رسمول رواجوں کا ہاتھ ہے ورنہ ہم بھی ہم بھی تیرے دانج دلارے ہوا کرتے تھے اسے خدا تھے کو بھی میری حالت پہر رحم نہ آیا دینے خوشیوں سے بھر پور تھی میری حالت پہر رحم نہ آیا خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر ذلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر دلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر دلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میر دلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میں دلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میں دلارے ہوا کرتے تھے خوشیوں سے بھر پور تھی میں دلارے ہوا کرتے تھے ت

ستعبر ۱۰۱۷،

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

آنسوؤں ہے تر آخری ملاقا تیں لے کہ بارشیں لوث آئی ہیں

کنول خان ..... بری پور بزاره غزل

میری غزلیں میری تظمیں تو تیرے نام ہو کیں اپنے ہونٹوں کے بیانغمات میرے نام کرو اپنے جیون کے بھی درد جھے دے دو فری اپنے جذبات کی ہر بات میرے نام کرو شاعرہ: فریدہ جادید فری

انتخاب: پرنس افضل شاهین ...... بهاوکنگر مه مه

موت آئے گی جس روز مرجائیں سے زندگی لیکن اس طور کر جائیں گے جب بھی جانا بڑا سوئے ملک عدم اس طرح جائیں تھے جیسے گھر جائیں گے اس طرح جائیں تھے جیسے گھر جائیں گے احتجاب:جادیداحمد لیلی .....راولپنڈی

شاعره: وجيه يحر .....جو برآباد بارشيس لوث آني بين

> سے کھوں کی یادیں لے کہ تیری میری ہاتیں لے کہ

WWW.PAKSOCIETY.COM....

ستهبر۲۰۱۷ء

،أفت

# wwwgpiksoefetykcom



#### رياض حسين شاهد

الیکٹرونك میڈیا کے ناجائز استعمال سے جنم لینے والے واقعات كا شاخسانه

اس ماں کی کہانی جس نے اپنی محبت کے کھو جانے کا انتقام اپنی بیٹی کی محبت چھین کر لیا۔

اس نوجوان کی داستان آلم جس نے محبت کے حصول کی حاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔

معروف ادیب ریاض حسین شاہد کے قلم سے سسینس سے بھرپور سلسلے وار کہانی۔



کیااتسال محبت کے بعد بھی محبت برقر اررہ عتی ہے؟ ایک نو جوان عبدالقادر کی محبت کاقصہ جوحرف بدحرف حقیقت پر منی ہے اور اس کے تمام کروار یا حیات ہیں عبدالقاور مان باب كااكلوتا اورب صدلا وله بينا تقاراس ہے چھوٹی اس کی ایک بہن بھی تھی شہناز۔ دونوں بہن بھا ئی والدین کی آتھموں کا ٹور تھے۔عبدالقاور کا باپ نیاز احمہ دريا پرڪتني هي مسافرون کو پارا تارتا تھا۔اس کا پرآيا ٽي پيشه تھا۔ جبکہ قادر کی والمہ ہینگل فروش عورت تھی۔ چوڑیوں کا توكراا اثفائے بستی بستی اور میلہ میلہ تھیوم کرخوب دولت کمائی محر ش روپے پینے کی ریل پیل تھی۔دونوں بہن بھائی نوابوں کی می زندگی بسر کررہے تھے۔تعلیم حاصل کرتے کی مرورت بی محسور تهیں کی اور نہ ہی ان کی ستی میں اسکول اور مدر سے کی کوئی سہولت موجود تھی۔ قاور وس سال کی عمر الله بہنجا وال ال الے ساتھ ساہوال کے علاقے بیں اپنی خالے سے ملت آیا۔ دو تین دن اوحر قیام کیا۔ فائر واس کی خال زاد کزن کی ۔جو بہت سارے اور بینڈسم تھی ۔وہ قادر ے مل ل ی ک مر مردوم ہے تیسرے ماہ قادر اکیلاتی خاله كي ستى 80 كلويسر كاسفر كي سي جا تا اور كي كي ون ای خالہ کے کھر قیام کرتا۔

فائزه اور قادر کی دویتی کمری موتی چی گئے۔دولوں جوانی کی عدوں کو جا گئے۔ جب دواوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی تسمیں کھا تیں اور بل کی جدائی ان پر بہت کراں حررت لی عبدالقادرت این ای ابوے کمرویا کہ میں نے فائزہ کے سوائسی سے شادی جیس کرنی ۔اس کی مامانے ا پی بہن سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگاتو بہن نے مد کہد کر الكاركردياكم شايخ بياك بيغ عائزه كارشته طاكر چى مول اب يد بهت مشكل كام برين ني بهت مجور کیا کہ مرابیا بہت حاس ہے۔ میں نے زعد کی میں اس کی ہرخواہش پوری کی ہے۔وہ فائزہ سے عشق کرتا ہے۔وہ ہر حال میں اسے مانا جابتا ہے۔ تہاری بی جی اس كے سوالى كو بول بيس كرے كى \_لبدا بہتر ہے كماس صوم ے جوڑے کو ایک دومرے سے الگ نہ کیا چائے۔ مربین نے بیکه کراے لاجواب کرویا کہ ہم بات كى كر يك بي \_ يد فعلد مرع شوبر نے كيا ہے۔ لبذا اباے کی صورت می تدیل میں کیا جاسکا۔آپانے

بیٹے کو مجھادیں کہ وہ فائزہ کا خیال ول سے نکال دے اور آج کے بعدوہ ہمارے گھر شآیا کرے۔اپٹی بیٹی کو بھی میں سمجھالوں گیا۔ بہن نے اس کی بہت منت ساجت کی ۔گر اسے مایوی کی حالت میں لوٹ جانا پڑا۔

اس نے بیٹے کو بتایا کہ تمہاری خالد نے رشتہ دیے ہے انکار کر دیا ہے۔ فائزہ کا رشتہ اس کے بچاکے بیٹے سے طے کر دیا گیا ہے۔ بیٹا اب تم نے دہاں ہر گزنہیں جانا اور ناہی فائزہ سے ملنے کی کوشش کرنی ہے۔ تمہاری خالد نے صاف کہددیا ہے کہ اب قادر کو بھی ہمارے کھرٹا آنے ویتا۔

عبدالقاورین کر پھے دیر کیلئے سائے بین آگیا۔آج تک اس کی معمولی ہے معمولی اور بڑی سے بڑی خواہش کو کبھی روئیس کیا گیا تھا اور آج اس کی مال اس کی ذندگی کی سب سے بڑی خواہش کی جکیل بر معدورہ کردہی تھی۔قادر کیلئے بہنا ممکن بات تھی۔وہ اس کے بی وال مالے چوری چوری فائزہ کی بہنی پہنچا اور اپنے ایک دومر سے دشتے دار کے گھریا کر ان کی لڑی کو فائزہ کے بیال جیجا کہ بی تم سے ملنا چاہتا ہوں۔فائزہ بیغا ملتے ہی اس سے ملتے چلی آئی اور دوتے ہوئے اسے بتایا۔

"میری امانے مجھے تی سے منع کردیا ہے کہ اب ش م سے بھی ملنے کی کوشش نا کروں ۔وہ عنقریب میری شادی میرے چیا کے بیٹے سے کرنا جاہتے ہیں۔اب کیا ہو گا؟عبدالقادر میں تنہارے بغیر مرجاد کیا '۔

''تم فکرنہ کروفائزہ ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیں گے۔ پھر بیہ ہمارا کیا پکا ڑلیں گے۔ بس میں یہاں آ جایا کروں گا اورتم میراپیغام ملتے ہی جھے ملئے آ جایا کرو۔سب محمیک ہوجائے گا''۔

قائزہ نے اس کی بات مان لی اور وعدہ کیا کہ جہاں تم کہو گے میں کانٹوں پر چل کر بھی وہاں آجایا کروں گی بس تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ پھر عبدالقادر اور فائزہ کی جہ ی جھر کی اور تا تنس اس مفتر میں دوران میں ذکا ہوں۔

چوری چھپے کی ملا قاتیں ایک ہفتے ہیں دوبار ہونے گی۔
ایک دن فائزہ جب کھرے نکل رہی تھی۔اس کی ماما
نے اے روک لیا کہتم کہیں ہیں جاؤ گی۔آخرتم دوسرے
چوتتے روز کہاں جاتی ہوا دراتی دیر لگا دیتی ہو۔ فائزہ کوئی
جواب نہ دے کی ۔اے روک لیا حمیا۔عبدالقا در کو مایوں
دائیں لوٹنا پڑا۔ پھر تیسرے روز دہ ادھر کا بچا تو اس کے

تعبر ۱۹۱۷ء

نزافق \_\_

ميزبان نے اس معقدت کر لی کہ فائزہ سے ملے ہمارے کھر نہ آیا کروہ م بدنام ہورہ ہیں۔ عبدالقادر بہت بریشان ہو گیا۔ پھراس نے اپنی آیک دوست سے مدد ما تی اس عبدالقادر کو مات کے دوست نے اپنی آیک شناما حورت کو قادر کا پیغام دے کر فائزہ کے باس بھیجا۔ فائزہ نے والیسی فادر کا پیغام میں عبدالقادر کورات کے لیس بھیجا۔ فائزہ نے والیسی والے کھوہ (کوال) کے باس آنے کو کہا کہ اب میں دن والے کھوہ (کوال) کے باس آنے کو کہا کہ اب میں دن کے اجالے میں کو الے میں دن کے اجالے میں کو الے میں والے کی اس کے قوش آپ سے ملے دبال بھی جاؤں گی۔ دبات کو دبال بھی جاؤں گی۔

عبدالقادر برسو كبرى تاريكي جماجات برمطلوبه جكه ير منتجا اور ہے جی سے فائزہ کا انظار کرنے لگا اور کی را توں كا حاجه ذوب حميا تفار برسو حمرى تاريكي اور همل سنا ثا اللا معظم ول كاشورسائے كاس ارتعاش كولو رق كى الاشش كرد القارآ وى رات كوستى كى طرف \_ كول ك م و تکنے کی آواز آئی تو قادر چونک کرادهم متوجہ ہوا۔ مردہ کاد کی تھل کے کنارے کنارے کیتی کی طرف بوجے لكارامانك فاتره عك ى مكفراكى ير إس س المحراني \_وولول عي اجا عك أيك ووسرے سے كرائے تو فائزه کی سی محل کی اور عبدالقادر بھی وال سا کیا۔ پھر دونون و بین بیشے کے الازہ ایک ہی صد کررہی تھی کہاب میں نے واپس میں جاتا۔ جھے اسے ساتھ لے جو مر عبدالقادر اے رات کے اندھر نے مس میں دن کے اجالے میں اپنے ساتھ کے جانا جا بتا تھا۔ بدی مشکل سے طے یایا کداب میں ہر چوسی رات یہاں آ سے کا انظار کیا كرول كى - چندون بعد ہم تكاح كريس كے - چر چروم گزارکرہم نکاح نامہ ماں باب کے سامنے بیش کردیں کے ۔ تب میرے ساتھ تمہاری رفعتی کرنا ان کی مجوری بن جائے گی۔ چرش جہیں بوری تج دیج سے دلین بنا کراہے ساتھ لے جاؤل گا۔فائزہ دولہن بننے کا خواب آ تھوں میں سجائے والیس لوث کئی عبدالقاور نے رات محدیث كزارى اورمنع منها عجر اليغ شمرروان موكيا اب ہر چوسی رات وہ شام کو وہاں جاتا اور فائزہ ہر

خطره مول لئے اس سے ملنے جلی آئی۔ ایک بارجب فائزہ

قادرے مل کروایس محر اوٹ رہی تی ۔قادر جی اے فی

تک چھوڑ نے اس کے ساتھ آیا تھا کہ چوکیدار نے ان پر ٹا رچ کی روشی چینکی اور چور چور کا شور بچا۔ آئیس گیرے بیس لے کر پکڑلیا۔ فائزہ نے ان کی بہت میش کیس کہ خدا کے لئے جھے گھر جانے دو میری بہتی بیس رسوائی ہوگی۔ میرے گھروالے جھے جان سے مارد س کے گرتب تک بہتی بہن کو ال پیٹ کر گھر لے آیا۔ عبدالقا در کو بھی اس نے نہایت گندی گالیال ویں اور دھمکی دی کہ بیس اپنی بہن کی رسوائی کا بدار تبہاری بہن کو ریح شت کر کے لول گا۔

حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہتی والوں نے عبدالقادرکوچیوڑ دیا کہ م گھر چلے جاؤ۔ یہاں تہاری جان کوخطرہ ہے اورآ کندہ کی ادھر کار باز کرنا۔ ورد پھر ہم بھی مجمعیں نہیں چیوڑ میں گے۔ یوں کو چہ م ہے۔ یوآ برو ہو کرعبدالقادر زخم خوردہ سا واپس گھر اورث کیا گراس کی راتوں کی نینداور دن کا چیل اٹ کیا۔ شہر ٹیل وہ اپنی چیس مالی کروں کا شید اور دن کا چیل اٹ کیا۔ شہر ٹیل وہ اپنی چیس مالی کروں کا ایک کروں کا ایک کروں کا کیا۔ شہر ٹیل وہ اپنی چیس مالی کروں کا ایک کروں کا کروں کا کروں کا کروں کا کروں کا کروں کی گھر کیا گروں کی گھر کا ادادہ کرلیا۔

ادھ راس رات فائزہ کو گھر لے جاکراس کے بھائی اور با پ نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اگلے ہی دن اس کی شادی کی تاریخ کے کرنے کی بات چل کلی میر فائزہ اور عبد القادر کے عشق کا قصہ تو پوری ستی میں پھیل چکا تھا۔ فائزہ کے مشیر نے یہ بات می تو اسنے والدین سے صاف کہددیا کہ میں نے فائزہ سے شادی تیں کرئی۔وہ میرے قابل بیس رہی۔اس کے باپ نے اسے مجھانے کی بہت کوشش کی مجروہ نہ مانا۔

ادھر فائزہ نے گھر سے قرار ہونے کا منصوبہ بنایااور موقع کی تلاش میں رہنے گئی۔ پھر اس نے عبدالقادر کی پہوپھی کے بیٹے سے جوعبدالقادر کا دوست بھی تھا کی منت ساجت کرکے اسے اپنا پیغام رسال بنا کرعبدالقادر کے شہر روانہ کیا کہ '' پرسوں رات میں گھر سے قرار ہوکر ہتی سے باہر بل بر آجادک گی۔ وہاں سے ہم دونوں ایک ساتھ ساہیوال کیلئے روانہ ہوجا میں کے فدا کیلئے ہر حال میں ساجوال کیلئے روانہ ہوجا میں کے فدا کیلئے ہر حال میں آجانا۔ اگر تم نہ آئے تو میں بل سے نہر میں کودکرا پی زندگی میں اور کی گروائی اور کی کروائی اور کی کرونی جاؤں گئی۔

تمن نَّ رہے بیتے یہ فائزہ کا محسن سے برا حال تھا۔وہ بہت نازك ى لۈكى تى بىلى دن كو بھى اتناسنر پيدل طے ناكيا تھا۔ یا ور میں جھالے ہو مجھے تھے اور یا وال من من کے بماري مورب تف حرة راورخوف كي باعث وه جلني مجور تھی۔اب انہوں نے سوجا کہ کہیں ہم سال آوارہ كردى ين نا يكر لت جائي رات كال يرش ان کی حالت و بسے ہی مشکوک نظر آرہی تھی۔ لہذا انہیں وہاں مڑک کے کنارے واقع ایک کٹریوں کا ٹال نظر آیا۔جس کے باس جھونیرسی موجود تھی۔جو اس وقت خالی بردی تھی۔ انہوں نے اسے بی اپنامسکن بنایا۔ نیچے کھاس بچھی تھی۔وہ ای پرآ کر بیٹھ گئے۔فائزہ عبدالقادر کی گودیس سر ركه كركيث في عبدالقاور ويوار ي فيك لكان است حار مو گری نگاہ رکھے جا گنا رہا۔جبکہ فائزہ درا رہر بعد ہی او تلمنے کی۔ پر منع کی اوائیں سان دیے لیں۔ ہرسو اجالے نے بیدار ہو کرمنے ہونے کی تو بددی او و مرک برآ مے اور سافر کی حیثیت سے شہر میں واقل ہونے لگے۔ ایک ہول پر می کا کر انہوں نے النے کا آرا ویا عبدالقادرتورات سے بعوکا تھا۔فائزہ کی راے بھرے سٹرے بہت بھوک محسوس کردہی تھی۔دونوں نے بیر ہوکر ناشتہ کیا۔ مانے فی اور تازہ وم ہوکرا کے بوجے تورکشانظر آیا۔انہوں نے رکھ والے سے پھبری جانے کو کہا اور اس مي سوار جو كے سورج طلوع مو چكا تھا۔ برطرف زندگی کے آثار موداد ہو گئے تھے۔ مراکوں برلوکوں کی آمد وكمائي ويدري كي مراجي كجهري كا علاقة سنسان برا تھا۔انہوں نے چرایک ہوئل میں وقت گزارنے کیلئے پناہ لی۔ایک بار پھر جائے ٹی اور پھر پھری میں واقل ہو م ايك معروف الدووكيث كي خدمات حاصل کیں۔ضروری ڈاکوشش پر کئے گئے۔ پھبری ہی کی مجد کے امام صاحب جو نکاح رجشر اربھی تھے۔وکیل متی بھی بطور کواہ نکاح کے اغدارج کئے گئے ۔ پھر کورٹ میں پیش ہوکردونوں کی رضامندی سے تکاح کرنے کے بیان درج كے محت اور يول شام كوعبدالقادر فائزه كو بيوى كى حيثيت -15/2 05/2-

قائزہ کے والدی ڈیتھ ہو چکی تھی۔اس کے بھائی فورا عبدالقاور کے کر بیچے۔تب آنیس ٹال نامہ دکھا کر بتا دیا عبدالقادريه پيام سنڌ بن ويواندوارجانے کيلئے تيار موگيا اور وعدے کی رات سرشام بن بل پرجا پنجا۔ يہاں سے ساہيوال کا سفر پانچ کلوميٹر تھا اور شير تک جانے کيلئے بستى سے تا نگے چلا کرتے تھے۔رات کو کس سواری کے طنے کا کوئی چانس نہ تھا۔لہذا ان کو پیسفر رات کی تاریخا اور پس پيدل چل کربی طے کرنا تھا۔جس کیلئے وہ تيار تھا اور فائزہ نے بھی پيغام پس کہا تھا کہ ہم ساہيوال کیلئے رات کو بی سفر کریں گے۔

" جلدی کرو قادر در نہ کرو کتے مجوفک رہے ایں۔ مارا پیچھا کیا واسکتاہے "۔

ننےافق \_\_\_\_\_264\_\_\_\_

ستعبر ۱۱۹ء

کیا کہ اب وہ میری ہوی ہے۔ آگر تنہاری جہن تہارے
ساتھ جانے کیلئے رضامند ہے تو جھے کوئی اعتراض ہیں۔ گر
فائزہ نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے سے اٹکار کر
دیا۔ یوں وقی طور پر تو وہ لوگ خاموجی سے واپس چلے گئے
۔ پھر انہوں نے اپنی برادری کے قریبی بزرگ بطور
پنچائیت عبدالقادر کے گھر لائے کہ فائزہ کوفرار کرکے لائے
ادر اس سے تکاح کرنے سے جو فائزہ کے گھر والوں کی
زمانے بھر میں رسوائی ہوئی ہے۔ اس کے بدلے میں اب

جائے۔ بوں دونوں محرانوں میں تعلقات بھی باتی رہ کتے ہیں اور تمام تر قالونی کارروائیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ جب عبدالقادر نے اپنے ای ابوکومجبور کر دیا کہ میری

عبدالقادر کی بہن کا رشتہ فائزہ کے بھائی ظفر علی کو دیا

بہن کا رشتہ ان کو دے دیں۔ یوں اس کی بات مان کریہ رشتہ ملے کر دیا گیا۔ جس کی دوسال بعدر جمعتی کی گئے۔

اس عرصے میں عبدالقا در دو بچوں کا باپ بن کیا۔ مگر
اس عرصے میں ان دونوں میاں ہوی کے درمیان مجوفی
چیوٹی باتوں پر لڑائی جسٹرا رہنے لگا۔عبدالقادر بہت
جفائش اور خود دار انسان تھا۔ون رات مشقت کر کے
سازی کمائی بیوی کی جھیلی پر لا رکھتا کہ اس نے میرے
ساتھ بہت وفا داری کی ہے۔ گرفائزہ کا دماخ خراب رہنے
لگا۔گوہ وہ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ گرگھر
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجرزوں میں
میں ہرطرح کی جوات موجود کی ۔فائزہ دن مجازوں کی اس دکان ب

عبدالقادرکواس کی برخ گات پیندندهی ده اسے بیار سے منع کرتارہا۔ گرفائزہ کی عقل میں بات نہ آئی۔ سارادن اڑوں پڑون اور مارکیٹ میں گھوضتے رہنا ۔ بے مقصد خریداری کرنا بضول خرچی کرنا اس کی عادت بن گئی ۔ عبدالقادر کے والدین اوراس کی بہن فائزہ کی ان حرکات سے بہت بیزار تھیں۔ پھر وہ تھلم کھلا عبدالقادر کی نا فرمانی کرنے گئی۔ وہ اسے جس بات سے روکیا۔ جہاں جانے کرنے گئی۔ وہ اسے جس بات سے روکیا۔ جہاں جانے ادھر چلی جاتی جہاں اسے جانے سے منع کیا جاتا ادھر چلی جاتی جہاں اسے جانے سے منع کیا جاتا ادھر چلی جاتی بیدا ہوگیا۔ پھر کی حرکات جول کی اور ارسال میں ادھر چلی جاتی بیدا ہوگیا۔ پھر کی حرکات جول کی اور اسے جاتے ہے منع کیا جاتا گئی۔ جہاں اسے جانے سے منع کیا جاتا گئی۔ گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی۔ حمالہ کی ان کرانے گئی ہو گئیں۔ گئی ہو گئی ہ

یں مار جائی اور روز کا جھڑا پورے محلے میں ان کی رسوائی
ہونے کی اور آئیس عزت کی لگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہے۔
کر عبدالقادر نے خود اپنے ای ابو کے ساتھ علیحہ مکان
لے کر رہنا شروع کر دیا۔ آئی ہوی کو گھر کا خرج دیے
دیتا کین اس سے علیحہ کی اختیار کر لی اور چیکے سے اپنے
والدین کو اپنی پھوچی کے پاس جیج دیا کہ میں ان کی بی
سائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قائزہ کو میں طلاق دینے
لگا ہوں۔ ایک بھائی نے جب اپنی بہن سے اس کی بینی کا
رشتہ ما لگا تو وہ سوچ میں پڑگئی کہ عبدالقادر کے تین ہے ہیں
رشتہ دے دیں گے۔ اسے بتایا گیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پہلے
رشتہ دے دیں گے۔ اسے بتایا گیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پہلے
عبدالقادر اپنی ہوی کو طلاق دے کا ۔ بعد ش آپ کو بیلے
عبدالقادر اپنی ہوی کو طلاق دے گا۔ بعد ش آپ کی بیکی
سے شادی کرےگا۔

پھر جب مال نے اپنی بٹی سائرہ سے بات کی تو اس نے پہلے خود ایک بار عبدالقادر سے ملنے کی خواہش کے عبدالقادر کو پھر بھی نے پیغام بھیج کراہے کھر طایا اور سائرہ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ سائرہ نے بڑے سے

ے اعداز می عبدالقادرے کہا۔

'' بیل تم ہے اس شرط برشادی کروں گی کہتم اپنی ہوی فائزہ کوساری زیرگی طلاق میں دو کے بیس اس کی اور اسکے بچوں کی خدمت کروں گی ۔اگر آپ نے اسے طلاق دے دی تو میں بھی آپ ہے شادی میں کردں گی'۔

بھلاکوئی عورت سے برداشت کرسکتی ہے کہ کوئی دومری مورت میری سوتن من کرمیرے تھر میں رہے۔ یہ بجیب

ری ہے۔ ''عمر سائزہ بیتم کیوں شرط عائد کرری ہو؟ وہ تساری

موتن ہے گی۔ بہت مشکل ہو گا جہیں اس گیا قربت میں رہنا۔ آخراس شرط میں تہاری حکمت کیا چھی ہے؟''

عبدالقادر نے جرت سے پوچھاتو سائرہ نے بتایا۔
''میں تم سے بہت حرصے سے محبت کرتی ہوں گر تہاری ساری تو جہ قائزہ کی طرف تھی۔اب چونکہ وہ تہاری محبت رہی ہے اور تہارے بچے اس کے پاس ہیں۔ میں اس لئے ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ تہاری محبت ہے اور تم جبری محبت ہواور میں اپنی محبت سے کوئی چز محبت سے اور تم جبری محبت ہواور میں اپنی محبت سے کوئی چز

ستعير ١١٠١ء

ندافق

FOR PAKISTAN

بیرمائزہ کی بحبت کا تفاضا تھا کہ ہرطال میں اپنے محبوب
کو پالیا جائے اور زندگی محبت کے نام وقف کردی جائے۔
جب کہ قائزہ نے اپنی محبت پاکراس کا صلہ پانے اور اپنی
قربانی دینے کاحق وصول کرنے کی کوشش میں بے داہ روی
افتیار کی اور بالآخر اپنے انجام سے ہمکنار ہوئی۔ اس نے
اپنی محبت کی قیمت وصول کرنے کی کوشش کی محبواس کے
اپنی محبت کی قیمت وصول کرنے کی کوشش کی محبات بے لوث
مخی ۔ جوتا حال اپنی جاہت کاخراج وصول کردہی تھی۔
اب جہاں فریال اور مہک کی محبت سے جذبوں کی

اب جہاں فریال اور میک کی محبت سے جذبوں کی بدولت كاميانى سے بمكنار مولى \_ومال معير اور ناياب ك ورميان تمام دوريال حتم موني كا وقت مجى قريب آرماتها يمراس دورانيه مين يندى كى مديد جس كو خالد ملك ڈائیوورس دے چکا تھا اور مدیجہ اسے دولول چول کے ساتھ کرائے کے مکان ٹی جاب کرتے ہوئے اپنا وقت گزار رہی تھی۔خالد ملک نے نئی شادی روالی تھی اور نا اب کومیز سے دور کرنے کی سازش کے تحت اس نے روا نای لئری کے ساتھ معیری صوریں بنا کرنایاب کوسینڈی مين يجنهين ومكي كرناياب كو مارث النيك ادا اوراندن ے بانی یاس کروانے پر مجبور ہوئی ۔ مرمعیر نے نایاب کو خالد ملک کی ساری سازش کی تفصیلات بنا کراہے اصل صورت حال ے آگا و کردیا تھا اور نایاب برخالد ملک کی حقیقت واسم موچی کی کدوه س ندرسفاک اور مشیاسوچ كامالك بيراس مريح سيد عددوي عى كداس يوارى كى زىركى كوناتى بربادكيا كيا-

ی دری کا میں ایک بعد کوئی دوماہ کا عرصہ کر راتھا کہ مدیجہ نے معیز سے رابطہ کیا تھا۔ مگر جب معیز نے اسے بتایا کہ خالد نے تایاب اور میرے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لئے کس قدر گھناؤئی سازش کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ مدیجہ کو بچا تھا۔ پھراس نے تایاب کو کال کرکے خالد کو تکلیف دہ اذبت دینے پرمعذرت کی محی اور تایاب کی اور تایاب کی محت اور سلامتی کی دعا کی تھی۔

پیرجن دنوں نایاب اور معیر کی شادی کا فیصلہ ہوگیا تو مریحہ نے ایک روز پھر نایاب کوکال کرے اس کی تجار داری کی تو نایاب نے اسے بتایا کہ میں بہت بہتر حالت میں ہوں اور اب جاری معیر مجھے اپنا بنا کرائینے یاس بلانے والا سائزہ نے ایک ہی بات ش عبدالقادر کا دل موہ لیا اور
اس نے اس کی ہے بات مانے کا اس سے عبد کیا۔ جب اس
کے گر والوں نے ہے بات تی کہ ہماری بٹی نے عبدالقادر کو
منع کر دیا ہے کہ وہ اپنی ہوی کو طلاق نہ دے ورنہ تم سے
شادی نہیں کروں گی تو وہ بہت جیران ہوئے گر بٹی کی
خوشی کی خاطر انہوں نے با قاعدہ شادی کی رسم ادا کر کے
اسے عبدالقادر کے ساتھ روانہ کردیا۔

عبدالقادر فائزہ کو مکان کا ہر ماہ کرایہ اور گھر کا خرج پرستورآج بھی اسے بھیج رہا ہے۔اس کے بچے جوان ہو پچے ہیں۔فائزہ نے کئی بارطلاق کا مطالبہ کیا۔ گراس نے انکار کر دیا کہتم عدالت سے رجوع کر کے جھے سے خلع کا پھوٹی کر کے تو طلاق لے سکتی ہو۔ میں اپنی طرف سے تہیں مجھی طلاق نہیں دوں گا۔فائزہ اپنے بچوں کے ساتھ آج مھی ای شہر میں کرائے کے مکان میں زعدگی بسر کر رہی

سائرہ نے عبدالقادر کو بھی منے نہیں کیا کہ وہ اپنی ہوگا اور بچوں نے افران کے ان کے اور بچوں نے بھرالقادر کے بچان کے کہ رالقادر کے بچان کے کہ رجب بھی بھی آتے ہیں۔ وہ ان سے بے بناہ بیار کرتی ہے۔ آئیس کیڑے اور کھانے کی چیزیں دے کر رخصت کرتی ہیں۔ مرفائزہ اپنے بچوں کو ادھر کم کم بی جانے کا موقع ویتی ہے۔ دوسری ہوی ہے بھی عبدالقادر کے چار نے کہ میرالقادر کے چار بید بچو بیل ہے۔ مائزہ عبدالقادر کی کھر بود عبدالقادر کی ملک تا ہے کہ اور بھی ان کے درمیان کے کلائی کیل بود مرافقاد رکی ان کے درمیان کے کلائی کیل بود ہوئی۔ جوڑوں میں ان کا شار کیا جاتا ہوئی۔ جوڑوں میں ان کا شار کیا جاتا ہوئی۔ جوڑوں میں ان کا شار کیا جاتا ہوئی۔ جوڑوں میں ان کا شار کیا جاتا

ہات چل رہی تھی کہ شادی کے بعد بھی کیا دونوں کی محبت برقر اردہتی ہے؟ عبدالقادر اور فائزہ کی محبت کتنے کڑے امتحانوں سے گزر کر اتصال و وصال تک پیچی سے گزر کر اتصال و وصال تک پیچی میں ہو گئے ۔ محرمجت شدیدنفرت میں بدل کی اورا ج تک وہ مرے سے گریزاں جی حجد ہمائزہ نے جانے ہوئے بھی کہ عبدالقادر شادی شدہ اور تین بچوں کا باپ ہے۔ اس سے شادی کی اورا تی محبت اور تین بچوں کا باپ ہے۔ اس سے شادی کی اورا تی محبت کو جماز ہی ۔ وفار شعار بھی ہوئے وقار شعار بھی ہے وفار شعار بھی ۔ وفار شعار بھی ۔

#### قرآني آيات كي عام فهم تفاسيرجنهين مشتاق احمد قريشى

نے مستند تفاسیر اور حوالوں سے آراسته کیا مے

| کتاب کا نام                  |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| تغيرآ بإت ربناا تنا          | تفيير سورة اخلاص           |
| تغيير سورة التحر             | تفييرمعاذاللد              |
| تفيرسورة الهب                | تغيير سورة العصر           |
| تفسيرآ بات اللدذ والجلال     | تفييرسورة الكفرون          |
| المستقير سورة الفنس          | تغيير سورة الفاتخه         |
| تغيير سورة القريش            | تفيرسورة كلمه طيبه         |
| لقدخلتنا الانسان             | تفير سورة مع زنين          |
| تقيير سورة القدر             | تغبير سورة الكوثر          |
| آسانی صحیفے اور قرآن         | تغيرآ يات السلام عليم      |
| تفييرسورة الماعون            | تفيرآ مات ما يحاالذين امنو |
| امام اعظم حیات وفقهی کارنامے |                            |

ملنے کا پتا ننے افق گروپ آف پہلی کیشنز۔ 7 فرید هارون روڈ کراچی

اسلامی کتب خانه۔ فضل الھی مارکیٹ چوک اردو بازار لاھور

ہے تو مدیجہ نے نایاب سے پر زور درخواست کی کہ بھے ہر حال میں اپنی شادی کی تاریخ سے آگاہ کرنا۔ میں آپ کی خوشیوں میں شریک ہوکر ولی خوشی محسوس کروں گی۔نایاب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تہمیں انظارم کروں گی اور تمہیں انویلیشن کارڈ ارسال کروں گی۔

موسم دهلا دهلاسا تعابيهوا من خلي تعى -اكتوبرك تعرى عمری دعوب برطرف ملی می معیر اور نایاب بارک کے اس كوشے آ ركے \_ جہال سات ركوں كے خواصورت پھول کھلے تھے۔ان کے ارد کر داور بھی بہت سے لوگ جہل رے تھے۔ خوش گیماں لگارے تھے۔ قبقہوں کی جلتر تک مرسوبھری تھی موبائل اور کیمرے سے تصاوریں کی جا رای سے مودی بنا رہے تھے۔سب ای ای ونیا میں ست تھے۔ تایاب بلیوکٹر کے بلکی می کڑھائی والےسوٹ یں بہت کے ربی تھی۔شانوں پر بال جھرے تھے۔نایاب گلاب کے مطلے ہوئے مجولوں کے یاس بھی اور ادم مطلح نے کوالگیوں سے معلائے کی۔ اسے میں کہیں ہے ایک ادمير عرفص كالوكورات بواسفيد باريش جره، ملح سے كرے،ايك باتھ كى كلائى يرسفيدساكر ااور دوسرے باتھ كى الكليول ميں تمينے والى الكوشى \_وہ شايدخود سے باتيں لرتا موا آربا تفاعل معيز الساس آكرهم كيا اورسرك جنبش دے کراہے سالا۔

'' تیرا مالک بھی بیل اس طرح سایا ہے جیسے پیولوں میں خوشبو۔ پھر تو مستوری کے ہرن کی طرح کو م کوم کر کھاس میں خوشبو تلاش کرتا ہے''۔

گھاس میں خوشبوتلاش کرتاہے''۔ یہ بات اس نے نایاب کی طرف اشارہ کرکے کمی تھی۔معیز اس کی بات پر چونک ساگیا۔نایاب بھی پوری طرح ادھرمتوجہ ہوگئی۔

دومیں سمجھانہیں باباجی ۔آپ نے کیا کہا ہے؟ "معیز نے باباجی کوروک کر ہو چھا۔

و بہاں سب رگوں کے شیدائی ہیں ۔رنگ بر سے کے سیدائی ہیں ۔رنگ بر سے پھول کی خوشبواوراس کے حسن کے عاشق ہیں۔سب پھول کی خوشبو پھول میں حسن کے متعملی ہیں۔ کوئی بینیس و کھنا کہ خوشبو پھول میں حب کو حب کر کہاں بیٹھی ہے۔مجبوب کی آنگھیں سب کو خوبصورت نظر آئی ہیں۔ کر آنگو کی بیٹی کو آنگھ جر کر نہیں خوبصورت نظر آئی ہیں۔ کر آنگو کی بیٹی کو آنگھ جر کر نہیں

و کھنا کہ اس بیلی کے آئیے ہیں کون بستا ہے۔ سب مث

جائے گا۔ سب فائی ہے۔ بیہ خوبصورت شکلیں ، بیہ رکلین

نظارے، بیدار باچ برے بس جس نے پھول کی خوشبواور

آگھ کی بیلی کے راز کو جان لیا وہ سلامتی کو پہنچا اور جو ان

وکھائی دینے والی صورتوں اور رکلوں ہیں الجھ گئے۔ وہ اس

ونیا سے خالی ہاتھ چلے جا کیں گے۔خالی ہاتھ۔ کوئکہ بیہ

مارے رنگ ساری صورتیں اس کی جس جوخود بے رنگ

اور بےصورت ہے ہیں مجھو کے بابا ہم میں مجھو کے '۔

بابا چلتے ہوئے بلید بلید کر معیز اور نایاب کو جھائلا

ایس و کیلے جارہے تھے۔ اس کی با تیں اتی پراٹر تھیں کہوہ

اسے دیکھے جارہے تھے۔ اس کی با تیں اتی پراٹر تھیں کہوہ

اسے دیکھے جارہے تھے۔ اس کی با تیں اتی پراٹر تھیں کہوہ

کور دیر کے لئے بھول مجھے تھے کہ وہ کون جی اور کیوں

یں۔ ''کیابات ہے یار؟ کتنی گھری باشک کرکے گیا ہے ہیہ بابا سائیں لوگ ہے۔ گرالی باتیں میں نے تو بھی کی عکروین کی زبان ہے نہیں میں۔ کتنی پراڑ باتیں تیں جو دل میں ارتی چکی کئیں'۔

و ایک میرواس نے جو کہا گا کہا۔ آئ ۔ جو پھول کھلے اس کل تک نہیں ہوں کے ٹوٹ جا کیں کے یافتراں کی نذر ہوجا کی گے۔ یہ چارسو بھرے درخت یہ بلند و بالا مما رتیں سب نے ایک دن مساد ہوجا تا ہے۔ ہرخوبصورت جردایک دن بوسائے گاز دش آتا ہے''۔

تاياب كلاب كا يمول الكليول ين وبوي اس

-622 MZ 12

"اس میں خوشبو ہے۔ ذرا بیٹھونہ ہمال ہم خوشبوکی اللہ میں کیے چھی ہے؟" حلاش تو کریں کہ وہ پھول کی پتیوں میں کیے چھی ہے؟" نایاب نے معیز سے کہا اور نیچے بیٹھ کر بڑے سے گلاب کی پتیوں کو پھیلا پھیلا کر بغور جھا کئے گی معیز بھی یاس بیٹھ کیا۔

" اینے کہاں دکھائی دے گی وہ بھلاہمیں؟" " ویکھتے تو ہیں"۔

تایاب نے چند پیتاں اکھاڑیں، آئیس ناخنوں سے کا ٹا ، سوگھا۔خوشبوتو موجود تھی مگر دکھائی شدد سے رہی تھی۔''بہت مشکل ہے سے کھوج لگانا۔ پیترٹیس وہ سائیس بابائے کیسے خوشبوکودیکھا ہوگا؟''نایاب نے مالوی ہے کہا۔

ستهبر ۱۱۰۱۱ء

"اچھا بھے ذرا اپنی آتھوں میں تو جھا تکتے دو میں دیکھوں تو تھا تکتے دو میں دیکھوں تو تھا تکتے دو میں دیکھوں آتی تھا اورا بناچرہ اس کے قریب کرکے اس کی آتھوں میں بغور جھا تکتے گئی ۔ وہ میسب کچھ تفریب کرکے اس کی آتھوں میں بغور جھا تکتے گئی ۔ وہ میسب کچھ تفریب کر جھر کر ہیں کر رہی تھی۔ بلکہ سنچیدگی سے مطالعہ کرنا چا ہتی تھی ۔ معیز آتھوں میں کھولے اس کے سامنے تصویر بنا بیٹھا تھا اور وہ آتھوں میں تھی ہے اور کھی وصور بنا بیٹھا تھا اور وہ آتھوں میں تھی ۔ اچا تک وہ انگھول میں اچا تک وہ انگھول کی بیا ہے۔

"او بائی گاڈ۔اومعیز بیاتو میری تصویر ہے۔ تتم سے تہاری آ تکھیں جو نقطے کی مائند ہلکا سانشان ہے۔ وہ آ سینے کی طرح شفاف ہے اور جھے اس میں اٹئی تصویر صاف نظر آ رہی ہے۔ بعنی تہاری آ تکھ کی پٹلی میں میری تصویر ہے '' تایاب جرت سے دیوانی ہوکر ہوئی۔

" بس معیر میں او آج خو ہے بھی برگانی ہوگئی ہو ں۔ بھی ہم نے ادھر وردی بیس کیا۔ کتنا کرشہ لئے کارتے میں ہم اپنی آنکھوں س کتناراز چساہے آنکھ کی بھی میں اور پھول کی خوشبو میں "۔

''ہاں نایاب سے ہاتیں ہمارے نالج میں آج کہلی ہار آئی ہیں اور سے ہوئی خورطلب ہیں۔ جیرت ہے ہمارے پاس دولت ہے اور دولت سے سب کچھٹر بدا جا سکتا ہے ہم کر تجویث ہیں۔ بہت تعلیم سے ہمارے پاس اور سے ایک عام ساتھ فس ، غریب اور نا دار ساکوئی تحقق پر سنگی نہیں کوئی پڑھے لکھے ہونے کی نشانی موجود نہیں۔ مرجو ہا تیں وہ جاتا ہے۔ وہ تو خال خال ہی کوئی جان پاتا ہوگا' معیر نے شدید جیرائی سے کہا۔

ے سربید برای ہے جا۔ "شی خوددنگ ہوں معیز ۔ وہ مخص بڑا پر اسراراور بڑی پر اثر گفتگو کا مالک تھا۔ میں تو اب اے ضرور ڈھونڈوں گی۔ایسے لوگ درباروں اور مزاروں براکٹر بیشے نظر آتے ہیں۔لیکن میں تو زغرگی میں تھی وہاں تین گی۔کیا کروگی

اے ڈھوٹ کر؟ کیادے گاوہ تہیں؟ ہاں '۔
''میں اے بتاؤں گی معیز کہ ہم نے آ کھوکی پٹی کا راز
جان لیا ہے کہ اس میں جھا تکنے والے کوا پٹی تصویر نظر آتی
ہے۔ بس تو بھے یہ بتا دے کہ گلاب میں خوشبو کہاں رہتی
ہے؟ بس اس نے معیز کے ساتھ پارک کے بیرونی گیٹ ک
طرف بوجتے ہوئے کہا۔ جہاں ان کی گاڑی پارک
تھی۔ رات بھراس سائیس بابا کی با تیس نایاب کے وماغ
میں بازگشت کرتی رہیں۔ کئی ویر تک وہ اپنے سکھار ٹیبل
کے دراز قد آ کینے کے بہت چرہ قریب کر کے خود اپنی

یکی میں اپناعلس دکھائی دیے لگا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اپنی صورت کواپنی ہی آ کھے میں جسپادیکھتی رہی تھی۔ یوں تو اس کاعکس پورے آئینے پرسچانھا۔ گراس مدآ در آئینے کے اعدر اس کے جھا تکتے عکس کی آ اُلدے آئینے پر بھی اس کی تصویر کا

اس کے جماعلے مسل کی آنام کے آئینے پر جی اس کی تصویر کا عکس بہت دلفریب اور پامٹی ساتھا۔ جب تک اے اپنی محکن کا احساس منہ وادہ آئینہ کے سامنے موجود رہی۔ جسے

ا پی ہی صورت کی عاشق ہوگئی ہو۔ پھر جب بیڈ پرلیٹی تو تھلی آ تکھیں جیت پر مرکوز اور د ماغ کسی کبری سوری میں شکر ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی

خاموش فضا درود بوار اور جیت کا گیرانشا ٹا۔ جیسے سب کچھ اس کے ساتھ کسی کہری سوچ میں ڈوباہو ۔ آج نہ تواس نے

في وي كوآن كيا تعاية الحيس بك أن كرف كاخيال آيا تعاية ا

مسی کوکوئی کال نہ آتا ۔ بس اپنی ہی کسی سوچ میں کم ۔ جیسے خود کو کہیں کھودیا ہو۔ پیول میں خوشیو، پلی میں تصویراورا بی

سوچ میں این آپ کو کہیں م کر دیا ہو۔ جرت بی

جرت ای حالت میں جانے کباس کی آنکولک گی۔ میح نیند سے بیدار ہوئی تو پہلا خیال بہلی میں تصویر ، پیول میں خوشبو۔وہ سر جھٹک کررہ گئی۔ پہلے ہرروز اٹھ کر اس کوا پی بیاری اورا بی صحت کا خیال آتا تھا۔ آج بہلی اور

خوشبو کا خیال۔اس کے پورے حواس پر چھا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ جننااس خیال کود ماغ سے مثانے کی کوشش کرتی

یوں؟ وہ جھنا اس حیاں کود مارے ہتا ہے می کو عل کرد ۔ بیسواچند ہوجا تا۔

"اف خدایا ایرسب کیا ہے؟ بدرات کا اعرفرا اور کری فید اور یہ دن کا اجالا اور دن کے ہٹگاہے، یہ

FOR PAKISTAN

POIT MAN

اندهیرے اجائے کا کھیل، یہ آکھ اور بڑی کا کھیل، یہ پھول اور خوشبو کا کھیل۔ یہ کیا کھیلوں سے بجرا جہاں ہے؟ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سارے نا ٹک کے پیچھے کوئی حکمت و تخفی ہے۔ بس میں یہ حکمت جاننا چاہتی ہوں اور یہ یا تیس جھے وہی سادہ سامیلا کچیلا لباس رکھنے والا ،کڑے اور انگوشی والا سائیں بابائی بتا سکتا ہے'۔ اس نے جلدی ہے واش لیا۔ بلکا سیا ڈریس پہنا اور

اس نے جلدی ہے واش لیا۔ الکا سا ڈرلیس پہٹا اور
پال سنوارتے ہوئے اپنی آنکھوں کی گہرائی بیس پچپی اپنے
عکس کو بھی دیکھتی رہی اور اس عکس کی حقیقت کا راز جائے
کا تصور بھی اس کے ذہن بیس پیدا ہوتا گیا ہے جوہ بیساری
پاتیں جانے کیلئے اس سائیس بابا کی تلاش بیس جاتا چاہتی
ماری یا تعمی حاصل کرنا جاہتی تھی۔
ساری یا تعمی حاصل کرنا جاہتی تھی۔

گیارہ رہ کے خودہی استان اشتہ کے خودہی اس ان اشتہ کے خودہی اس کی کی مولی تھی۔ حالاتکہ جب سے وہ ارک کی مرافقہ جب سے وہ ارک کی مرافقہ بنا ہے کہ ایک وان بھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کی مرافق کی ۔ مرک ایک کی ۔ مرک کی ۔ مرک کی جاتا ہی ہی اور ایک کی جاتا ہی ہی اور ایک کی جاتا ہی ہی اور ایک کی جاتا ہی ہوں۔ جھے آئے میں وہر

ہوجائے گی تو پریشان جمل ہونا''۔ ''تو بیٹاڈرائیورکولی جاؤنا اسلی جاؤ گی کیا؟'' ''ہاں مماریس اسلے ہی جانا جاہوں گی' ۔ ''خیال سے جانا بیٹا۔اہمی مہیں کوئی رسک مہیس لیٹا

" المجتبئة تبير تبين ہوتا مما \_ كہدویانہ كہ پریشان نہ ہوں " \_
نایاب كی گاڑی گلش اقبال پارک كی طرف گا مزن
تھی \_ گر وہ يہاں كہيں وكھائی نہ دیا \_ جس كی اے تلاش
تھی \_ پھر وہ مادھولال حسین كے دربار پہ گاڑی پارک كر
كے ادھر بوھی \_ جدھر زائرین سلام كرنے جا رہے
تھے \_ يہاں ایک طرف ملتک ، فقير ادر مجذوب طرز كے
لوگ بھی وكھائی دیتے \_ نایاب كو اپنے مطلوبہ چہرے كی
تلاش تھی \_ گروہ يہاں بھی نہ موجودتھا \_

پھروہ دریارےا تدریجلی گئی اور پھروہ بیدد کیوکر جمران رہ گئی کہ لوگ مزار کے اتدریاد حولا ل حسین کی قبریہ بچھی سنر جا در پر پھول مجھا ورکر رہے ہیں۔ قبر کو شک کر چو ہے ہیں

اور پاس کوڑے ہو کر دھا تھی مانگ رہے ہیں۔ آیک
طرف عورتیں جمع تھیں اور دھا کیں ہی یا تگ رہی
تھیں۔ نایاب کیلئے یہ سب نیا تھا۔وہ بڑے جس سے
کیے و کیوری تھی۔اس کے دل دوماغ پرایک بجیب ی
کیفیت طاری ہونے گئی۔اس کا دل چاہا کہ بیس بھی ایسا کہ
عقیدت کا اظہار کررہے ہیں۔وہ دھیے قدموں سے آگے
موجی اور حزار کے سریانے سنگ مرمر کی جمروکوں والی جالی
اندر جھا لگا۔اندر مردوں کا جوم تھا۔عورتوں کو اندرجانے ک
اندر جھا لگا۔اندر مردوں کا جوم تھا۔عورتوں کو اندرجانے ک
اندر جھا لگا۔اندر مردوں کا جوم تھا۔عورتوں کو اندرجانے ک
اخوشیو نتھنوں میں تھس کر دمائی کو معطم کے دے رہی
خوشیو نتھنوں میں تھس کر دمائی کو معطم کے دے رہی
موس ہوا۔ جیسے وہ جالیوں کے جمروکوں میں اور پول

اس نے لیے جو کو تعلق و تدلیق و دویاتی کے قطر بے

اس کی ہند پکوں کے کوئوں سے ڈھلکے اور گا گول پر جہ نظے

ہیں۔ نایاب نے آئی کھیں کھولیں تو اس پر آیک جیب بی

رفت کا عالم طاری کی اس کا دل پھر بھر آیا اور دہ شدت کے

رفت کا عالم طاری کی اس کا دل پھر بھر آیا اور دہ شدت کے

اور توں کے جمر مت میں دھم بیل میں آئی سی میں کم

اور توں کے جمر مت میں دھم بیل میں آئی در بیس رک کی سی میں کم

می ہے محالت وہ یہ منظر دیکھنے کیلئے جی آئی در بیس رک کی اس میں میں کم

میں ہے میں موات کے اور وال کے بدر کا طوفان تھم کیا تو

اس کی تکامین در بار پر جم کئیں۔اے لگا جسے بابا جی سیر

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین ور تیں کورس کی شکل میں گاری تھیں۔

ہیں۔ دو تین کورتی کی دیوائی۔۔۔۔میں مادھو جی کی مستانی ''۔

'' میں بابا کی دیوائی۔۔۔یس مادھوی فی مشافی ۔ نایاب کا سارا بوجعل پن جیسے اس کے افکوں کے ساتھ ہی کہیں بہہ گیا ہو۔وہ خود کو بہت بلکا بھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جب جالیوں ہے اس نے سراٹھایا تو ہے اختیار جوکر جالی کو چوم ڈالا ادر بلٹ پڑی۔افکوں سے نم گالوں کو

یو بچھا۔ چھر جہاں مرداور عور تیں ایک بوے اوے کے بلس چومقفل تھا۔اس میں توث ڈال رہے تھے۔تایاب نے بھی اینا پرس محولا اور تین جار بوے بوے نوٹ تکال کرایک زائر کوتھا دیئے۔جس نے وہ رقم ملس میں ڈال دی۔ اپنی گاڑی کی طرف والیس لوشتے ہوئے وہ چران سادھوؤں ان سائیں باباملک لوگوں کو بغور دیکھتی ہوئی آ کے بر ھر ہی سے۔ پھرایک ساوعو کے یاس مقبر کی۔ جوز مین پر بوریا ڈالے دوزانوں میشا تھا۔ سادھوتے اس کے جرے پر ایک نگاہ ڈالی اور پھریرے سکتے لگا۔

"سائيں بابا ہے ليوچيوں تو بناؤ محي؟"اس نے فدرے جھ كرسائيں بابات يوجھا۔

''ہاں ہوچھو!'' ٹایاب اس کے قریب ہی قدموں کے

بل معنظی ۔ ''ساکس بابا کیا آپ بتا کتے ہیں کہ آگھ کی تیلی میں كون ريتا باور بحول كي خوشبواس من كمال الى يدي ساغیر بایااس کی بات من کر مونیکاره کیا۔ "ميرتو يزے كيان كى بائيل إلى بابا\_آب بنظول لو تعیون میں رہنے والے دولت مندوں کوالی یا توں سے لیا لینا و بنا۔ برتو بوریالھیں لوگوں کا کام ہے۔جو گیائی

کبلاتے ہیں"۔ "تو کیا آپ کیا فی میں ہیں؟" سائين بابائے الكاريس مر الاوبا۔ " ملیں بابا! ہم قان کے قدموں کی خاک کے برابر בינע יוע ביוווים

" تو پھر مجھے کسی مہان گیانی کا پیندیتا دو۔ بیس اس ملتا

جا التي مول '-" بی تی لکتا ہے تو سمی لکن کی ماری ہے۔ جب بی تو ، تو بانوری (بھی) ہوئی جاتی ہے۔ بیلن آگ کا شعلہ ہے جو جلا دیتا ہے انسان کے من کو من کی لئن چوٹ سے ملتی ے۔ لکتا ہے تو ایمی مجاز کی منزل میں ہے۔ جب تو اس مقام کو یاد کرے کی تو ایک اعدها کوال تمہاری راہ میں حائل ہوگا۔ وہ بے جذبات کا کوال ۔جہال مجاز کے مارے كر جاتے ہيں۔ بس كوئى كوئى مقدر والا اس كنويں كو چھلانگ لگا کر بار کرجاتا ہے۔ وہی حقیقت کے مقام سے میڑک رٹران کر گیا تھا۔ آشاموتا ب وي كيالي كبلاتا بيا

ومتو كياميراعش مجازهام باوركياس محى إس كنوي يس كرجاؤل كى؟ مريس وبال كرنائيس جا بتى ين خوشبو بن کر پھول میں ساجانا جا ہتی ہوں۔جو ہیشہ ہمیشہاس کے ساتھر وق ہے۔ اس أمر وونا جا اتى مول ".

" بیکام سی مہان میانی کے بغیر میں ہوسکا بی بی اور اس کو یائے کے لئے ونیا کی رنگینیاں تیاگ وینا پڑتی ہیں۔ بہت تھن راہ ہے برخار راستوں کا سفر ہے۔خود سے بیگانہ مونايرتا بي مجرجا كرمزل اى ي--

''لو کیا کی حمیانی کی محبت اختیار کرنے ہے بھی یہ رائے طیس ہوسیں گے؟"

"بال پرتوبهة آسان مدایک بل من جی سب منزلیں آسان ہوستی ہیں۔ مربیب مقدر ہے ملتا ہے۔ ہزاروں لا کھوں لوگوں کی زند کمیاں کر رجانی جی ۔ مرمنزل ے محروم رہے ای اور مر کیانی کی تھا و استے ای ارتقاء ك مقام كوچلو ليت بين "

" و و مر مل كيا كرول - كيال جا كر وهويرول ده

السائل كى الأش كاليك آسان سارات آپ ويتا ويتا مول حضرت داتا لنخ بخش على جومري رحمته الله عليه كي العي مولى كماب" تشف أمعج ب" كابرروز مطالعه كرتي رہا کرو۔آپ کو حواب میں یا جا گھاآ تھوں سے اس کیانی کی صورت دکھا کراس کا نام بھی بتایا جائے گا اور بیمل کئی بارد ہرایا جائے گا۔ آپ نے اس نیت سے کتاب کا مطالعہ كرنا ہے كديس اينا بادى وحويدنا جا اتى موں۔ اينا رہبر ۔اپنامرشد بس مہیں اشارہ ل جائے گا۔بس وہی آپ کی منزل كا درخشال ستاره ہوگا ليكن يملے بيٹائم كوخود كو بدلنا یاے گا۔ پردہ داری مورت کا سرمایہ موتا ہے اور جس دنیا میں جانے کی آپ بات کردہی ہیں۔ یہاں تو آپ چرو مجى يرمنهين ركاستيل مركلا ركمنا توبهت معيوب بات ہے۔ پہلے خود کو شریعت کے قابل بناؤ۔ پھر سمی کیائی کی حلاق بیں نکلنا''۔۔۔۔

سائیں بایائے بتایا۔ تو نایاب نے یس کھول کراہے نیاز مجھ کر چھرفم دی۔اباس کارخ داتا دربارجانے والی

ا روزن را العار مدر در دارے کریب ای اے بک شال سے بیہ

قطره لما جو موج تو سمندر ہو گیا عاشق ملا جو موت سے تو قلندر ہو کیا 

یانی کا ایک قطرہ الگ کرلیا جائے تو اس کی کوئی قدرو منزلت نبيس موتي مرجب وه قطره سمندر مين محينك ديا جائے تو چروہ قطرہ بیں رہا سمندر ہوجاتا ہے۔ تایاب ك دماع كاليك اورورق كالركاليا يص يرورج تفاكه الرقطره سندرين سكا بوآكدي تلي سارے جال كا عس بھی تو بن سکتی ہے۔ وہ جدھراً تھے کی سامنے کا سارا منظر اس میں سا جائے گا۔ پھر رید مثلی تو نیہ ہوئی ۔ بید سارا جهال سميث كركوديس لي بيتي ب سيآ كله كا عرامايا ہوا ایک معمولی ساذرا ایک باریک سانقطہ کتنا براسرار اور قابل توجہ چیز ہے! میں تمان کا شاہر اغیر معمولی ہے۔ ذراسی تمکی سارے جہاں کود کھے رہی ہے کر خود جھے

ر بھی ہے۔ سی کود کھائی تی میں وی سائیں مایائے کہا محس نے مچھول کی خوشبو اور آگھ کی چی مے واد کر جان ليا - دوسلامتي كوي بنجا اورجو نا جان سكا - وه محروم و حكوم ربا۔وہ کئے فوق قست لوگ ہیں۔جوغیر معمولی رازوں کا کھوج نکال کران کا حصول کرتے ہیں اور کیائی بن جاتے ہیں۔واتا علی جوری بہت بوے کیاتی گزرے ہں۔ برے کری اے کرتے ہیں۔ طران کی مجھیل آتا۔ یہ فی کیانی نے مختص اولی بات بتانی ہے کہم کمابوں میں میں ہوتا لعلیم کابول میں قید ہے۔ علم بینوں میں رہتا ہےاورسینیہ سینداوروں کوشکل ہوتار ہتا ہے۔ تعلیم جنتی بھی ہوبدزندگی گزارنے کافن سکھاتی ہے اور علم زندگی کامفہوم بناتا ہے۔ای لئے تعلیم اور علم میں زمین وآسیان کا فرق ے '۔ نایاب معیر سے ای بات پر بحث کردہی تھی۔ ''تعلیم کے بغیر انسان ایک جانور کی طرح ہے ناياب-جالل، كنواراورب معنى جولعليم يافته موتا ب-وه مرچز کاعلم رکھتا ہے تعلیم اور علم ایک بی چز کا نام ہے"۔

دومبیں معیر میں اس بات کومبیں مائی\_معروف شاعر وارث شاہ کے عبد میں نا کوئی سکول تھا تا کا مج ، نا کوئی بو غور تی و ندوی اس نے ایس سے کوئی ڈکری حاصل

كتاب دستياب بوكى اوروه وبين سے اى كھر كى طرف بو لی۔دربار برناجا کی۔شایداس لئے کدوہ پردے سے آزاد سے کمری کراس نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ ایمی تك اس كے حواس مرحصرت مادھولال كے دربارى خوشبو اورسائين ياياك باتي مسلط هين اوروايس كمرآت بو ئے ٹریفک کا سیلاب، بلندوبالا عمارتیں، بٹکامہ خیز زعد کیاوہ ان تمام چروں سے بے جرائی سوچوں کے سمندر میں کم رى مى كى كى سارى فضائم مم اور چپ چاپ ى محسوس مو ر بی می ۔ سی چز میں کوئی مشش ندر بی می معیز کی یاد نے مجى كوئى شدت تيس يكزى مى \_ پرجب معيزى كال آئى -"كيابات ب جان؟ طبعت فيك بي تمارى؟ آج ندول مع بخير كاتن اورندكوني كال موري مي كيا؟"

مونوں معیر میں گیارہ بجے جاک می تھی اور ابھی ابھی آدھا شہر کھو کر آئی ہوں۔ المیلی ہی ڈرائیونگ کرتی

''اوہو خبریت تھی مجھے بلالیا ہوتا''۔ دنہیں میں تنیا رہنا جا ہتی تھی۔اب آگر آ سکوتو چلے

افیک ہے میں دو گھنٹے تک بھٹے رہا ہوں ۔اد کے

نایاب نے ملازمر کو جائے کا نے کے کے کہا اور اسے بیجی کهدویا کم ماما کوئیرےآنے کا بتا دو۔ چروه وائی دوم ے تازہ دم ہو کرانے کرے عمل آئی آئے کے روبرو جيك كراين أيحمون بن اينانكس ديكمااور بحر بيز يرتك كمزا كر ك ال سے فيك لكائى اور كماب كيف المحوب كى ورق كرداني كرنے كى مضامين كى لسك ديلهى - كارشروع كى سطور كامطالعة شروع كيا -كتاب كاسارا ميشري اس ك لتے نیانیا اور بجیب ساتھا۔وہ کھے مجھ بیس یار بی تھی کہ بدکیا لكهاب- پرجى اس نے آ كے اور آ كے صفحات ألئے - كى جکہ سے چندسطریں براهیں ۔ پھرایک جگہ جب اس نے

اہے مقصد کی تلاش کرتے کرتے تو خود ہی م

جو يوع سندر عن ال كى تواب اس الاش كون

POIY

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نترافق

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس ئب پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایسج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



www.maksojelety.edi

منزل کی ترجیحات برلتی رہتی ہیں۔ دراصل جو
ہماری خواہش ہے ہم اسے منزل شجھ لیتے ہیں۔
جب ہماری خواہشات پوری ہوئی رہتی ہیں ہم
مطمئن اور آسودہ رہتے ہیں اور جب خواہش
ادھوری رہ جائے تو ہم بے چین ہوجاتے ہیں۔
بہت کی چیزیں یا کام ایسے ہیں جوہور ہے ہوتے
ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے مثلاً جیسے وقت کا
گزرنا۔ وقت گزرتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے ہمیں
بہت کچھ دیتا رہتا ہے ہم سے بہت کچھ لیتا رہتا
ہے اور وقت کے توسط سے بہ ماضی حال اور
مستقبل وجود میں آتے ہیں اور ماضی جی لوٹ کر

نہیں آتا اور مستقبل کی کسی گوخبر ہیں۔ پول حال ہی ہے جس میں ہم دہ رہے ہوتے میں اور اگر ہما راحال اچھا ہے تو ہمیں سب کچھ اچھا لگتا ہے ہم اپنے ماضی کو یا دہیں کرتے اور اگر حال اچھا نہیں تو ہم ماضی میں جھا تھے ہیں اور اپنے ماضی کو اپنے حال سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں جو تھی ہوئیں مکتا۔

ماضی آدر مستقبل ہم ان سے دور ہوتے ہیں ورحال ہی ہاری دسترس میں ہوتا ہے یا ہم حال کی دسترس میں ہوتے ہیں۔

سيف الاسلام ..... كراجي

پوسدویا تو دہاں چارسو بھری معطری خوشہونے معیز کواپے
حصار میں لے لیا ۔اس کے دماغ میں جیسے ایک بمار کا
جھونکا سا ظرایا ہو۔ وہ بھی آگے جھکا۔ مزار پر بھی ،ریشی
چاوراوراس پر بھری تازہ گلابوں کی چیاں ی سرک کراس
کے ہاتھوں پر آئیں۔ پھر جب وہ مزار پر مرقد کا بوسہ لے
رہاتھا۔ تواس پرایک وجدانی ی کیفیت طاری ہونے گئی۔
مزار کا مشرقی حصہ جو عورتوں کیلئے مخصوص تھا۔ تایاب
دہاں ادب سے سر جھکائے موجودتی۔ یہاں آتے ہی اس
پرایک انجانی کی کیفیت کا احسان، ایک جیب ی خوشی،
پرایک انجانی کی راحت اور روح کو سرشار کر دینے والی

ک۔ پھر بھی اس نے ہیروارث شاہ بیسی شاہ کار کتاب کھی ۔ چو سرف اور سرف علم کا وسیع خزاندا ہے اندر موجو در کھتی ہے۔ آج ہنجائی میں ایم اے کرنے والا طالب علم جب تک وارث شاہ کوئیس پڑھتا۔ تب تک اے ایم اے کی ڈگری نیس ملتی۔ ڈگری نیس ملتی۔

علم اسکولوں اور یو نیورسٹیوں سے باہر آزاد فضا کا يس ربتا ب تعليم كابول اور عليى ادارول يس مقيدريتي ہے۔جس طرح تعلیم عاصل کرنے کیلیے استادی ضرورت ہوتی ہے۔ای طرح علم حاصل کرتے کیلے کسی میانی ک ضرورت ہوتی ہے اور یہ کتاب ایک تمیانی کی تخلیق ہے۔ہم کل وہاں جا کیس تے۔ میں حمیس دکھاؤں کی کہ وال كيا ويا عى ہے؟ ہم كى جال ش آباد بين؟ ش او مجھروں می کہ بس کار، کوئی ، بینظے، سونا ، جا ندی ، کھانا ، بینا مومناء الجوائ كرناب بيزندكى ب-مرتبين معيزاسل زمرگی تو وہ ہے۔جہاں انسان کو اپنی حقیقت کا 🛫 جاتا باعدي خوانوں کا اوراک ہوتا ہے۔ جہاں روح کوئی زعر کی ملی ب، ہم تو ایک مصنوعی می زعد کی بسر کردے ہیں۔ یالش ددہ زعر کی حقیقت مری زعر کی ہے۔ جیسے پیش پرسونے کا رنگ چر حا ہو۔ وہ زند کی خالص سونے جیسی ۔ حقیقت مجری زعر کی ہے، جو ساد کی علی میں ہے جو کٹیا علی رہتی ہے۔ آگھ میں تھا کی کی طرح معول میں می خشبو

پھر جب اگے روز نایاب معیز کوساتھ کئے حضرت واتا کیے بخش علی بچوری کے مزار پر جاخری دیے پیچی۔ تو معیز کیلئے بیال کی ساری و نیابی نئی تھی۔ نایاب کولیڈ پڑگیٹ پر چھوڑ کر معیز مردانہ گیٹ سے دریار کی عمارت میں واخل ہوا۔ وہاں چارسو زائرین کی بھیڑتھی۔ ایک میلے کا سال تھا۔ وضو کے بعد مزار کے برآ مدے میں رکھی المماری سے مریدٹو پی پہنی اور پھر قطار میں اسے مزارتک جانا پڑا۔ وہ بروں کوکا پی کر دہا تھا۔ اگر اسے نایاب بہاں نا لے کر وہ روں کوکا پی کر دہا تھا۔ اگر اسے نایاب بہاں نا لے کر وے دہا تھا۔ پھر جب اس سے الحظ تھی نے مزار کے مرہانے جھا۔ کر ہاتھ بڑھائے اور مزار کو تھو کر اوب

73\_\_\_\_\_

ستهبر ۱۱۰۱،

طمانیت کی پیواری دل و دماغ پر برتی ہوئی لگ رہی تھی۔اس نے جیک کر حزار کو بوسہ دیا۔ پچھے ٹامیے آگھیں موندے جبکی می رہی۔ پھر گلابوں سے بھرا پیکٹ حزار پر اجھال سادیا۔

رات اے خواب میں کی سبر پوشاک والے بررگ
کی زیارت ہوئی تھی۔ جواس کے دل پرتش ہوگئی ہے۔ بس
ایک بلگی ہی جھلک اے دکھائی دی تھی۔ ای لئے وہ آج
یہاں چلی آئی کہ جس کتاب کی چندسطور پڑھ کرخواب میں
کوئی ہستی آسکتی ہے۔ تو اس کے دربار میں حاضری دینے
سے ممکن ہے۔ جھے وہ ہستی ال جائے جو ممل گیائی ہواور
جھے اپنی جبت میں قبول کرلے۔ اب وہ ستون ہے لگ کر
مرار پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ لوگ دیوانہ وارمزار پرگل
یاشی کر رہے تھے، ہوسے لے رہے تھے، وعائیں ما تک
مرار پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ اور مراز مانہ یہاں چلا آیا
ہو۔ پورے تی کی ورتیں اور مرد یہاں جس ہو گھے ہوں۔
مرار سے تی ایسان جاتا ہیا گیا تھا۔ کی سفارش کیلئے آئے ہوئے آیا۔
کی سفارش کیلئے آئے ہوئے آیا۔

"باباجی تجھے بھی میرے گیائی کا پید بنادو کہ بیں اس کی والی بن کراس سے گیان حاصل کروں۔ آ تھے کے پردے میں رہنے والے کا پید بوچے سکوں اور خوشبو کی کھوج کر سکوں "۔

نایاب ایک بار پرمر جھکانے موار کا بوسہ کے گرفریاد

کرنے کے اعداز میں برد بردارہ کا تھی ۔ اس رایک دفت کا
عالم طاری تھا اور وہ کچھ در کیلئے بھول کی تھی کہ معیر نے
اے جلدلوٹ آنے کو کہا تھا۔ جانے کیوں اسے بیصوں ہو
رہا تھا کہ میں کسی انسان کی آخری آ رام گاہ سے نہیں۔ بلکہ
میں تو کسی حاضر ناظر ہستی سے مخاطب ہوں اور میری بات کو
بغور سنا جارہا ہے۔ جینے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ جی اپنی
اپنی فریاد عرض کر رہے تھے۔ یہ شک یہ وہ برگزیدہ
ہستیوں کا آستانہ ہے۔ جن کوفر آن پاک میں خو تجری سنا
دی گئی کہ آئیں روز محشر بھی نہوئی خوف ہوگا اور نائم۔

معیر کی بار بارکال آربی تھی۔ تب نایاب نے اسے
اپنے آنے کی اطلاع دی اور دالیں لوٹے سے بل اس نے
پھر سے بایا جی کے چنوں کو چھونے کے انداز میں ہاتھ
پھر لے کر سر چھکایا۔ جھروکے کی جالی کو چھ یا اور سرچا ہے

ہوئے بھی واپس چل دی۔ کس قدر سکون تھا یہاں!۔اندر کا سارا خبار کہیں کا فور ہو گیا تھا اور روح کی گہرائی میں اک عجیب سے سرور کی لذت سرائیت کرچکی تھی۔

پر تو نایاب کا سال آنامعمول بن گیا۔ کتاب کا مطالعہ بھی جاری تھا اور بھی دا تا دربار بھی مادھولال، بھی میاں میر اور پھر بی بی یا کدامن کا حزارتواس کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا کہ دہ ایک عورت ہوکر گیائی بن چکی تھی۔ اس لئے نایاب جب بھی دہاں جاتی۔ حزار کے سریانے بیٹے کر بیکیس مور نے مراتے کی صورت میں بیٹی رہتی اور دوحانی مطالعہ کتاب سے سیکھاتھا۔
مطالعہ کتاب سے سیکھاتھا۔

اہے بزرگان دین ہے بوی رقبت ہوگئی بھوف کا شوق، مہان کیانی لوگوں کا تذکرہ آن کے ایمان افروز واقعات من کراس کے ذوق میں اور اضافیہ وجاتا ۔ معیر ٹایب کی اس مرکز میوں ہے ٹالاں تو ندتھا۔ اسے بیسب کچر اچھا بھی لگنا تھا۔ تکر اس کے شوق میں شدت نہ محمی میں رسی سالگاؤ تھا۔ جبکہ نایاب تو پوری طرح اس رنگ ایس رسی سالگاؤ تھا۔ جبکہ نایاب تو پوری طرح اس

آتے والے مہانوں اور زائرین کی گاڑیاں یارک کرتے ككام آتى ہے۔معير نے بھى اى لان يس پيل كے ييز تلے گاڑی پارک کی۔ دو پہرایک بجے کا وقت تھا۔ یہاں ہر سو کمری خاموی برس ربی می \_ تین جار افراد زائرین کی حویلی کے دروازے پر جاریا تیاں ڈالے موجود تھے۔معیر ان سے جا کرملا اور حضرت کی احماز سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہیں حو ملی کے شالی کوتے میں خصوصی کیسٹ روم میں کہنچایا گیا۔انے واش روم سے دونوں نے خود کو فریش کیا۔ان کیلئے یانی کے ساتھ ساتھ جائے اور بسکٹ جین کے گئے۔ دونوں نے سے چیزیں ایک بزرگ کالنگر سمجھ كر بوے شوق سے نوش كيں۔ كر اس سى كى آمد مولی۔جس سے ملنے کا نایاب کوتین باراشارہ بھی ہوا تھا اور ال استى كى خواب يىن زيارت بحى كروائي كى تى \_ نایاب نے کہلی نظر میں ہی پیچان لیا کہ پیروہی ہستی ہے۔جہاں مجھے بھیجا کیا ہے۔ دونوں نے آگے بردھ کر یا دا چوکر بوے اوب سے سلام عرض کیا۔ آپ سرکارے دواول کے سر پردست شفقت رکھا اور بیٹنے کا اشارہ

ویا۔ نایاب جوہرے یا کال تک خود کو چا در میں کیسٹے ہوئے مح مث كريد الى-

آب لوگون كاسفركيدا مها؟ كوئى تكليف تو وريش نبيس

آئی آپ کوآئے میں اکو جھا کیا۔ "دولیس حضور ہم بہت ایزی کی مجھے میں بایا ہیا! ہم لا ہورے آئے ہیں۔ ان تایاب اور معید میرے معیم ہیں۔جلد ہی ہم رشتہ ازوداج میں فسلک ہونے والے ہیں۔ ماراتعلق ایک اعلیٰ طبقہ کے خاعدان سے ہے۔ ہم دوقول عرصه درازے مجازی منزلیس عبور کردے ہیں۔اب ا كروسال كى اميد بندهى ب- بم يحصلے چند مفتول سے ایک سائیں بابا کے توسط ہے ایک ٹی لفت سے آشا ہوئے ہیں۔بس ای کی طلب سی کرآپ کے ماس لے آئی ہے ہمیں۔باباجی ہم آپ کی محبت اختیار کرنا جا ہے جیں۔آپ کوہم اپنا کیانی تشکیم کرنے آئے ہیں۔اپنارہبر اور ہادی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔بس بایا جی ہمیں اسے وسعِ شفقت ميں جگه عنايت فرماديں \_ بہت اميديں لے كرآئے ہيں اور يہال سے مايوس لوث كر تبيس جانا چاہے۔ کیا آپ میں گیان کی بھیک دیں کے اور ایک

فلای میں رکھنے کا شرف بھٹی ہے؟" تایاب نے ساری باتيس ايك بى سالس ين كهدؤاليس اورمعيوساته ساتھ كردن كواقرار بس جنبش دے كراس كى تائيد كرتار ہا۔

"آپ کی آمے میں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ویے جميں آپ كى آمدى اطلاع مل چكى تنى بهم بطور خاص معير صاحب کا فکریداد اکرنا جاہیں کے کدانہوں نے آپ کے ساتھ بہاں آنے کی تکلیف گوارا کی۔ یہ بوے مقدر اور نصیب کی بات ہے بیسعادت سی کی کونصیب ہوا کرتی ہے بیٹا۔ آپ کا تعلق جس اعلیٰ سوسائی سے ہے۔وہاں تو الى باتول كو بهت كم نكاى سے ديكما اور سمجما جاتا ہے \_ پردہ داری سے آزاد معاشرے کے طبعے کو قد ب اور شریعت کے نام سے بی الرجی ہوئے گئی ہے۔ مرسب اللہ کی محلوق ہے۔ مید بزرگان دین سب کومزے کی آناہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مندو، سکی مسلم، عیسائی سب اشرف الخلوقات ك زمر على آتے بين اور يول مجھو كرالله في آب كوا تدهير الصاحة وثني كي طرف لا في كا الل مجما ہے اور حمیں مقام ارتقاء جو بہت خوش نصیب لوكون كامقدر بنما ب-اس ذكريرآب كوآف كاشعور بخشا ب\_سيب سي ملي حرام اورحلال كي تميز كا جا تا ضروري ب- یاک اور تا یاک مائز اور ناجائز کاجاننا تو ہرانسان پرویسے بھی فرض ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور تجدہ كرنا\_جوراحت جوسكول ادراهميزان جدے يس سرر كھے ے اللے ہے۔ وہ کی میدائن کی ایکرسان سے تیس ما ماجرای اور اکساری سے جدہ کرنا ہی بندگی ہے اور اس بند کی میں دوجہاں کی زعد کی ہے۔

جب آپ کو بندگی میں لذت ملنے کے گی تو آپ کی روح كوقرارآئ كايت آپ يربيس راد عيال مون لکیں گے۔باباحضور پھر کیا ہم آگھ کی پلی کا راز جان عیس یے اور قلاب ش خشیو کمال بوشیدہ ہے؟" نایاب نے

مجس سے لوچھا۔

" بيساري رمزي باتين بين بس بس ان كوكشيد كرنا يزتا ہے۔جسے آپ کو براؤ معلوم ہے تا کدوہی کہی مکھن اور تھی برسب چزیں دودھے برآ مد جوتی ہیں۔ مربیتمام حاصل كرنے كاليك يراس موتا ب-اگركوكي آب كسان ووده كا بالدوك كرفوا بش كريدوده مي-آباس

ننے افق

تمبر ۱۱۰۱۹

275\_\_\_\_

وعواكن اس كالول شي وحك وحك الجرية كل-مجربدن کے اعدے اجرتے والی دھر کتیں اس کی ماعتوں کومتا ار کرتی مونی گزرنے لیس۔اے لگا جیسے اس ے جسم میں کئی مطینیں آیک ساتھ ورک کررہی ہوں۔وہ ان آوازوں کی طرف متوجہ تھا۔اس کی سائسیں ان آوازوں بر حاوی مونے کی کوشش میں تھیں ۔وہ لحد بدلحد ان دیکھی آوازوں کے ماحول میں ڈویتا کمیا۔وہ ساری آوازين، وه ساري دهر كتيس ل كرايي ايي زبان مي مجمه كهدرى سيس جيسے كى مدرے سے آنے والى بجوں كے یر صنے کی آوازیں امجررہی ہول۔اندر کی آوازول کا شور بريا تفار پندره منث كاعرصه بيت چكا تفاردوانسان ايك دوسرے کے ماس موجود تھے مرودوں ایک دوسرے کی حالت سے بے خبر تھے۔ان کے اعد مربا ہونے والا شور سی ایک بی لفظ کی حرار کررہا تھا اور چران بے ربط صداوں نے کورس کی شکل س سلے باہد .... کی ہو .... لی موسد لا بالى .... لى باو يحيى شورتما آوازول كى صورت افتاركر لى معركانى وسرب وفي لكاريا يكاس ل يو كالايث من آجيس كول وس - بل بعرش سارامنظري بدل کیا۔ باہر کی آوازوں نے اعد کے خور کو حتے ک والا بالا الى جكه جول كى تول ساكت حالت مين ونياو مانیما ہے میں بیٹی کی اب اس کی تفوری اس کی جمالی ہے جامل تھی معیر نے واتیں یا می کردن کوح کت دی اور مشخ کا زاویہ تاریل کیا اے آیک جیب سی بے جینی اور اكامت ي مول الوراق كا-

جبر نایاب این اندر کی دنیا میں کھو گی تھی۔ اس سے قبل وہ بی بی کدائن کے دربار پر کافی در تک مراقبے کی رکین کی کی اس کے دربار پر کافی در تک مراقبے کی رکین کی کیفیت ہی اور محمی ہو تھی مراقبے کی جالت شی تی تی تی فقف آوازوں نے اس کی توت ساعت اور دماغ کو اپنی گرفت آوازوں نے اس کی توت ساعت اور دماغ کو اپنی گرفت

ہے کھیں، تھی، وہ کا اور کی لگال کر چھے دو ہے گیا آپ نگال
کر دیے سکیں گے تہیں تا ۔ جب تک اس دودھ کو کرم کر
کے اس میں دودھ کی بلوئی ہوئی کی کھٹاس کا چھے بجر کر
جب اے کھٹاس کی محبت حاصل ہوگی تو دہ تو را دے گا۔ گر
جب اے کھٹاس کی محبت حاصل ہوگی تو دہ تو را جم جائے گا
اور ضبح تک دہ کی کھٹل اختیار کر لے گا۔ پھر دہ کی وبلو کر
کھٹن اور کھٹن سے تھی برآ مدہوجائے گا۔ ای طرح جب
ماصل کر لیس گی تو پھر کسی کی محبت آپ کو حقیقت سے آشا
ماصل کر لیس گی تو پھر کسی کی محبت آپ کو حقیقت سے آشا
دودھ کی طرح جم کر رہٹا ہوگا۔ جب ہی آپ کی حالت
دودھ کی طرح جم کر رہٹا ہوگا۔ جب ہی آپ کی حالت
ہے لی اور آپ چھا در رنگ اختیار کر سکو گئے۔

یہ ایک مہان کیاں سے اتفاظ سے۔ بو سیر اور اوب و سمجھائے جارہ ہے۔ ''آپ میں اپنی شفقت سے تواز دیں۔ ہم انشاء اللہ ضرور آپ کے ہر حم کی تعمیل کریں گے۔'' نایاب نے

نہایت عاجزی سے عرض کیا۔ جب ان دونوں کو دربار قلندر رحضرت می عبداللہ پر حاضری دینے کا تھم ملا اور پھی درم وہاں مزار کے قریب مراقبے میں مضنے کو کہا گیا۔ معیز اور نایاب کرنے سے برآ مدے ہوئے اور دربارکی چھ

نایاب مرے سے جرام سے ہوتے اور درباری میں۔ سر صیاں عبور کر کے اندر پہنچے سرار سبز غلاف سے ڈھکی سمی ۔۔۔

نہایت اوب ہے جگ کر بیسرو یا گیا۔ فاتح خوالی کی اور پر معیر بھی فالے کو کا فی کرتے ہوئے ہے گئی اور آگلیس موحد چائی پر مراقبے کی حالت میں بیٹھ گیا اور آگلیس موحد کو یہ بڑا تھیں موحد کیں ہیٹھ گیا اور آگلیس موحد کی ہیں گئی ہے ہو جی الگا۔ چند فالے بعد بی الی فاموثی برس رہی تھی۔ معیر کی نظریں پھو در تک اس کے فاموثی برس رہی تھی۔ معیر کی نظریں پھو در تک اس کے چرے برجی رہیں۔ اس نے ایک بار پھر بلیس بند کر کے پہر اس اس نے ایک بار پھر بلیس بند کر کے پر اس اس کے ایک بار پھر بلیس بند کر کے پر اس اس نے ایک بار پھر بلیس بند کر کے پر اس کی آواز کو بھی ۔ پھر اے باہر کی پیڑ ہے کال کال اربیان کی آواز ۔ پھر گہری فاموثی ۔ سنا ٹا۔ کو ہے کی آواز مور بائی ہو تی ہو گئی ہو رہی ہو گئی ہو رہی ہو گئی جسے اس کی فاموثی ۔ سنا ٹا۔ کو ہے کی آواز ہو گئی کی اور بائیں ہو تی ہو گئی جسے اس کی فاموثی کے سلس کو جسٹور ٹی کی ہور تی ہو گئی ہور تی ہو گئی جسٹور ساگری ہو گئی رہور تی ہو گئی ہور تی ہور تی ہو گئی ہو گئی

سمير ١١٠١ء

ننزافو

ووتبيل \_\_ عصر جرت ساتكارش مربلار باتحا\_ " لو سنونا \_ پہلی بارابیا ہیں ہوا۔ میں بیمل کی بارکر چى مول \_ كرآج يى ترآور ابت مواب اورمعيريد باباجى كا فیض نظر ہے۔ میں نے پڑھا ہے معیز کردنیا کی بھیڑ میں جاؤ توایی یا کث کا خیال رکھنا تیونکہ وہاں یا کٹ تراش موتے ہیں اور جب کی کیائی اور مرشد کے یاس جا واقو ول کا خیال رکھنا۔ کیونکہ ان اللہ والوں کی نگاہ تہارے قلب پر مولی ہے۔ آج بھ يراق ميرے باباك زيكاه فيفل نے كرم كر ویا ہے۔میرا ول جا بتا ہے معیز میں آتھوں کی کو فری بنا لوں اور اس میں تیلی کا بلنگ سجالوں۔ پھراسینے ول کی صدا سے بننے والی تصویر کو بہاں بھا کر پلکوں کی جیک ڈال دوں اور اس بے مرکوصدا کیلئے الحول میں رکد لوں۔ کاش آب مجھے ناجھنجوڑتے مدیاں کررجاتی اور میں ای حالت میں بیتمی رہتی۔ آ معیر آپ نے مجھے لذت دوام -3/cg/cul"-بھی یہ تماری ساری باتیں میری سجھ ہے بالاتر الى بى بى بىدا عيب دكمانى دے رہا ہے۔ لكى در تک میں جہارے ساتھ آمسیں بند کے بیٹا رہا مول بے ہام سے شور کے سوا مجھے تو می میں سالی دیا۔آپ میشن الکسیس موند کر کونسا خواب و میدری محیس؟" " خواب ملى وه حقيقت كى منيز كاش تم جان سكتے الاباب في اورائ رجل دي-" آؤمعير بابات كى پاس چلتے بيں اور ان سے ورد

دل كى دواما لكتے بين"۔

نایاب کرے میں جاتے جل ایا جی کے قدموں میں مجدے کی صورت اوب سے جھک سئیں اوران کے ہاتھوں كايوسه للااورروق في

"كيا موا بابارول كي محرم كوتو يا لياراب محى وروول يات كى طلب ياتى ب كيا-؟"بأبا في في اينا وست شفقت اس کے سر پر رکھا تو روح تک اتر کئی تا جیرسیجائی

"جوآج ميرے ول ميں توركا اجالا چكا بے يابا تی۔اس نے مجھے خود سے برگانہ کر دیا ہے۔ مرمرا ساتھی الجي النب ع وم عدات كل اين الأوكرم كيف

--- لبو--- لها--- لها--- لا بو m / --- 1 --- 1 --- 1 ہو۔۔۔للہ ہواور پھر اللہ ہو۔۔۔اللہ ہو۔۔۔اللہ ہو۔ میں صاف آواز سنائی دینے گئی۔ تایاب ممل طور پراس استغراق میں ڈوب کی اور لذت اسم اعظم سے مدموش

ادهرمعيركى توت برداشت مفلوج موتے كى يواس نے نایاب کو معنجوڑا۔

"ناياب بليز بس كرونا رببت موكى بارساياب

ال --- "وه جيسے كى كرى غنودكى بيس تقى مر معیز نے اس کی کلائی دوالکلیوں میں تھام کراہے جمنجوڑ سا ویا۔ تایاب کے پورے بدن میں ایک جھٹا سامحسوں اوارای نے کردن افغا کر چمیاک سے آمسیں محولیں - ترت سے معیر کوجھا تکا۔

"كيا؟ اف مائى كاۋرىيىم نے كياكرديامعير ريائے نے كياكرديا والمع محفظ كوے كركاس يرمر الراق

"كيا موا ناياب بليز؟"معير جرت سے يوجه ربا تھا۔ مر وہ نہایت کے لبی کی حالت میں سبک رہی ی-اس کے سادے بدن برازہ طاری تھا۔ چروہ آکے بده كرم قدمبارك يرجمل اور تدت جذبات سے اور وے کر سر فیک ویا۔وہ بہت تروی وکھائی دے رہی محى معير يريشاني كاحالت من اسدين وينصحار ماقدا "ناياب بليزياركيا موكيا بمهين؟ سنجالوا ي آپ کو مہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے معیر اسے یادولا رباتها كيم بارث كي دد بور"

"اومعیز"نایاب نے مرقد سے سراتھایا اورمعیر کی طرف جما تکا۔ایں کی آ تکھیں مدہوش تھیں اور ہونوں پر - というないの

"معير آب نے بھى اين اندر سے چھ سالين تے۔۔میں نے سا ہے۔وہ اللہ ہو۔۔۔اللہ موکی صدا میرے دل سے برآ مد ہور ہی تھی۔وہ دل کی دھڑ کن جیس می ۔وہ تو اللہ مو کا ذکر مور ہا تھا۔ آپ نے بھی توبیآ وازی

F117

کی ایمیت کوجان سیس کی کیونکہ سلم ہوجانا کوئی کمال میں رکھتا۔ وائرہ اسلام میں واقل ہونے نماز، روزہ، تج ، ذکو ق کی مجر پور انداز میں اوائیگی کرنے سے انسان موس نہیں بن سکتا نے بلہ موس کہلانے کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ جوائی پیر کامل کی ہر بات پر ایمان لے آئے اور اے دل وجان سے سلیم کر لے یس مان جانے والا جی موس کہلاتا ہے اور موس کہلاتا ہے۔

بیراز کسی کوئیس معلوم کیمومن قاری نظرا تا ہے حقیقت میں قرآن برلظ ہے مومن کی ٹی آن ٹی شان مفتار میں کردار میں،اللہ کی ہو بر ہان

بابا بی نے تھیجت کرتے ہوئے آئی ہی باتیں ہتا رس جوسب کیلئے مفیداورانمول تحقہ ہیں۔کاش کوئی اس طرف دھیان دےاورائی عاقبت سنوار لے۔نایاب نے بہت ی رقم نفتری کی صورت میں بطور نذرانہ پیش کی۔ ''فرمایا حمیا۔اللہ کی راہ میں بانٹ دو۔حاجمتندوں اور مفلسی میں بھی ناما تکنے والوں کو دیا کرو۔ زیادہ قبول کیا جاتا مالی میں بھی ناما تکنے والوں کو دیا کرو۔ زیادہ قبول کیا جاتا ہے اوراس ممل کے درجات بہت بلند ہواکرتے ہیں'۔ نایاب اور معیز نے بہت ادب سے جھک کرسلام عرض کیا اور بھر گاڑی کی طرف قدم بدھا ہے۔ ے تواز دیکے پاپائی ۔

"اس میں مقدر کا بھی ہوا گھل وظل ہے اور میر بھی ہے کہ
وہ ٹو نے ہوئے ول میں جلدی ساجا تا ہے۔ جس کی جستی
طلب ہو ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا ہی اس کے قریب ہونے لگنا
ہے۔ یہ تو شوق اور طلب کی بات ہے بابا۔ ہم وعا کریں
گے کہ اللہ تیر ہے ساتھی کا مقدر سنوار دے۔ ویسے وہ اہمی
مجاز کی راہ میں بھنگ رہا ہے۔ جب اس کے مجاز کی منزل
طے ہوگی تو پھراگی مسافت کا در کھلے گا'۔

درہم بہت جلد مجاز کا مقام پارکرنا چاہتے ہیں۔جلد ہی ہم اس کا فیصلہ کر کے آپ کو اطلاع دیں گے اور آپ کی شہولیت ہمارے لئے آیک ٹی زندگی کا پیغام ہوگا بابا ہی ہم آپ کوخود لینے آئیں گے پہال"۔

می ہم روز کی ہوگی۔ بس اتنا خیال رکھنا بیٹا کہ اب تم آیک اللہ موسی کی آئی آزاد خیال فرد ہیں ہو۔ ہر کام اور ہم بات میں اس کی حرمت کا باس خیال رکھنا تبھارے لئے فروری ہوگا۔ جو آپ کی دھر کنوں کی آواز بن چکا ہے۔

می وری ہوگا۔ جو آپ کی دھر کنوں کی آواز بن چکا ہے۔

می قدر اہم ہوتا ہے۔ ہم کلے کو مسلمان ہیں ۔ تو ہمارا وہ ہمارا یہ ہیں زندگی گو اور نے کیلئے کیا تھم دیتا ہے۔ جس وہ بی ہوتا ہے۔ جس وہ بی ہیں ۔ جو مسلمان ہیں ۔ تو ہمارا وہ بی ہیں۔ جو مسلمان ہیں ۔ تو ہمارا وہ بی ہیں۔ جو مسلمان ہیں ۔ تو ہمارا وہ بی ہیں۔ جو مسلمان ہیں ۔ تو ہمارا وہ بی ہیں۔ جو مسلمان ہیں ۔ تو ہمارا وہ بی ہمارا ہے۔ جس وہ بی ہوتا ہے۔ جس وہ بی ہمارات کیا ہماری ہیں۔ جو مسلمان ہیں ۔ جو مس

معل راہ ہیں'۔ ''شاباش بیٹا۔اللہ کے علم اور عشق نجا شک ہے بناہ اضافہ کرئے'۔ ''لزباباجی آپ ہمیں اپنی بیعت کرلیں نا''۔ ''ابھی نہیں بیٹا۔ پہلے مجاز عشق کو پالو۔ پھر بیعت کر

ہیں۔ان کے اقوال اور ان کے افعال جارے کے گئے

دو ابین تبیس بیٹا۔ پہلے نجاز عشق کو یا لو۔ پھر بیعت کر کے جہیں وصال حق ہے بھی آشا کر دیا جائے گا۔ کی بھی کام کیلئے ارادہ اور نیت کرنا ہی اس کام کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آپ کر پچی ہیں۔ اب جوں جوں وقت گزرے گا۔ آپ ہر قدم پر نئے انکشاف اور نئے رازوں سے آشنا ہوں کی جو آپ کے ذوق کو دو بالا کرے گا اور آپ کے انکا ان میں پچھی آئے گی۔ ہم انی تخلیق شدہ چند کتب آپ کو دے رہے ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے منہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ آپ مسلم اور مومن میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ آپ

RSPK.PAKSOCIETY.COM

" يَجَ بَنَانَا مُعْرِ - يَهَالَ ٱنَا كَيِمَا لِكَا ٱبِ كُو؟ مِيرِي تُورِفِيا بی بدل کی ہے اور اب یہاں سے جائے کوول بی میس مان رہا۔ جی چاہتا ہے قلندر کے در یہ بڑی رہوں۔ جن کی بدولت ہماری بری مجی سنور گئ"۔

وو حريس آپ كى باتوں سے اتفاق نييس كرتا ہوں تایاب۔ یہ سی ہے کہ یہاں بے پناہ سادگی ہے۔ اچھی باتوں کا درس ملیا ہے۔ یہ ورولیش لوگ بڑے مخلص اور ہدردانسان ہیں۔ طرنایاب ماراطبقدان تمام جمیلوں سے فطعی الگ تعلک ہے۔ ہم زم و گدار قالینوں مووں اور کدوں پر شب بسری کرنے والے نازک اعدام لوگ ہیں۔ بیخاک تھیں زمیں پر بوریا ڈال کرسونے کے عادی الى بم ايك بوع شرك اميرترين علاقے وليس ك مرک بیں ۔ بہتمام انسانوں سے الگ تھلگ قبروں اور مزاروں کے یاس جھونیرہ تما مکانوں کے ملیں ہیں۔اب ان کی خوراک،ان کالباس،ان کاتمام تررین مختلف ہے ميراتويهال دم مضف لكا تفايش آب كى وجدے يهال ر کا رہا۔ ورسعام حالات میں توش بہاں آنے کا سوچھا معی میں۔ مارالعلق ایک کر یجیٹ خاعران سے ہے اور ہم بڑے باعزت معاشرے کے افراد ہیں۔ہم ایک با معور اور مجھدار لوگوں کی صف میں شار ہوتے ہیں۔ س جاال اوراجد م كرويهاني لوك بين \_جوجانورون ك ساتھ ل کررہے ہیں اور جانوروں جیسی زندگی بر کرتے

ى يرست اسيخ وفريول أور جرول فقيرول ك قد موں میں سر جھ کانے والے اور درباروں براگریں مارتے والے لوگ ے جن کو ذرا بھی شعور جیس کماللہ سے ما نگا جا تا ہے۔ یہ بابا طرز کے لوگ بس سادھو ہوتے ہیں۔ ہوش ومواس سے بیگانے لوگ محمل یار محمل \_ آنی ایم ویری

معيز نے تو جيسے اينے اندر كاسارا غبار بى تكال ديا ہواور نایاب کے خیالات کوہس نہس کر کے رکھ دیا ہو۔

"بيآپ كيا كهدرے إلى معيز ميں جران مور بي مول کہ بیساری یا علی آپ کھدرے ہیں \_ بہت دکھ ہوا ہمعیر مجھے۔ بہت تکلیف چی ہے میرے دل کو۔آپ کے بیدو اور جان کر ۔ آپ ان بزرگ استوں کو جاتل اور نخ افق \_\_\_\_\_\_ 279\_\_\_\_\_ نخ افق

اجد كهدرب بين-اليس جانورون سے تشبيد دے رب ہیں آپ۔ آف مائی گاڈ نومعیز نوآپ نے میری تذکیل کی ہے۔آپ نے جتنا کھان کی شان میں کما ہے۔وہ سب میری اسلف ش کیا ہے۔ویری سیڈ آئی ایم ویری سیڈ

اليآب كيا كهدوى إلى ناياب؟ من في كب آب كو ایسا کها؟ میں تو\_\_

"اب اس سے آگے اور چھے نہ کہنا معیز ۔ میرا دماغ محث جائے گا۔ میں مح کرگاڑی سے کود جاؤں کی۔ أف خدایا "تایاب نے اس کی بات کاٹ کرکھااور دونوں ہاتھوں سے سرتھام کر چلانے کے انداز میں چھما میم رودی

ماحول كافي مبيمر موكيا تعاريس بدر تفيورن كاشكار

پليزناياب پليز سدكيان الاكت به آني ايم سورى-آئى ايمسورى"-

معیر کے لیج میں تناؤ تا۔ نایاب بہت مذبانی مورای ی اور گلا بھاڑ کر چیخے کے انداز میں رور ہی جی بیل اردى موياس كاسارابدك لرزر ماتقاراس كاحادرم و ملك كئ مى اور بال معركر جرے كو و حاصة كے تے۔ معیر این کا حالت بر یو کھلاتے لگا تھا۔ اس نے گاڑی کی اليديد فطعي ومحير لي مي - ناياب كوبارث كي تكليف بوعتى

"أف خدايا ين كما كرون؟"معير اضطرابي كيفيت المربيك كرده كااور كاثرى مؤك ساتار لي- شايدوه ركنا جا متا تفا- ناياب كوسنجالنا جا متا تفاية الياب في أسى\_ "خدا کے لیے گاڑی روکو۔ میں میڈیس لینا جاہتی

معیر نے گاڑی روکی اور اس کایس کھول کر اس کی میڈیس تکالی۔ نایاب کی طرف ٹیلٹ کا پیکٹ کیا۔ یائی کی ہوگی کا کیے اُ تارکراس کے لوں سے لگائی۔ تایاب نے چند کھونٹ یائی بیااور کولی زبان کے بیچر کھ لی۔اسے ابكانى ى آئى فيلك الحل كرويش بوروية بدجا كرى معير تے دوسری فیلد تکال کراے دی۔ تایاب نے وہ منہ میں ركه لى- ياؤل سائے كھيلا ديئ اور لمے لمےسالس لينے الى-الے ماكاكا آنالى كا-

ور فعک ہے تھوڑا ویٹ کریں۔ میں باہر ہول۔ بات معیرتے اس کے دونوں شائے زور زورے دیائے كروا تا مون آب كي معير في كهااوركال آف كرلي-اوراس سے سوسوری سوسوری بولے چلاجار ہاتھا۔وس منث كوئى آدھ كھنے بعداے ناياب كے پاس جانے كى کا دورانیہ قیامت خز گزرا۔ پھراس کی حالت نارل ہونے اجادت ل في ايكيزس اس كيسرا في سيندر الى كى كى \_سيث كى پشت كوكھول كر يتي دال ديا كيا۔ ناياب فایل میں کھ لکھروی تھی۔ تایاب پلیس موند کر پرسکون لیٹی سيد مع رخ په ليث تئ - اب معيز نے اب فوري كى بالسال لے جانے کا سوچا اور گاڑی کا رخ فيصل آباد كى "وسر میں ان سے بات کرسکتا ہوں؟" طرف موژدیا۔ " إل مرزياده وسربيس كرنا-أيس بهت ريث ويويكل آرام ده گاڑى رود يرسريث دورنے كى-ک ضرورت ہے -الائيد السيعل فيصل آباد كايرجسى وارؤراس في كارى زیں نے کہا اور اسکے مریض کی طرف بوھ تی معیر روی۔اسٹریچر پر نایاب کوائدر پہنچایا گیا۔معیز نے ڈاکٹر کو نایاب کے بیڈ کے ساتھ لواحین کیلئے رکھے گئے ۔ لکڑی فی کربتایا تھا کہ ہارت براہم ہے بلیز ۔ بنگا ی طور پراسے كي المان من الماراب العلى المت المن المورى كى كم يد يرشنت دي جانے كلي معير كا كلا ختك موجكا تھا اور وہ تایاب کو مخاطب کرے یا اس سے کوئی یات کرے۔وہ اس پر بدوای کی کیفیت چاری کی۔ تذبذب میں تھا۔ کھدور بعد نایاب نے ایک کمی می اوکھ مراس نے نایاب کی مماکوکال کرے بوے صبط اور برى اورد راساكسمسائى توهيراس يرجك سأكيا-محل برے اعداز میں بنا دیا کہ والیسی برنایاب کو ذراک "ن \_\_\_نایاب \_\_نیبود کیموتو \_\_\_ منظم معید نے ابنی ساری توانائی جمع کر سے بھی العف ہوئی ہاور میں اے بھل آباد کے الا تید اسطل الل لے كر پينجا مول اب اس كى حالت كائى بہتر كالماياب كى بنديكون س جنش بدا مولى اوراس في ے۔امیدے دوشن منے بعد ہمیں مرجانے کی اجازت دھرے سے آمکسیں کول کر معیر کا پریال ہم ال جائے كى يكم كامران بہت يريشان مولئيں-ويكها\_وراساچ فى جيسے كھ يادآيا ہو- چرزور سے منال و دهيس بينا ش الحي آري مول-كيا كرول ناياب كو موعدلیس اوراب کول کایک دردجری آ ہجری۔ایے میں مفرےروکا بھی تھا کردہ کب ک کی مانتی ہے۔ میں رابطہ اس کی آجھوں کے والوں ہے دوموٹے موٹے آنسووں كرتى موں \_شايد مجمع فصل آباد مانے والى كوكى قاصف أل کے تطرے گالوں پر بہہ کر سے میں جذب ہونے عور نے بھی فی الک اے کے افس میں ماللہ کیا م المعرى جال يان آئي-" خدا كيلي مجمع معاف كردويار" وه دولول باته باعده اے بتایا گیا کرآج صرف کراچی سے آنے والی ایک كرروساديا اور پرناياب كے بيتے آنسودل كى الى كوائى فلائث شام كوينيح كى إور محروبى لا موركيلي روانه موجائ الكيول سے سميث ليا۔ ايسے من ناياب كے باتھول نے کی۔اس کے علاوہ اور کی قلائث کی آمد نہ ہوگی۔معیرتے معیر کے دونوں ہاتھ تھام لئے اور اپن تھوڑی کے بیچے آئیس پر آئی کو کال کرے بتایا۔ "ادهرآئے والی کوئی قلائث آپ کوئیں ملے گی۔ پلیز منتج ڈالا۔اس کے آسوؤں کی قطاراس کے گالوں پر بہتی مئي۔وہ لمحمعير پروزني بماڑي ماند كررے تے اوروہ آپرہے دیں -"ٹایاب میک ہے۔ ہم آجا کیں ہے"۔ بہت کرے میں جالاتھا۔ وردے اس کی آواز اس کے گلے يس رعدي ي-" كرينااس كواس حالت يس مرتيس كرنا جا يي-م "ايسے و نيس كياكرتے نا۔ ديكموتو جھ بركيا كررربى از کم آج رات تو وہ وہیں ریٹ کرے۔ بیری اس سے ب\_ايخ باباكنام يرجي معاف كردو بليز"-بات كرواوير \_اس كايل آف جار با ب- يس اس س الے سراس معر کاریا آن دی۔

نخ افق \_\_\_\_\_ 280

بات كرنا جا اتى اول أ-

۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نہت پر ہے۔ ہر خص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نہت کی لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نہت ہے اجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی۔ جس نے کسی عورت ہی تکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی پس مہا جر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ (بخاری)

نازش كول ..... نارته كراچى

دکھاویے کی نماز

**WW** 

ے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم
الگی کے دجال کا ذکر کررہے تھے۔ اینے میں رسول اللہ
علیہ تشریف لائے اور فر مایا کیا میں سہیں دجال کے
الفتہ تشریف لائے اور فر مایا کیا میں سہیں دجال کے
افتے سے زیادہ خطرناک بات ہے آگاہ نہ کروں؟ ہم
نے عرض کیا ضروریا رسول اللہ اللہ آپ آپ اللہ نے فر مایا
کے مشرک خفی دجال ہے تھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ
ہے کہ ایک آ دمی نماز کے لیے کھڑ اہواور نماز کو اس لیے
لہا کرے کہ کوئی آ دمی اسے دیکھ رہا ہے۔ (ابن ماجہ)
لہا کرے کہ کوئی آ دمی اسے دیکھ رہا ہے۔ (ابن ماجہ)

☆☆

ایک اللہ والے کی دکایت

ایک چورایک دین دار پر بیزگارا دی کے گھر میں چلا گیا۔اس نے بہت تلاش کیا گریکھ نہ ملا رنجیدہ ہوا ادر نا امید ہوکر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ گھر والاسجھ گیا وہ جس کملی پرسویا ہوا تھا چور کے راستہ میں ڈال دی تا کہ بالکل خالی ہاتھ نہ جائے۔

میں نے ساہاس طرح اہل اللہ نے وشمنوں کے دلوں کو بھی رنجیدہ نہیں کیا۔اے مخاطب! تجھ کو مہر تبہ کیسے حاصل ہوسکتا ہاس لیے کہ تیری تو دوستوں کے ساتھ بھی اڑ آئی' کھٹ بٹ اور مخالفت چلتی رہتی ہے۔ (گلتان ص ۴۸)

مرسله: مدوش .....راولپنڈی

' ریآب کیا کردہے ہیں۔ یس نے کہا ہے تا کہ مریفن کو ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ نیم خودگی کی حالت میں ہے۔ جب ممل صحت بحال ہو گی تو خودہی آپ ہے بات کرلیں گی۔ آپ کیوں زیردئی اسے بات کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پلیز۔ آپ ان کے پاس خاموثی سے موجود رہیں۔ کی بک پاندوز پیرے وقت گزاری کریں'۔

" فیل بے سمز "مغیر نے کہااور پلٹ کراپی جگہ بیشے
رہا۔ تب اسے ہاد آیا کہ بابا جی نے نایاب کو چند کتابیں
مطالعہ کیلئے دی تعیں۔جوگاڑی میں ہی ہوئی تھیں۔اگلے
وی منٹ تک وہ کتابیں اٹھا لایا اور ان کی ورق کردانی
کرنے لگا۔ شب کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ معیر کادل
پڑھنے پر مائل میں ہورہا تھا۔ بس وہ ورق کردانی کرتے
ہوے ایک آ دھ سطر پڑھتا۔ جس کا پکھم خبوم اس کی بجھ
میں نہ آتا تھ وہ اگلا ورق الٹ لیتا۔ پھر جب ایک جگہ اس

'' ناسمجے لوگوں پراچی بات اثر نہیں کرتی ہے جگا۔ اکٹری پر جننا میں برس جائے اس پر کھے اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ سنر پوداایک ایک بوندکوائے اندرجذب کرکے اس سے ٹی دعرکی حاصل کرتا ہے''۔

معيريه بره كريونك ساكيا اور پر بغوراك برع

''جوانسان اپنی خواہشات کے پیچے بھا کیا ہے۔ اس کی مثال اس جانور جس کے ۔ جس کو کلا چیوڑ دیا جائے تو وہ ہرے بھرے کھیتوں ادر بودوں کو صوڑ انھوڈ ایٹ تا جائے گا اور اسلے کھیت کی طرف بڑھ جائے گا پھر اس سے اسلے کھیت کی طرف دوڑ بڑے گا۔وہ سب پچھ ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔لیکن وہ ایسا بھی کرنیس سکتا۔ اس کی ہوس اور پڑھتی جائے گی اور سب پچھ پانے کیلئے باؤلا بن کر بھا گیا چلا جائے گا۔

اب جو محض ہرروز گوشت کھانے کا عادی ہو۔اس کا اس جو محض ہرروز گوشت کھانے کا عادی ہو۔اس کا الس حیوانی بن جو اس کا دل سخت اور جریص بن کر دولت ہے دیگ پر نظم پکوان بنا کر کھانے اور دولت سے دیگ پر نظم کی اور سے گا اور کھانے دن جی ڈ کر ہے گا اور ایک دن جی ڈ کر ہے گا اور دنیا سے محروم جلا جائے گا۔اس جانور کی طرح جو ہز دنیا سے محروم جلا جائے گا۔اس جانور کی طرح جو ہز

ستعبر ۱۱۰۱۹

.281\_\_\_\_

نئےافو

رے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے سرتھام کررہ کیا۔اے یوں جارے کی طلب میں جنگل جنگل بھا کتا رہا۔ پیٹ بحرتا رہا محسوس بور باتفا جيسے بيسارى باتس ميرى ذات كو فاطب اوراک دن بہال ہے کوچ کر گیا۔ جوجانور بالتور كع جاكي -ان كى خوابشات وحيواني كر كي المحي كى بين \_ كيونكه شي دولت مند جول اوراعي خوامش کی محیل کیلئے ہر چز خریدنے کی سکت رکھتا موتی میں مروہ پر بھی اسے مالک کی پیچان رکھتے ہیں اور موں -جانور کی طرح اپنا پیٹ یا لئے کیلے طرح طرح کے جو انسان مالدار ہو\_بے پناہ دولت سے اسیے جسم کی پکوان سے ہرروز وسرخوان سجاتا ہوں۔آساتیں ساری رورش کیلے زمانے بحرے بکوان مجع شام حاصل کر کے چزیں میسر ہیں۔ مربعی پی خیال ہی نہیں آیا کہ جس مالک پیٹ میں اتار نے کاعادی ہو۔وہ کیونکراینے مالک حقیقی کی نے بیسب کھے میں دیا ہے۔وہ جب جاہے والی بھی يحان كرے گا۔ ليسكاب\_أف من توجانورے جي بدر مول-جس نے بیسب کھاسے دے رکھا ہے۔ وہ تو مجمتا نایاب کتنی خوش نصیب ہے کہ بے بناہ دولت اور بكريسب كجوين في افي دولت سے حاصل كيا ہے۔ امارت کی زیم کی برکرتے ہوئے بھی اپنے مالک کی پیجان كاش وہ جان لے كه بيد دولت دينے والا كون ب-بي كے لئے سركروال باورائے لئے اپنا مرشد الاش كر چكى سارى معتيں دينے والى ذات جب جا ہے اس سے ساس ے کریں اس کے ساتھ رہ کر بھی ال شورے محروم رہا محصن لے۔اسے جسمانی طور پرمعذور کروے۔اس اورالی استیوں کے خلاف جانے کیا کیا بکاریا۔ جونایاب کی بیناف اس کی قوت کویائی سے اے محروم کردے۔ایے كول برائر الكيز موااوروه اس حال والمحقى مص کی وید کی جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جانور تو بے آ مريل كريد جولكما تماكي جنظى درعد السان كاشكاركر شعور ہوتا ہے اور انسان یا شعور اور اشرف الحادقات كا على جائے تو وه در عره آدم خور ابلاتا ہے۔ جيا۔ ہے۔وہ پر کی اپناک کی پیان ندکر ہے تو اس سے انسان جانوروں کوئن کر کے برروز کھاتا ہے۔ قر کیا وہ بدھ کر اور اس کی باعث کیا ہو گئی ہے۔ اگر تعلیم حاصل حیوان خوری کامرتک جیس بوسکتا اور کوشت کی کوئی نا کوئی ر نے کیلئے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ ہنر سکھنے کیلئے بھی وش و مرور برام اس كي كمانے ميں شائل رہتى استاد کے بغیر جارہ کا او اللہ کی پیجان حاصل کرنے کیلے ہے۔ پر بری وی کو کر جواتی نا ہے۔ ماراامران طبقہ مرشد كا دست بيد عاصل كرنا مارے لئے تماحت اعلی سوسائی اور باشعور معاشره کمال نے کا رواوار بی میس ہے۔ مندل کے در ان کے آب سے بھی صندل من سکتا جو برطرز کی سے آراستہ ہے۔ووات کے بل اوتے ب جديم مقاطي ش او ب كالزيد كوري كرية وه پرسب کوسفیر کرنے کا فوت رکھتا ہے۔ ای می بات کے علم لوہے کا مکرا بھی مقاش بن کر چھوٹے فرول کو ائی سے می محروم ہے کہ براما لک کون سے اوروہ کیا چھوطا کر جانب تھنچ سکتاہے۔ بھٹت کبیر جوایک فلسفی شاعر تھے۔ان کا فرمان درج رہا ہے۔ ہم نے بھی اس کا شکر اوا کر ایجی ضروری نہیں سمجھا۔ جب کہ ہم ایے ملنے والوں کے دراے کام براس تھا کہ آگر میرے سامنے مرشد اور خدا دولوں میں کی کے كالشكربداداكرناضروري بحصة إلى-یاوں بروں ۔ یں تو گرو (مرشد) کے صدقے موں کہ "اور مائی گاؤ"معير خود پرنادم بونے لگا-"اے پروردگارہم کومعاف فرما۔ہم تیرے بڑے

انبوں نے خدا کی پہوان کرا دی اور سادھو(مرشد) کی سكت عطر فروش كى وكان مين موتى ہے۔وہاں اكر عطر فروش منظرنا مجى إية بحي مهين خوشبوط كى اورجس كا کوئی مرشد ندہو۔اس کامرشد اللیس ہوتا ہے۔جوائ و جر

اورانا كےرہتے ير جلا كرأسكى زندكى عاقبت دونوں بربادكر ہے۔ معیر کو لگا جے اس کے دماغ پر جھوڑے سے اس

ناھرے بندے ہیں اے نایاب پر بے صدیبار آنے لگا۔ اس نے اتی پیاری باتیں بتانے والی آمار کو کی جرم الا۔ اس کے دل ودماغ من أيك بجونجال ساكررر باتقا-ای کے من میں جمعی کور اور کی ،جہل کے کھپ

ستمير ١٠١٧ء 282\_\_\_\_

شب کے آخری پہریں نایاب نے یوں جمپاک ہے
آئیس کھولیں۔جینے کی خواب سے جونک کر بیدار ہوئی
ہو۔ معیز اس لیحے اس کے قریب رکھے بیٹج پر آئیسیں
موند نے لیٹ رہا تھا۔ چیر نے پراس نے کتاب پھیلا کر
رکھی ہوئی تھی۔نایاب اٹھ کر بیٹھ رہی۔ایے بال سنوار
سے حیاور سے سرڈ ھانیا۔معیز کو بے جبر لیٹاد کھی کراس کے
جیرے پر ایکی ہی مکان آئی۔ اسکے بیڈے سے اگلے بیڈ پر
مریش کے مرابانے رکھا گلاس اجا تک زبین پر گراہ چھنا
کے گا آوازین کر معیز ہڑ بڑا کراٹھ پیٹھا۔نایاب کو بیڈ پر
سے و کھی کروہ جیرت میں آیا اور شوری ہے آٹھ کر پوچھا۔
میٹھے و کھی کروہ جیرت میں آیا اور شوری ہے آٹھ کر پوچھا۔
میٹھے و کھی کروہ جیرت میں آیا اور شوری ہے آٹھ کر پوچھا۔
میٹھے د کھی کروہ جیرت میں تا کو بیڈ پر

روسیں ور بور ہو ہی ارس کے ماز ویکڑے۔ نایاب بیڈے اتری۔ خودہی شوز سنے اور چل وی معیز نے اسے سمارا ویے کی کو میں میں انگل نارل کو شاری میں انگل نارل حالت میں ہول اور جھے چلتے میں اوکی وشواری ویش میں انگل نارل حالت میں ہول اور جھے چلتے میں اوکی وشواری ویش نیس

آرتی۔ پھر بھی معیر اس کے ساتھ ساتھ چانا رہا۔ اس نایاب کی اس قدر محت یا بی پر بے صدخوشی ہور ہی تھی۔ اور باباجی سے نگاؤ کا ایک نیاجذ بداس کے من میں جاگا تھا۔

باباتی سے نگاؤ کا ایک نیاجذ باس کے من بی جاگا تھا۔

'' آئی ایم سوری نایاب۔ جھے خود پر بے حدافسوں ہو

رہا ہے کہ بیں نے کس قدر آپ کی دل آزاری کی اور بابا

مرکار کی شان بیں گنتا خانہ با تیں کیں۔ وہری سوری بی

نادم ہوں۔ نادانسکی بی جانے کیا چھے کہتارہا۔ کر باباتی کی

العمی ہوئی اس کتاب نے میری آئیسیں کھول دی

ہیں۔ بی تو اس دنیا اور اس سارے نظام کا نتات کو پھے اور

ہیں جھے رہا تھا۔ بی خودکو ہوا باشھور کر بچو بٹ اور زبانہ ساز

خصیت بھتا تھا۔ کر جھے تو اپنی اصلیت کا بھی آئ بیت چلا

ہے کہ اپنی جسی اور اپنی ذات بی صرف اس حد تک با

افتیار ہوں کہ بی ایک وقت بی صرف اس حد تک با

طافت۔ میں فور اگر جاؤں گا۔ اس کتاب کے خالق نے

طافت۔ میں فور اگر جاؤں گا۔ اس کتاب کے خالق نے

بیری اوقات بی تعنی ہے؟

میری اوقات بی سی ہے ہے ہے۔
ایسی باتیں ہمارے پورے تعلیمی نصاب بیل بھی نہیں
ہیں۔ جو علم میہ ہزرگ ہستیاں رکھتی ہیں۔ وہ ڈکریاں رکھنے
والے مہان اسارڈ ہ بھی تیں جانے ۔ آپ نے بی کہا تھا
کر تعلیم اور علم بین زمین آسان کا فرق ہے۔ بین قائل ہو
گرا ہوں ان ہزرگ ہستیوں کا۔ پاوگ تو ہمگوان
ہیں۔ خدا کے بہت قریب ہیں اور ان کی محبت اختیار نا
ووات ، یہ بنظے کو تھیاں، اعلی پکوان، آئی لباس، عمدہ
و دوات ، یہ بنظے کو تھیاں، اعلی پکوان، آئی لباس، عمدہ
گاڑیاں سب دکھاوا ہے۔ سب تمائش ہے۔ ہماری یہ اعلیٰ

سوسائٹیاں، بست اور شخطے در ہے کی سوسائٹیز ہیں۔
بخدا ہم جگرگاتے تنقوں کی روشنیوں میں رہ کر بھی
اندھیروں میں ہیں اور وہ لوگ کٹیا میں دیا جلا کر بھی اجالوں
میں زندگی بسر کرر ہے ہیں۔ ہم تعلیم یافتہ ہو کر بھی جابل اور
گنوار اور وہ جابل ہو کر بھی اید بیٹک، کیانی اور بھگوان
ہتمیاں ہیں۔ان کا تخیل پرواز کرے تو ستاروں پر کمندڈ ال
وے وہ یوریا نشینوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ تکر پورے
زیانے کے دلوں پر حکرانی کرتے ہیں۔وہ ابدی سفر کے
بعد ہزاروں میں پردہ نشین ہو کر آئے والے زیانوں کو بھی

مساجد ش يانج وقت الله اكبرك صدائي بلند موتى رہتی ہیں۔ مرہم بھی اذان سننے کی زحمت ہی گوارہ نہیں كرتي رمجد جاكر تماز اواكرنا تو بهت دوركى بات ہے۔ ہمیں نا رمضان المبارک کے مینے کے تقدی کا بعد ب-ناشب برات اورشب معراج كي فضيات كي خربهم توبس عيدى جا عدرات شب بحرخر بدارى كرف بيدمقعد روپیزج کرنے اور زرق برق لباس میں خوشما پکوان یکا كر دحوتين كھائے، كيك منائے ،ميوزك اور اليكثرونك میڈیا سے لطف اعدوز ہونے میں عید گزار کے خود کوسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔عیدین کی رتک دلیاں منائے سے ماری اعلیٰ سوسائی کی خصوصی طور پر یک جزیشن کی اکثریت نا فرمانی کی مرتلب ہور بی ہے۔ ملیسر اور ائٹرنیف کی دوڑ میں لگائے جاتے والے بوٹر مساجد كے بيناروں سے بلندى كا مظاہرہ كرتے ہوئے تاكس كو ایج قبیف ورک کی ریڈیائی لیروں میں الجھا رہے الله وين كي خاه كا مول اور عبادت كا مول وآباد كرف ك فرورت ہے۔ قرآن وسٹ اور تمازی سی کرنے کا وقت ہے۔ طریح سربراہ خود کی آ تکھیں کھولیں اور اپنی اولا دکو جى وان كى رغبت ولانے كى طرف وحيان ويل وقت كزركيا لوي او يكاآك بيشه جلاتي ريك"-

راولینڈی کی دی واتے بول کے ساتھور منف کے كان ش ره كر مات كرت موئ زعرى كون بركر ری تھی۔اس کے شوہر خالد نے تی شادی رجا کرائی من مانی کا سودا کیا تھا مر جد ماہ کے عرصے ال بی شے مسل کا سارا بعوت سرے از کیا۔اس کی ٹی بولی بہت صنول خرج سیر وسیاحت کی شائق اور موثلنگ کی رسیاسی - پیجه عرصه تو خالداس کے بھی چو ٹھلے پورے کرنا رہا۔ مگر جب مقروض ہونے لگاتو ہوی کو مجمایا کہاس قدرشاہ خری سے اجتناب كرے مراس كے اطوار جول كے تول رہے - يار حبت ي باتين في من بدلے ليس- في من مرار اور حرار جھڑے کی صورت اختیار کرنے لی کوئی دوماہ کاعرصدون رات كالزائي جفرون بي بسر موا - جراس كى يوى اي مكيآ كى اورخالدے ۋا توورس كامطالية كرنے كى۔خالد

این در پر جوق در جوق مر جمائے پر مجور رکھے ہیں۔واللہ یہ بے شک کمال سنتیاں ہیں اور ہماری زعر کیوں کیلئے مشعل راہ ہیں۔

" السمعير و كيوليس \_ آب نے ان كى كرامات \_ مان مے کہ بدلوگ س قدر قابل ستائش ہیں۔ کتنے دلوں براثر كرتے والے إعمال اور افعال كي مالك إيل - تاكى سے ائی بد مالی کا فکوہ کرتے ہیں۔ تاکسی کی حوصلہ فکن کے ر تکب ہوتے ہیں۔ کوئی ان کو چھ برا کے تو ان کی جبیں یہ فكن بيس آتى \_حوصل كلى كرنے والوب كى حوصلمافزائى كرنا ان كاشيوه ب\_ برائى كاجواب بعلائى سے اور گالى كے بدلے وعائیں ویاان کی حصلت ہے۔ بدایے کرواریس اور گفتاریس اجمالی کا اعلی موندے۔ان کا قرب خدا کے وب کا دربعہ بنآ ہے۔ان سے محبت عشق کی معراج ہے۔ انسانیت کے منجابی اور بہ قرآن وسنت کی جاگتی مثال ہیں۔ان برگزیدہ استیوں کے متعلق ارشاد نبوی الکھنے

" ہے یہ ے برگزیدہ بندے میری قباء کے یے اں جس نے ان سے بعض رکھا۔ انہوں نے مجھ سے عداوت کی اورجنہوں نے جھ سے عداوت رکھی۔انہوں في خدا سے بخاوت كا اور خماره يانے والول كى صف يى

ں ہوئے"۔ ٹایاب نے معیز کوان بزرگ ستیوں کے متعلق ان تمام باتوں کی وضاحت کی اور اس کے ول میں ایمان کی تی قدیل روش کی معید دل و جان سے بایا جی کا شیدائی ہونے نگا۔ نایاب کی مما کوکائ کرکے انہوں نے بتاویا۔ " تاياب مل طور يرتارل حالت من عاورجم والي آرے ہیں -

دوران سفر محى ان كاموضوع كفتكويبي ريا-" جارا آليديد ب معير كه مم اين دين س ببت دور رہ کرزندی کزاررے ہیں۔ جارے سارے چلن بی الے ہیں۔رات ایک دو بے تک جا گنا اور دن بارہ ایک بے افعنا \_ بيناتو ماري محت كيلي في إدرنه بي الله كي بندكي اوروین سے آشائی کیلے موزوں ہے۔ وقت بحرامحد کراللہ کے حضور تجدہ ریز ہونا خوش بخوں کیلئے بیکراں انعام ہے۔رزق میں برکت معاری میں شفااور برسکون داون ند افو \_\_\_\_\_ 284\_\_\_\_ ناخ افو \_\_\_\_\_ 284

آواز ضمير

وہ شخص اپنی تو م پر تباہی لاتا ہے جو بھی نیج نہیں ہوتا۔ نہ بھی تغیری اینٹ اٹھا کراینٹ پر رکھتا ہے اور نہ بھی کیڑا بنتا ہے۔ نہ بھی کیڑا بنتا ہے کین سیاست کو اپنا پیشہ بنالیتا ہے۔ آ فاق اس چراغ کو تیل سے بھرتا ہے اور میں اسے روش کرکے اپنے گھر کی کھڑکی میں رکھ ویتا ہوں تا کہ رات کی تاریخی میں را گیر بھٹلنے نہ یا کیں۔ جو گھر حاجت مند کوروٹی کا ایک ٹکڑا اور ضرورت مند کورائی ہے۔

تۇبىيەجا<sup>تگى</sup>ر.... آزادىشمىر

دلچسپ اور عجیب

انو کھا موسیقار ۔لندن کا موسیقار جان اسمتھ این ٹھوڑی کو دھول کی طرح پبیٹ کر برطانیہ کے تمام ایر دلعزیز گانوں کے سرنگال سکتا تھا۔ ایر دلعزیز گانوں کے سرنگال سکتا تھا۔

عجب مینڈک ۔ آسریلیا میں بلی جتنے بڑے مینڈک پائے جاتے ہیں جو کہ اٹھارہ فٹ کمی جھلانگ لگائے ہیں۔

بھٹھٹے کا آ دی۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں چین میں ایک آ دمی کا جسم اس قدر شفاف تھا کہاس کے تمام اندرونی اعضا بخو بی نظرآتے تھے۔ دو و ماغ والا بندر۔ امریکہ میں آج بھی ایسے

بندر پائے جاتے ہیں جودو دماغ رکھتے ہیں۔ ایک دماغ ان کے جسم کواور دوسران کی دم کو کنٹرول کرتا

ونیا کاسب سے بڑا چگادڑ۔فروٹ ہیٹ دنیا کا سب سے بڑا چگادڑ ہے۔ بیملا پیشیامیں پایا جاتا ہے اوراس کی لمبائی پانچ فٹ ہوتی ہے۔ شیانہ صابر....جو کی کا تھر پر یا وہوا تو اے احساس ہوا کہ بیری پہلی ہوگی ہدیے۔

میں قد رمیر بے ساتھ مبروکل ہے گر ادا کردہی تی۔ اسے
فیصلہ دے کر بیں نے بہت بوی غلطی کی ہے ۔ ناہید کی
طرف ہے وہ پوری طرح بدخن ہو چکا تھا۔ لہذا س نے
خرج وغیرہ ویے ہے بیچنے کے لئے اپنی ہوی ناہید کو
عدالت ہے رجوع کر کے طلاق لینے کا مطالہ کیا۔ پھے دوز
تو ناہیدا آگاری رہی کہ بیس تنہارے خلاف کوئی دھوئی ہیں
کروں گی بس آپ جھے طلاق دے دیں۔ گراس عرصہ
شی اس کی طلاقات آصف نائی خص ہے ہوگئی۔ جو مالدار
میں اس کی طلاقات آصف نائی خص ہے ہوگئی۔ جو مالدار
میں اس کے دوسری شادی کا متنی تھا۔ ناہد نے اس اولاد نہ
میں اس کے دوسری شادی کا متنی تھا۔ ناہد نے اس شرط
میں رہا مندی دی کہ آپ جھے علیجدہ گھر بیس رکھیں گے اور
میں میں کے اور
میں میں کے اور کے خالد
میر طاقوں کر لی تو ناہید نے خلع کا دھوئی دائر کرے خالد
میر طاقوں کر لی تو ناہید نے خلع کا دھوئی دائر کرے خالد

ے ڈائےووری لے لی۔

اب خالد بهت يريشان تحاروه اين بحول كويى بت م كرر با تقا وروه دوباره مديحه اليوع كرنا جا بهنا تعا\_ مراس من بها قباحت آور ی کسد کد بھی بھی دوبارہ اس کے پاس آنے بررضا مندلہیں ہوستی تھی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ال سے بدخن ہوکرد کی اور پراس سے نفرت کرنے تھی تھی اوراكر كسي طرح عام يجور الحي كرليا جائ توشر ايعت كے مطابق بہلے اس كا كہيں اور زاح ہونا ضروري تھا ۔ محر ادھرے ڈائیوورس کے بعد بیال کوائی زوجیت میں کے سكنا تعاربيانك مشكل ادرمبرآ زما مرحله تعاسال كي بمن بعانى اوروالده اس يرزورو يري عيس كرتم مديحه كووالس لے آؤ۔ایے کی دوست سے اس کا تکاح کردو۔دو تین ماہ بعد طلاق لے کرائے ای بوی بنا کر تعرفے آؤ کی دوست سے بات كرتے سے بہلے وہ مديحد كى رائے ليما جا ہتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بالآخراس نے اپنی ماما اور بڑی بہن کوید بجہ کے کمر بھیجا۔ تمرید بجہ صاف اٹکاری ہوگئی کہ بیز ہرکا کھونٹ ہے اور میں بھی بھی بیٹیں لی عق-البيس مايوس لوشايرار

ایے میں مریحہ نے معیر اور نایاب کو کال کر کے بتا یا کہ 'یوں خالددوبارہ جھے تکاح کاخواہش مندہ۔ مگر میں نے انکار کر دیا ہے۔ اب ویکھودہ میرے ساتھ کیا

ستعبر ۱۰۱۷ء

285.

انقامی کارروائی کرتا ہے۔ کوئکہ اُس کا و ماغ تخریب کار ہےاوروہ انا پرست اور کیندر کھنے والا انسان ہے۔ جھے بچھ نہیں آرہی ہیں کیا کروں؟ اگر میں لا ہور چلی آؤں ۔ تو کیا مجھے سپورٹ کریں گے آپ؟ میں وہاں رینٹ کے مکان میں رہ لوں گی اور کہیں جاب کرلوں گی'۔

''دو یکھیں مدیجہ میں آپ کو اپنے کھر میں چند دن رہائش اور کھانا ہمی دے سی ہوں۔ جب تک تہیں مکان اور جاب نیل جائے۔ آپ ہمرے پاس رہ سی ہیں اور بھی جو مکن ہوسکا۔ آپ کے ساتھ معاونت بھی کرتی رہوں گی۔ ویسے اس دور میں تھا عورت کا زعدگی گزارنا خاصا دشوار گزار ہے۔ اگر آپ ہیں کی اور ہمسٹر کا انتخاب کرلینیں تو آپ کے لیے آسائی ہوجاتی۔ ابھی آپ جوان ہیں۔ نیچ میں۔ بہت مشکل ہوگا آپ کیلئے۔ باتی آپ جھ سے بہتر موج کئی ہیں'۔

نایاب دلی طور پر تو مریجا ایسے کھر میں ایک دن کے لیے بھی رکھنے کو تیار ترقعی مردہ جہاعورت ذات کے ساتھ بطور ہوردی اس نے چندروز کے لیے ہای بھر کی تھی۔ پھر بھی معیز نے اس سے کہا تھا۔

'' مدیجہ کا آپ کے گھر آنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ خالد پہلے ہی ہمیں بہت ذہنی طور پرٹارچ کر چکا ہے۔ اب اسے مدیجہ اور بچوں سے ملنے کا بہانہ ہاتھ آجائے گا۔ تو وہ پھرکوئی نیاڈ رامہ رچائے گا''۔

مرتایا نے اے و حارس دی کہ خالد کواس کھریں سے زیادہ ہم اس کے بارے بیل کو تین جائے۔ تا اس کے درخی کے خیس جائے۔ تا اس کے درخی کے اس کے درخی کے د

میں دول کی اور ناہی وہ بہاں آئے کی جرات کرے گا"۔
لہذا اگے ماہ کے پہلے ہفتے مدیجائے گھر کا مختمر سامان
اور بچوں کو لیے نایاب کے گھر آن پیٹی ۔ اسے علیجدہ دو
کمرے نیکن اور واش روم کی سہولت فراہم کر دی گئی۔
چوشتے دن اسے ایک جیولری کی دکان پر جاب ل گئی۔
معقول سیلری تھی۔مکان کی تلاش میں پندرہ دن گزر گئے۔
پیر جومکان ملا۔اس کی پکڑی کے لئے ایک لا کھ روپے کی
رقم بھی نایاب نے اپنے بلے سے تربی کی۔جو قابل والی

الفتيش آيسراويتا اياكنان المورت سے ہارے
ری سے تعلقات ہیں۔اس کا شوہر دوبارہ اس سے نکاح
کرنا جاہتا تھا۔ کر بدا نکاری ہوگئی۔ اس کے دو ہے ہیں
دوہ آئیس لے کر ہمارے پاس آئی۔ چند روز وہ ہمارے
ہاں تیم رہی۔ ہراسے بدمکان کرائے پرل گیا۔ کی جیولری
کا دکان پراس نے جاب کرلی۔اس کے بعدنا تو بہم سے
طفے تی ہا اور ناہی ہم یہاں اس کے گھر آئے ہیں۔اس
کے ویوش سے ہماری تھی کوئی ملاقات ہوئی اور ناہی ہم
کے ویوش سے ہماری تھی کوئی ملاقات ہوئی اور ناہی ہم
دوبار ہوئی ہے۔ ہاں خالد سے بیری ملاقات ایک
دوبار ہوئی ہے۔ ہیں اسے شکل سے پیچا تنا ہوئی۔

دوبار ہوئی ہے۔ ہیں اسے شکل سے پیچا تنا ہوئی۔
دوبار ہوئی ہے۔ ہیں اسے شکل سے پیچا تنا ہوئی۔
دوبار ہوئی ہے۔ ہیں اسے شکل سے پیچا تنا ہوئی۔
دوبار ہوئی ہے۔ ہیں اسے شکل سے پیچا تنا ہوئی۔

اب معولد کے دروایس ہم کس کا نام درج کریں؟ ، الفقیقی نے سوالید ہو چھا۔

" آپ کو مقتولہ کے بیل ہے جو نمبرز بھی ملے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کر کے دیکھیں۔ ممکن ہے اس کے کسی بھائی بہن یا کسی اور قربی عزیز سے بات ہوجائے"۔

''جمیں ابھی تک مفتولہ کا سیل جیس ٹل سکا ممکن ہےوہ بھی قاتل اپنے ساتھ ہی لے گئے ہوں'' تفتیش افسرنے بتایا۔

او۔"۔معرفے چاک کر کہااور اپنے سل سے مدى كانبرد أل كرف لكا يحريل آف جار بالقاراي ن خالد كي نمبر يررك كى حكروه بهى آف جار با تفا تفتيشى افسرنے مدیجی ڈائری تکالی اوراس پردرج تمام تمبرزمعیر كوداك كرنے كے لئے ديے معير نے بغور جائزہ لينے کے بعد کالر کا سلسلہ شروع کیا۔ بالآخراس کی بیکوشش كامياب ريى اور مديحه كے بھائى سے رابط قائم وليا يجس كانام فيروزعلى والزي يردرج تفا تفتيني في فيروز كوتمام والتدكي تقصيل فراجم كي اورفوري لا مورتهات ويعس وينيخ كى تاكيدك \_اس كومقتول كاوارث لكها كيا\_ ويد ادی اسبال کے سروخانے میں سے وی کئی۔شب دی ہے فیروزعلی تفانے پہنچا۔ اس نے اپنے بیان میں درج کر دیا كة ديد يري چول ان بيات ال كي شوير خالد ي اس ناجاتی رہی می ال وجدے فالدنے اسوا الدورس و بے کرنٹی شاوی کی کراس کی ٹی بیوی جھ ماہ بعد ہی خالد سے علیحدہ ہوگئ اور اس نے عدالت سے رجو یا کر کے ڈائیوروس لے لی۔اب خالدووبارہ مدیجہے تکاح کرنے كاخوابشندتها مريد يحرصاف الكارى موكى اوراس ف لا مور كارخ اختيار كيا \_كونى دوماه مل ده يهال شفث موحق \_ مارے ساتھ میں اس نے کوئی رابط بیس کیا۔ کوئکہ مس مجی جابتا تھا کہوہ خالدے اسے بچوں کی خاطر ہی گزارہ کر لے عراس نے میری بات بیں مانی اور ای وجہ سے اس نے جھے سے رابط منقطع کرایا تھا۔اب اس کے فل میں خالد كو بي كناه قرار نبيل ديا جا سكنا \_ دونول يج عائب یں۔ان کواگر اغواکیا گیا ہوتا تو اب تک اس کے اغوا کار رابط كرك اينا مطالبه بنا يكي بوت \_لبدا خالد في بي مد محرورات عيايا اوراي يحاصل ك

لہذا ایف آئی آریس خالد کو اس آئی یں بطور قاتل درج کرایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش فیروزعل کے حوالے کردی گئی۔ وہ اپنی بہن کی ڈیڈ باڈی ایمولینس میں لیا کرمیج مندا عرصرے ہری پوردواند ہو گیا۔ تایاب معیز کی زبانی یہ پوری رو وادی کر بہت رنجیدہ ہوئی۔ اس نے مدیحہ کی موت کا بے حداثر لیا اور خالد کو ایک ورثدہ صفت اور سفاک انسان قرار دیا۔ جس کی مدیحہ سے محبت نفرت اور سفاک انسان قرار دیا۔ جس کی مدیحہ سے محبت نفرت میں بدلی۔ تواس کی جان لے لی۔ یہ بھی محبت کا ایک روپ میں بدلی۔ تواس کی جان لے لی۔ یہ بھی محبت کا ایک روپ میں بدلی۔ تواس کی جان لے لی۔ یہ بھی محبت کا ایک روپ میں بدلی۔ تواس کی جان لے لی۔ یہ بھی محبت کا ایک روپ

این روحانی پیشوا حضرت نی احمد ناز قلندر کے فیض و
کرم سے ناپاپ خودکو کمل صحت مند حسوس کررہی تھی۔ا
سے کم کی کوئی تکلیف نہ کی۔وہ پوری اگریشا آل بشاش
لگ رہی گی۔اب وہ پہلے جسی ناپاپ ندرتی گی۔ بروقت
دو پند نما ہوئی کی جا دراوڑ ہے رکھتی ۔ کا شام اللہ کے حضور
ماز جس سر بہتو در بتی ۔ رات جلدی سوجانی اور وقت محر
بیمار ہوکر اپنے الک حقیقی کی حمد و ثنا کرئی۔ حیز بھی اب
کرتا ہے کی محید جس اور کیبل پر نز بھی پردگرام دیکھنا پیشہ
فرش بھی ادا کرتا۔ کر اسے محیح نمازی ادا کی اور کلام پاک
فرش بھی ادا کرتا۔ کر اسے محیح نمازی ادا کیکی اور کلام پاک
فرش بھی ادا کرتا۔ کر اسے محیح نمازی ادا کیکی اور کلام پاک
فرش بھی ادا کرتا۔ کر اسے محیح نمازی ادا کیکی اور کلام پاک
مراس کی یہ مشکل آسان کی اور آیک حالم وین کی خدمات
مامل کرنے جی اس کی مدد کی۔وہ روز اندان کی رہائش
مامل کرنے جی اس کی مدد کی۔وہ روز اندان کی رہائش

معیر کو نے سرے سے بوری تماز بڑھائی ۔ نماز کی ادائی کا طریقہ سمجھایا۔ قرآن کی تعلیم شروع کی۔ نایاب ای مرشد سے ہردوسرے تیسرے دن کال پہ بات کر لئی ۔ نواس کامن گلاب کی طرح کھلا کھلا رہتا۔ پھر نایاب اور معیر کی شاوی طے کی تئی۔ پندرہ دن بعدیارات کی روائی کا وقت مقرر کیا گیا۔ شاوی سے ایک ہفتہ بل نایاب اور معیر برنالہ شریف اپنے پیر کائل سے ملنے پہنچے۔ آئیس بے شار میں شرکت کی پر زور تحاکف چیش کے اور اپنی خوشیوں میں شرکت کی پر زور دوت دی۔ ان کے پیر کائل نے آئیس بنا دیا کہ تہاری دوت دی۔ ان کے پیر کائل نے آئیس بنا دیا کہ تہاری دوت دی۔ ان کے پیر کائل نے آئیس بنا دیا کہ تہاری دوت دی۔ ان کے پیر کائل نے آئیس بنا دیا کہ تہاری شادی آنام شری نا دیا کہ تہاری سے مطابق ہوئی جائے۔

ستعبر ۱۱۰۱ء

\_\_287\_

ننزافو

وُعا بيرومرشد نے كروائي اور پيردلها دين كونا صرف بيارويا بلكه سلاي بھي دي۔ تب آج كے تمام مهمانوں نے كمرے موكر تاليال بجائي اور پير پورا بال بھي تاليوں ہے كو في ميا-مباركبادول كي صدائي برسوبا وكشت كرية لكيس-وہ سارے بل دیدے قابل تھے۔دودلوں کاستھم ہوا تھا۔ محبت کی ایک نئ داستان کامیابی سے اسے اظام کو پیچی تھی۔جس کو بے شار کیمروں نے اپنی میموری میں بطور یاد گار محفوظ کر لیا اور مووی کی صورت میں اسے محبت کرتے والول كى تارى يى ريكارد كرديا كيا-

بے شک نایاب اور معیر کی شاوی کی بی تقریب بہت منفروإ عدازيس منعقد موتى -باباجي كي ضيافت كاامتمام اى مكراتيج كيميل يدى كيا كيا- فحراك كي دهتي يرسب باباجى سے باتھ ملانا باعث بركت مجا معيز في اليك بند لفافہ بڑے ادب سے پیش کرتے ہوئے کہا کہ عنور ب ہاری طرف سے حقیر سائڈ رانہ قلندر پاک کے نام قبول كريد مراياب في حك كر قد مول كو في ااور باته المعار بحكم ويوس الما-

" صنور مری ایک عاجران گزارش ہے کہ ہم آپ کی محبت میں ای ماہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنا جائے ایں اس مقدس اور بایرکت سفر ش آپ کی قرابت مارے کیے أيك كرانفذراع از موكا جلدى آب كالكث آب كوموصول ہوجائے گا۔ باق قام ر اخراجات محی ماری طرف سے آب كومارى شادى كالنف مجد كريش كيامات كا"-

و آپ کار خلوس برا گفت ہم قبول کرتے ہیں 'باباجی في مسرا كركها يو ناياب في شدت جذيات سايخ رہبرورہنماکے ہاتھ پر حقیدت سے بوسردے دیا۔ ''آپ پر اللہ کی رحت ہو۔ بیآپ کی خوش تصبی ہے۔ کہ آپ شادی کے فوری بعد اللہ اور اس کے محبوب مصطفیٰ ملاقہ کو علی کے در پر حاضری کیلئے جارے ہیں۔ورندآ پ لوگ تو بني مون منانے سوئٹر رلینڈ اور سنگا پور جانا پیند کرتے ہو۔اللہ نے آپ رفضل وکرم کیااورآپ کوائے کھرآنے کا شعور بخشا\_اللدآب لوكول يراوراني ساري مخلوق يرجيشه اے فضل وکرم کاسابید کھے۔ "مرشد نے دعایہ کہا۔" "" آمین۔" ناپاب اور معیز نے آستہ سے ایک ساتھ

كما اور باته باعد كرفيك موسة اسية سيدى كورخست

مرجب أبين بيربات بتاني كي كه " ماري تمام ترقيملي اور حلقہ احباب نہایت امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کی نامورتاجر اورسیای لوگ بھی شامل محفل موں سے \_آب مارا تکاح شری طرز برای مرانی ش کروائی کے- ہم دونوں آپ کے ہر حم کی عمل کریں ہے۔ یاتی تمام او کول کو آپان کے آزادمعاشرے کی رسومات کی ادا لیکی پرکوئی اعتراض نا كريں ان سبكوقائل كر كے اسے رمك ميں رنگنا بہت مشکل کام ہے۔ہم آپ کے بیروکار ہیں۔ہم دونوں ان کے سوالات اور ان کی طنریہ باتوں کوفیس کر رے ہیں۔امیدے کہآپ ہاری خاطران کے برتعل پر ورکزر کریں گے۔"معیر اور نایاب نے بوے معذرت مر ملح ش ريكوست كى۔

و آپ بے قرر ہیں بیٹا۔ آپ ان کی اولاد ہیں۔ آپ ك خوشيول من ان كوحق حاصل بي كدوه اسي ول كى تمام فراسس بورى كريى- بم توبس آب ك تكان من شال موں کے اور زیادہ در میں رکیس کے۔" مرشد مایا نے

مرمین تکال کے وقت بیرکال کی گاڑی معیر کی جیجی جانے والی گاڑی کے تعاقب میں ڈیٹنس پیچی اور پھر ارات کے ساتھ ساتھ ان ی موثل کے کرسل بال میں ویر کال کو پورے اعز از کے ساتھ کے جایا گیا۔ سیج کامنظر بردا دافریب تھا۔ جمل ایتے رکس پردوں کی جاوث، صدارتی طرزی سیس میل پر ع برے برے الدسے، جہت پر جمکاتے فانوس ،وسی دھی آوازش بھا سوزک ، پورا بال سرخ غلافول سے وصی دراز پشت کی کرسیوں سے جاتھا۔ تمام معزز مہمانوں سے پیرکائل کا تعارف کرایا کیا کہنایاب اورمعیر احمد کے بیرومرشد ہیں۔اعلیٰ سوسائی كة ممانون في حيك كريرصاحب س باته ملايا-الله ك بركزيده بندول كعظيم ديناوه بحى جانتے تھے۔ نایاب کودلین کےروپ میں سیج پر لا کرمعیز کے ساتھ

ووسرى نشست يربه الاحمار وه سرخ جادر كي اورهني من لین تھی۔ جہاں اس پر گلابوں کی سرخ پیتاں نچھاور کی تنکیں ۔وہاں معیر کے ساتھ ساتھ ان کے بیرومرشد پر بھی بتیوں کی بارش کی منی ۔ پھر پہلے الاوت کلام یاک اس کے بعد نعت رسول متبول الله يرسي كل - مراكان يزها كيا-

\_\_288\_\_

آسان کا آ کیل ستاروں سے حزین تھا ۔ یوں تو سارے شربے جمای روشنیوں کی شعاعیں پوری فضاؤں کومنور کررہی تھیں۔ مرمجد نبوی اور اس کے جارسو کردو نواح نهايت روش ققول اور تيز ترين لاييون، مركري بلیوں سے دین کا مظرلگ رہا تھا۔ آسان سے رحموں کی بارش مور بی می اور محد نبوی کے بلند میناروں سے عشاء کی اذان كى صدائين أحديها ركى جو نيون سے باز كشت كردى میں مجد کے جنوب مشرقی کونے میں سے گنید خطراء کی آ تھوں کو چندھیا دینے والی پر اور کرنیں مردہ دلوں کو بھی نئ زعرى د سربى ميس-

معیر اینے مرشد حفرت نی احمد ناز قلندر کے ساتھ ساتھ محدے اعدون ریاض الجنة میں نمازعشاءادا کرے م کے وقت تقلید میں مراقبہ کرتے ہوئے گزارا۔ حورتوں کو زیارت دوخداقدس کی اجازت مع اورعشاء کی آزاد کے بعد دی جاتی ہے۔ تایاب زیارت کے بعد باب الساء ش میں ۔ تو او مرسمت نے معیر کوسر کوئی میں چھارشاوفر مایا۔ معیزنے نایاب کوکال کرتے بتایا کہوہ باہر کیٹ ہو پہنچ۔ بر کھے در بعد معیر اور نایاب دونوں جنت الجنیح می سر حیوں سے ذرا معلی جات موجود تھے۔ تعور ی در بعد أن كي بابا جي وبال آئيجيد وبال عصاف وكمالى وي والے کنید خطراء کی جانب رخ کے بیٹھ رہے۔ مران دونوں کی مخاطب کر سحفر مانے لگے۔

'' ويكھو بيڻا! جس طرح انسان كوتھوكر كھائے بغير سف كرنے كے لئے روشی بن جى آتھيں على ركھنواردنى ہيں۔ كوكدتار كى ين وافل موتے كے بعد آ العيس على مول يا بند ہوں اس سے کوئی فرق میں پڑتا۔اندھرا تھو کروں کو ماری زعر کی کا مقدر بنا دیتا ہے۔اس طرح جب انسان زندگی کے سفر پر لکا ہے۔ تواے قدم قدم پر بہت سوج مجے کر چلنا ہوتا ہے۔ مرجس طریح ہم کہیں بھی جانے کا جب اداده كريت بن \_ تومنزل كالعين كر كي عادم سفر ہوتے ہیں تا۔ بھی ایا ہوتا کہ ہم بےست چل پڑیں اور ب مقد مقور ی کھاتے چریں۔

مراے بھاوا گے اور دائی ال موری آناما ہے۔

جال ساس في اليوسركا أفادكيا تعارب مرف أيك چیزاس کی مدد کرستی ہے۔ سی رہبر کی آواز جواس کی رہنمائی

زعر كى كى رنگينيول من كو جانا با اي خوارشات اور ایی ضرور بات کے حصول کی خاطر زعد کی گزار دینا زعد کی کا مقعدتیں کہلاسکتا۔زعری کے بنگاموں میں الجھ كرساتھ سترسال کی عربسر کرنے والے نے سارا بے ست سفر کیا۔ جب موت كا ونت قريب آيا\_ تو يجيتاوا مون لكا اور يم ہے لوٹ کر مح سمت کا سفر ملے کرنے کی خواہش پیدا موكى \_ تو وه بيمعن ثابت موكى \_ كيونكدونت كى سوئيال مرف آیے کی ست سز کرتی ہیں۔ پیچیے ہمناوہ جانتی بھی نیں او می سے کاطرف و کرنے کے لئے کی دہر کی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو ہادی ، رہبر و راہنما كبتي بين اورآب اس وقت ان خوش قسمت اور بانصيب لوكوں كى صف ميں شال ميں ۔جوائے مقدر پرجس قدر می رشک کریں۔ کم ہے۔ بیدوہ منزل مقعود ہے۔ حس کا صول بی این آدم کا متعدحیات برالله فرآن اك ش فرماويا\_

الدرمينون اورآسانون كالورب اورال كاورك مثال اليے بي ايك طاق ب- طاق من چاغ ہادر چا ایک قدیل میں ہادر قدیل الی صاف شفاف كوياموني ساجك مواتاره اور الله ك بيار ي محبوب عمد مطق الله في ارشاد

ار ماوما۔

فیں اللہ کے تورے ہول اور کا کات میرے اور

بم سب اس كا تنات كا حصد بيل الم جو يورى كا تنات كا منع نور ہے۔وہ گنبدخفراکے ادب میں اس وقت آپ کی نگاہ کے سامنے جلوہ قرما ہے اور بیروہ اعلیٰ وارقع مقام ہے \_جہال دن رات فرشتے بھی مجدہ ریز رہے ہیں۔ جنت سے اتارا کیا ۔ریاض الجنتہ کا عمرا روضہ رسول سے جرا ہے۔جہاں ابھی ہم نے تمازعشا اوا کی ہے۔یہ بہت برے اعزاز کی بات ہے۔ یہ برے مقدر کا فیصلہ ہے۔ جو 

ال الكام كا ينطي لا يمالو كم إلى وه جا ب ال ستجبر ۱۱۰۱م

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



عقریب اج عظیم دیرگا"۔

مجر باباحضور نے مجوروں کا پیکٹ کھولا۔ان دونوں کو حارجار مجور کے دانے دے کر فر مایا۔

"ان کو الله کا نام لے کر نوش کر لو۔ یہ چار دانے شریعت ،طریقت ،حقیقت اور معرفت کی علامت ہیں اور یا قی مجوران لوگوں میں یا نث دو۔ بیعت کرتے ہوئے کی ناکسی میٹھی چیز کا ہونا ضروری تھا۔وہ اللہ نے کسی کے ہاتھوں ہارے یاس مجور کی صورت میں جیج دی"۔

، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا تو معیر اور نایاب کی ایکسیں جرت سے پیل کئیں۔

'' یہ مجوری کون لایا تھا حضور؟ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی۔آپ ہم سے کہتے تو ہم خود لےآتے'' دونوں نے جبرت سے یو چھا۔

"جب ہم دعا ما تک ہے تھے آقدہ فض ہمیں دے
گیا۔جو میرے آقا علقہ کا غلام تھا اور اسے بیہ ہم تک
گیا۔ جو میرے آقا علقہ کا غلام تھا اور اسے بیہ ہم تک
گیانے کا تھم ملا تھا۔ ہم جس کے در پیرآئے ہیں۔اس کی
سب بینظر ہے۔ یہ ساری دنیا خود نہیں آئی۔ بیمیرے آقا
گی بلائے ہوئے مہمان ہیں اور مہمانوں کا خیال رکھنا تو
محبوب خدا کا پسندیدہ مل ہے "۔

بابا بی نے بتایا تو معیز اور نایاب کے ول پر عشق نبوی چشمہ بن کر کھوٹ پراےان پر رفت طاری ہو گئی۔ ہون کے کھوٹ پراےان پر رفت طاری ہو گئی۔ ہون کے کھے رو گئی اور آئی کھیں جمل تھال ہو گئی۔ ہون کے کھے رو گئی کہ تو تھا اور آئی کھیں تو وہ محل ہو گئی کہ اور چھال پر دونوں ہاتھ باتھ ھے وہ عقیدت سے بیلے محمد اور چھال پر دونوں ہاتھ باتھ ھے وہ عقیدت روض کی جانبوں کے سامنے دجد کی حالت بی درودو آئی ایک کم رہے جھوم کا نذرانہ بیش کر رہے متھے۔وہ دیوانوں کی طرح جھوم رہے جھوم کی جانبوں کے سامنے والا کھیون ہار جوجول کی افرال میں مراط مشتق سے بار لے جانے والا کھیون ہار جوجول کی اتفارات خشم الانبیاء بھی ہدا کھوں کروڑوں درودوسلام۔

ختم شد

æ

پوری سرزین پرمجدہ کرنے والے کوئین قرار دے دے اور چاہے تو کفر کرنے والے ایک شمشیر زن جیالے کو راہ ہدایت دے کرایک پل بیں عمر فاروق بنا دے۔ بید دکھائی دینے والی کا نکات بیدانیان ، بید حیوان ، بیر چر، بیر چر، چاہر، سورج ، ستارے بیرسب بکھرے ہوئے قطرے ہیں۔ جو مختلف صور توں اور رکوں میں بنے ہیں۔ ایک دن بیرسب قطرے سمندرے جاملیں گے۔ بیرسب ایک ہیں۔

لا السب الا الله - بدومدت كادريا به اوريد سارے منظر اور سب مادہ پرتی كی دنیا اس كی لهريں بیں - بیسب جاگتی آتھوں كاخواب ہے - جب بدخواب تونے گاتووہ حقیقت كاجهاں ہوگا۔

پھروہ لی بھی آیا۔ جب معیز اور نایاب نے اپنا ہاتھ مرشد کی تقبلی پر رکھا۔ بابا جی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور ان کو اپنی بیعت کر لیا۔ پھر وعا کیلئے ہاتھ انعائے۔ان دونوں نے بھی جھکے ہوئے سرے ہاتھ بلند کرلئے۔

ا سے بیں ایک درازقد وقامت کا اعرابی ان کے پاس آیا اور مجوروں کا ایک پیکٹ ان کے قریب رکھ کرچکے سے آگے بڑھ کیا۔ تایاب اور معیز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ وہ کون تھا؟ کرھرے آیا اور کہاں چلا گیا؟ دھا اختیام کو پیچی تو بایا حضور نے دونوں کے سر پر بیاد سے وست شفقت رکھا اور فر لمیا۔

"لوبیار جوتم نے عقد کیا۔ وہ آپ کے محاد کی آخری منزل میں اور جوتم نے مقد کیا۔ وہ آپ کے محاد کی آخری منزل می اور جوتم نے میں منزل می اور جوتم نے میں آج آپ نے وہ سنت نبوی اوا کی ہے۔ جس کی گوائی اللہ کا پاک کلام قرآن مجید یوں دے رہا ہے۔

رہا ہے۔ '' اور ہم نے اے جمرتم کو وی ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بینا کر بھیجا۔ تا کہ مسلمانو ہم لوگ اللہ براس کے پیغیبر پرایمان لا کے۔اس کی ہدد کرو اور اس کو بزرگ مجھو اور میج شام اس کی تیج کرتے رہو۔اے جمد جولوگ تم ہے بیعت کرتے ہیں۔وہ اللہ ہے بیعت کرتے ہیں۔اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جواس عبد کوتو ڑے اس کا نقصان ای کو ہے اور جواس بات کوجس کا اس نے خدا ہے جمد کیا ہے یورا کر ہے تو وہ والے

Yely war

290\_\_\_\_

ننےافو